

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

# معارف الحريث

احا دیث نوی کا ایک جدیا ورَحَامِعْ آخابُ اُردُو ترمِمه اَ ورتشر کیات کے ساتھ

> جلد بشتم (آٹھویں اورآخری جلد)

كتاب العلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسند كتاب الفتن وكتاب الفصائل والمناقب

يحيل مولا نامحدز كرياسنبصل آلين مُولاً مُحْرِّنظُورْ عَالَىٰ مُولاً مُحْرِّنظُورْ عَالَىٰ

دَارُالِانَاعَتْ وَارِارِاكِهِا جَلَىٰدِهُ وَارْالِلْنَاعَتْ مِرْيْقِيتِانِ 121020 مِنْ

#### کافی رائٹ رہنر شن نبر ۔ 13782 جمد حقق قسکیت برائے یا کتان بحق "طیل اشرف علی ف" دارالا شاعت کرا پی محفوظ میں

مسنف ہے جو دوای مق آن اٹ مت پہنے ماصل تھاب اٹے درفائے پائستان کے لئے ' مبد مق آ علیت کا اپنے تاریخوق سے فیس اشرف مٹائی کے فق میں رشیر داری کا معاجہ قمل میں آ کیا ہے ' اس ک اطلاع ورجنہ بیٹن کا فی رائٹ رہنر ارکے بال قمل میں آ وکل ہے۔ لبذا کوئی فیس یا داردواس کی فیر آ وٹی اشامت وفروخت میں منزے با پر کیا تو بغیر پیٹی اطلاع کے قانونی کاروائی قمل میں لائی جائے۔ ناشر

> طباعت کمپیوٹرایڈیشن۔ اپر مِل محنظم باہتمام ظیل اشرف عثانی دارالاشاعت کرا چی پریس علمی گرافتکر کرا چی

قار کمن ہے گزارش

ا بی حق الوس کوشش کی جاتی ہے کہ پروف رفی کھ معیاری ہو۔ الحدونداس یات کی محمر الله کے لئے اوارو میں مستقل ایک عالم موجودر جے ہیں۔ پھر محکی کو ٹنظی نظر آئے آواز راو کرم مطلق فرما کرمنون فرما محمر تاکم آئدوا شاحت میں درست ہو تھے۔ بڑاک انتہ

اداردا مطامیات ۱۹۰۹ نا قرگی ادا بور بیت اعلی 200 میردو قا بور کمتیه سیداح شبیدارد و بازار لا بور این نیورش یک ایمیش نیبر بازار پ در کمتیه اسلامید کامی آدار ایست آباد کمتیه اطار میگری از ارایست آباد

والكليندي فالشاب يتاه

ISLAMIC BOOKS CENTRE TO PERMITTAL ROAD BOLTON'S NEED K كتبداسلاميدايين پور بازار فيصل آباد مكتبة العارف كله جنل بيثاور

بيت اكتب إلقائل اشرف المداري مشن اقبال كراجي

ادارة المعادف جامعدد ارالعلوم كرا چى بيت انقر تن اردو باز اركرا چى

AZHAR ACADEMY LTD 54-68 (THEE BEORD) AND MANOR PARK, FONDON FEE SQA

ھِ امر يَد مِن مِن مِن بِ بِهِ \*

DARU 1-CLOOM AL-MADANIA 192 × 1949 SKUSTREI 1 1914 U. (1918 V.) 14212 U.S. A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORI MERITER TRUCKION TNOTOLL SA كلت سنجال را صلائ عام ده از نيني أميے پيغام ده

ببيكش

اُن سب اخوان و بنی کی خدمت میں ۔۔۔۔جو "نبی اُی "سید ناحفرت محمد عمر بی کی خدمت میں ۔۔۔۔جو "نبی اُی "سید ناحفرت محمد عمر بی رائی ان رکھتے ہیں اور آپ ﷺ کی ہدایت اور اُسو اُحسنہ کی پیرو کی بی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں اور اس لئے آپ ﷺ کی تعلیم اور طرززندگی ہے صحح وا تفیت حاصل کرناچاہتے ہیں اور اس لئے آپ ﷺ کی تعلیم اور طرزند گی ہے صحح وا تفیت حاصل کرناچاہتے ہیں اُس سئے علم و تصور بی کے راستہ ہے مجلسِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر

م و تصور بی کے راستہ ہے جلسِ نبو ی ﷺ میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کے ارشادات سنیں

أور

اس چشمہ انوارے اپنے تاریک دلوں کیلئےرو شنی حاصل کریں

\_\_\_\_

عاجزوعاصی محد منظور نعمانی مداند مد

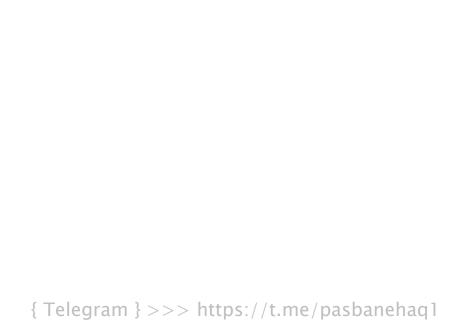

# فبرست مضامين حصه بشتم

| 1.1   | ا ديباچه از مولانامحمرز رياسيهيلې                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | ه مقدمه از مولاً منتقبی الرحمٰن منتبطی<br>سماب العلم                                              |
| 14    |                                                                                                   |
| r 9   | سو ہر مسلمان پر علم کی طلب و مخصیل فرض ہے                                                         |
|       | م دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں ہے سیکھیں اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ووان |
| ۳.    | كوسكيسا أنحين                                                                                     |
| ۳۳    | 🛭 🕒 تعلم دین اور اس کے سکھنے سکھانے والول کامقام و مرتب                                           |
| ۲٦    | ۲ ایک ضرور کی وضاحت                                                                               |
| ٣٨    | ے ۔ دنیو کی اغراض کیلئے علم دین حاصل کرنے والوں کا ٹھ کاند دوز ٹے ووجنت کی خوشبو تک ہے محروم      |
| ٣٨    | ۸ بے عمل مالماور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کا حالی                                             |
| ا م   | . كتاب الاعتصام بالكتاب والمنة                                                                    |
| ~~~   | <ul> <li>م آساب القداور تعلیمات نبوی کی پابند گ اور بدعات سے اجتناب کی بدایت و تاکید</li> </ul>   |
| اب اب | ١٠ بدعت کياہے؟                                                                                    |
| ۳ A   | ۱ ۱ کتاب الله اور تعلیمات نبوی کی پابند ی                                                         |
| ۹ ۳   | ١٢ كتاب الله كي طرح سنت بهمي واجب إلا تباث ب                                                      |
| ۵۱    | ۱۳۰۰ امت کے لئےرسول اللہ کا طرز عمل می اسوۂ حسنہ ہے                                               |
| ٥٣    | ۱۹۴ اس دور میں نجات کا واحد راسته اتباغ محمد ی ہے                                                 |
| ۵۷    | ۱۵ امت میں عمومی فساد و بگاڑ کے وقت سنت اور طریق محمدی سے وابعقگی                                 |
| ۵۸    | ١٦ احياه سنت اورامت کَ دِینی اصلاح کی جدو جبید                                                    |
| ۲.    | ۱۷ و نیوی معاملات میں حضورﷺ کی ذاتی رائے کی حیثیت 💢 😅 درجے کے کہ                                  |
| 45    | وغوت الحالخيرام بالمعروف، نمى عن المنكر                                                           |
| 40    | ۱۸ مبرایت دار شاد اور و عوت الی الخیر کااجر و ثواب                                                |
| 72    | ۱۹ مربالمعروف اور نهي عن المنكر كې تا كيداوراس ميں كو تا بى پر سخت تبديد                          |
| ۱ ک   | <ul> <li>۲ کن حالات میں امر باکمعروف و نبی عن المئر کی ذہدواری ساقط ہو جاتی ہے</li> </ul>         |
| ۷۳    | ۲۰۱ فی سبیل الله جهاد و قبال اور شبادت                                                            |
| ۸r    | ۲۲ جباد کے بارے میں ضرور ک وضاحت                                                                  |
| ٨٣    | ۳۲۳ شبادت کے دائر د کی و سعت<br>سب ملک                                                            |
| ۸۷    | كآب الختن                                                                                         |
| A 9   | ۳ مت میں پیداہو نے والے وین انحطاط وزوال اور فتنوں کا بیان                                        |
| 9 5   | ۳۵ دولت، تعیش اور حب؛ نیاکا فتینه                                                                 |
| 9 4   | ۲ ۲ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کا بیان                                                          |
| { Iel | egram } >>> https://t.me/pasbanehaq1                                                              |

| 1+1          | علامات قيامت                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0          | ۲۷ قیامت کی عمومی نشانیال                                                                                                                             |
| 1 • 9        | قيامت كى علامات بكمرى                                                                                                                                 |
| مسيح         | ۲۸ آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع، دلبة الارض کا خروج، د جال کا فتنه ، حفرت مبدی کی آمد، حفرت                                                             |
| 1 + 9        | عليه السلام كانزول                                                                                                                                    |
| 115          | <b>9 س</b> و حبال کے ہاتھے پر ظاہر ہونے والے خوارق                                                                                                    |
| 110          | ٠ سو حضرت مبدى كى آيد ان كي ذريعه بريا بوني والاا نقلاب                                                                                               |
| 114          | ا سو ائن موضوع سے متعلق یک ضرور کی انتباہ                                                                                                             |
| 114          | سے مبدی کے بارے میں شیعی عقبیدہ<br>سے مبدی کے بارے میں شیعی عقبیدہ                                                                                    |
| 18 +         | سوسو حضرت نيسي عليه السلام كانزول                                                                                                                     |
| 171          | ہم سو مسکد زول میں علیہ السلام کے متعلق چنداصولی ہاتیں                                                                                                |
| 1            | كتاب المناقب والفعاكل                                                                                                                                 |
| 110          | ہ صول اللہ ﷺ کے فضا کل اور مقامات عالیہ                                                                                                               |
| 14           | ۳۹ رسول الله ﷺ کی ولادت، بعثِت، وحی کی ابتداءاور عمر شریف<br>مین                                                                                      |
| 101          | ے مع حدیث سے متعلق چندامور کی وضاحت<br>سے مصالح سے مصالح اللہ مصالح اللہ علیہ مصالح اللہ مصالح اللہ مصالح اللہ مصالح اللہ مصالح اللہ مصالح اللہ مصالح |
| ۱۵۳          | ۳۸ آپ ۱۰ کے اِطال صنہ                                                                                                                                 |
| 141          | ۹ م وفات اور مرض و فات<br>                                                                                                                            |
| 191          | ، ہم فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی امتدعنہ<br>زیمان میں عظر حدید میں ماہدی صفیدی                                                                        |
| r • F        | ۱ سم فضائل فاروق المظلم حضرت عمر بن الخطاب رصی الله عنه<br>                                                                                           |
| 711          | ۲ سم شبادت<br>۱۳ سم نضا کل شیختین (ر سول سی کے چندودار شادات جن میں شیخین کا مشتر ک اور خصوصی تذکرہ ہے)                                               |
| ۲۱۳          | علائم نصا ک میں در سول * سے چندودار سادات بن یک میں استر ک اور مصوف کی مد فروے )<br>معرب فضا کل حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ                     |
| r 14         | علی منظم کار مشرک مشان دوا مورین در می الله عند<br>۵ م فضائل حضرت علی مرتضی رمضی الله عنه                                                             |
| rr 4         | ۵۶ ملات کا سفرت کی مرس کار می الله عند<br>۲ ملاح مطرت علی مرتضی رمنی الله عند کی شیادت                                                                |
| 745          |                                                                                                                                                       |
| 447<br>444   | ے ہم فضائل خلفاءار بعد رصنی اللہ عنہم<br>۸ ہم خلفاءار بعد کے فضائل کے بارے میں ایک قابل لحاظ حقیقت                                                    |
| r 1/1        | ۱۹ مظار برنے سے ان می بارے دن میں مان مان مان میں ہے۔<br>۱۹ مظرور مبشرور کے بقیہ حضرات کے فضائل                                                       |
| 121          | ۰ ۵ حضرت طلحه بن مبیدالقدرضی الله عنه<br>۱۰ ۵ حضرت طلحه بن مبیدالقدرضی الله عنه                                                                       |
| 121          | ۵۱ هنرت زبیر رومنی الله عند<br>۵۱ هنرت زبیر رومنی الله عنه                                                                                            |
| 122          | م بل سر مصامیر می ملد سد<br>۵ ۲ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی القد عنه                                                                                    |
| 747          | سا ۵ حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه<br>سا ۵ حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه                                                                    |
| <b>17</b> /4 | م ۵ حفرت سعید بن زیدر صی الله عنه                                                                                                                     |
| r 1 9        | ۵ - حضرت ابو عبیده این جراح رضی الله عنه<br>۵ ۵ - حضرت ابو عبیده این جراح رضی الله عنه                                                                |
|              |                                                                                                                                                       |

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

| أبرست مضاجن | معادف الحديث – معيشتم                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | فضائل المابيت نبوي 🕮                                                                                                                                    |
| , ,,        | (از واج مطهر اتشاور ذریت طیریش)                                                                                                                         |
| rar         | ی مربع ہے ہے.<br>4 ۵ ازوات مطبرات                                                                                                                       |
| 790         | ۷ ۵ زوجیّه کاشرف                                                                                                                                        |
| ray         | ۵ ۸ ام المؤمنين حضرت خديجه رضي القدعنبا                                                                                                                 |
| <b>797</b>  | 9 ه رسول الله ﷺ کے ساتھ نکاح                                                                                                                            |
| r 9 ∠       | նքից . <b></b>                                                                                                                                          |
| r92         | ۲۱ حضرت خدیجه یکی بعض قابل ذکر خصوصیات                                                                                                                  |
| r99         | ۹۲ فضائل ام المؤمنين حضرت خديجه رضى الله عنبا                                                                                                           |
| r•r         | مع ۷ ام المؤمنين حضرت سود وبنت زمعه رضی الله عنبا                                                                                                       |
| <b>"•"</b>  | ۲ ام المؤمنين حفزت عائشه صديقه رضي الله عنبا                                                                                                            |
| r+0         | ۲۵ بعض قابل ذکر خصوصیات                                                                                                                                 |
| ۳.4         | ۲ ۲ فضائل و کمالات                                                                                                                                      |
| <b>F</b> 11 | ۷۲ عنمی فضل و کمال                                                                                                                                      |
| rır         | ۲۸ کمال خطابت                                                                                                                                           |
| ۳ I۳        | 9 ٧ ام المومنين حضرت هضصه رضي الله عنها                                                                                                                 |
| r 10        | <ul> <li>ی ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنبا</li> </ul>                                                                                            |
| MIA         | ا کے اولاد                                                                                                                                              |
| MIA         | ۲۷ فضائل                                                                                                                                                |
| r 19        | سرح أالمومنين حضرت زينب بنت فجش رضى القدعنها                                                                                                            |
| 4.          | س کے پیلانکات                                                                                                                                           |
| ٣٢٣         | ۵ کا دلیم                                                                                                                                               |
| rro         | ۷ کے انسانی                                                                                                                                             |
| mra         | ے نے وفت                                                                                                                                                |
| 779         | على الموالمؤمنين حضرت زيد فع بنت حزيمه<br>1 مع الموالمؤمنين حضرت زيد فع المعالم |
| 779         | و کے فضائل                                                                                                                                              |
| <b>**</b>   | ۰ A اسالمؤمنین خضرت جو مربیه رضی الله عنبا                                                                                                              |
| rrr         | ۱ ۸ فضائل                                                                                                                                               |
| mm.         | ۸۲ وفات                                                                                                                                                 |
|             | ۸ مرالمومنین حضرت ام حبیبه رضی القد عنها                                                                                                                |
| rro         | س ۸ فضائل                                                                                                                                               |
| ٣٣٧         | ۸۸ وفات                                                                                                                                                 |

| معانف الحديث- معذشم | Α                 | م ساخران                                  |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| rta                 |                   | ۸۵ فضائل                                  |
| mr•                 |                   | ۸ ۸ وفات                                  |
| ۳۴.                 | ب                 | ٩ ٨ ام المؤمنين حضرت ميمونه رضي الله عنه  |
| rrı                 |                   | ه و فضائل                                 |
| rri                 |                   | ا ۾ وفات                                  |
| rr                  | ذري <b>ت</b> طيبه |                                           |
| rrr                 |                   | ۹۴ مفترت زينب رمنتي الله عنبا             |
| rrr                 |                   | عن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| rra                 |                   | ۲۰ فضائل                                  |
| rro                 |                   | ۵ و وفت                                   |
| rry                 |                   | <b>۱۹ و</b> اولاد                         |
| rry                 |                   | ے 9 حضرت رقیہ رضی اللہ عنبا               |
| <b>T</b> T_         |                   | ۸ ۹ حضرت ام کلثوم رمنی املد عنها          |
| ۳۳۸                 |                   | ۹ ۹ فضائل                                 |
| 444                 |                   | ١٠٠ وفات                                  |
| rra                 |                   | ا ١٠١ حضرت فاطمه زبرار منى الله عنها      |
| ro.                 |                   | ١٠٢ اولاد                                 |
| ro.                 |                   | ١٠٥٣ فضاكل                                |
| <b>701</b>          |                   | ۱۰۴ وفات                                  |
| 201                 |                   | ١٠٥ خفرت حسن بن عي رضي الله عنه           |
| 201                 |                   | ١٠٢ ولادت                                 |
| rar                 |                   | ١٠٧ فلافت                                 |
| ror                 |                   | ۱۰۸ وفات                                  |
| ror                 |                   | ۱۰۹ طیر<br>۱۱۰ فض <sup>کا</sup> ل         |
| rar                 |                   |                                           |
| rar                 |                   | ١١١ حفرت تحلين بن على رمنى الله عنه       |
| ror                 |                   | ۱۱۲ حضرات حسنيان كے فضائل ومنا قب         |
| 202                 |                   | ۱۱۳ فضائل النحاب النبي                    |
| 444                 |                   | ١١٦٠ حضرت حمزه بن عبدالمطلب رمنى القدء    |
| <b>777</b>          |                   | 110 حضرت عباس بن عبدالمطلب رصني الذ       |
| m 44                |                   | ١١٦ حفرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه     |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | الشد              | ١١٤ حفزت جعفر بن اني طالب رصى الله ء      |
| <b>F</b> 21         |                   | ۱۱۸ حفزت زید بن حارثه رمنی الله عنه       |
| Telegram } >>       | > https://t.      | me/pasbanehaq1                            |

| أيرست شاش  | 9                  | معارف الحديث - حصة شتم         |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| r29        | رضى القدعنه        | 119 حضرت اسامه بن زيد          |
| MAI        | معود رضى الله عنه  | ۱۲۰ حضرت عبدالله بن مس         |
| FA6        | منسى الله عنه      | ۱۲۱ حضرت انی بن کعب ر          |
| TA2        | التدعث             | ۱۲۲ حضرت ابو ہر ریادر منگ      |
| rar        |                    | ۱۲۳ حضرت عبدالله بن عم         |
| <b>797</b> |                    | ۱۲۴۰ سیدنا حضرت بلال رضا       |
| m99        | •                  | ۱۲۵ حضرت انس بن مالک           |
| r•r        |                    | ۱۲۶ حضرت سلمان فارس            |
| r • 9      | ى رضى الله عنه     | ۱۲۷ حضرت ابو مو ک اشعر         |
| r 11       | ى رحنى التدعنه     | ۱۲۸ حضرت ابوابوب انصار         |
| r 1r       |                    | ۱۲۹ حضرت نمار بن ياسر ر        |
| riy        | -                  | • ۱۳۰۰ حضرت صبیب رومی ر        |
| m 1A       | صی الله عنه        | ا ۱۳۱ حضرت ابوذر غفاری         |
| rri        |                    | ۱۳۳۴ حضرت معاذبن جبل،          |
| rr         |                    | سهس حضرت عباده بن صام          |
| rra        |                    | س <b>همه المستخباب بن</b> الار |
| rry        |                    | ۱۳۵ حضرت معد بن معاذر          |
| rra        |                    | ۱۳۶ حضرت عبدالله بن سا         |
| 771        |                    | ے ۱۳۳۵ حضرت مصعب بن عم         |
| MAL        |                    | ۱۳۸ حضرت خالد بن ولیدر         |
| rry        |                    | 9 س11 حضرت عمرو بن العاص       |
| rta        |                    | • ۱۲۰ حضرت عبدالله بن عم       |
| 44.        | - ' - '            | ا سما حضرت عبدالله بن عم       |
| 441        | - , <del>-</del> . | ۱۳۲ حضرت جابر بن عبدال         |
| rrr        |                    | ۱۳۳۰ حضرت زید بن ثابت          |
| ۳۳۵        |                    | ۱۳۳۳ حضرت جریر بن عبدا         |
| rr2        |                    | ۱ <b>۳۵</b> حضرت حسن بن ثابه : |
| 4          | _                  | ۱۳۶ حضرت ابوسفیان رضی          |
| ra.        | يتدعن              | ١٣٧٤ حضرت معاويه رضي ا         |

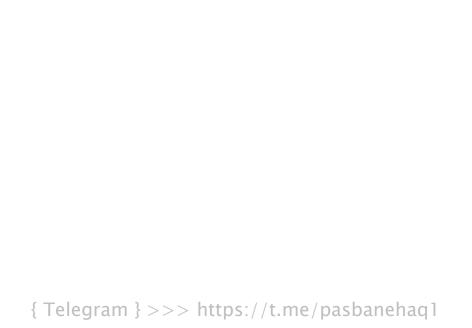

## و پیاچیه ازمولانا نمرزریا بهتلی استاذ حدیث دارالعلوم ندودالعلمالیکھنؤ

#### ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَصَّالَةُ وَالسَّسَلَامُ عَلَى مَيِّسِدِتَ مُحَمَّدٍ وْعَلَى السَهِ وَصَحْسِهِ آجْمَدِيْنَ

معارف الحدیث کی پہلی جلد ۲۳ اله میں شائع ہوئی تقی اور اب اس کی آخری جدد (جد بشتم) ۱۳ ماله میں اس کے مؤلف مولانا منظور نعمانی صاحبؑ کی وفات کے تقریباً چار سال بعد شائع ہو رہی ہے۔ اس جلد کی تالیف میں حضرت مولانا کی علالت اور بعض ووسرے علمی اور دینی مشائل کی وجہ سے کافی تاخیر ہوتی رہی، اس سے پہلی جلد (جلد ہفتم) ۱۳۰۷ھ میں شائع ہو چکی تھی۔ یعنی جلد ہفتم اور جدہ بشتم کے شائع ہونے میں تقریباً ایس سے کہلی جلد (جلد ہفتم) ۱۳۰۷ھ میں شائع ہو چکی تھی۔ یعنی جلد ہفتم اور جدہ بشتم کے شائع ہونے میں آ

ریب میں ہور کہ کہ کہ کہ جلد (کتاب الایمان) میں ایمان اور ایمان کے لواز مو متعلقات ہے متعلق رسول کم مینا کی واحد بیث کی کہنی جلد (کتاب الایمان) میں ایمان اور ایمان کے لواز مو متعلقات ہے متعلق رسول کم محد ثین نے اپنی مؤلفات کے ابواب الایمان میں درج کیا ہے اور قیامت و آخرت، جنت و دوزخ و غیرہ سے متعلق احادیث کو بھی ای جلد میں شامل کر دیا گیاہے کیو نکد ان کا تعلق بھی ایمان اور عقید دبی ہے۔ و دوسر کی جدد میں کتاب الرقال اور کتاب الاخلاق متعلق احادیث ہیں۔ رقال سے مرادر سول اللہ اللہ کے دوار شادات، و دخطبات و مواعظ اور آپ کی زند گی کے و و حالات و و اقعات ہیں جن کو پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت اور خشیت اور گیداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رقال کی احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں جن کو پڑھنے اور شیخ اور شیخ اور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رقال کی احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں جن کو پڑھنے دیا ہوئی حال ہے۔ اس کے این ابواب کو ایمان و احسان کے ابواب نے بعد بھد بھی گئی گئی ہے۔

کتاب الا خلاق میں پہلے وواحادیث ورخ ہوئی ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اچھے اخلاق کادین اسلام میں کتابائند مقام ہے اور بداخلاقی اللہ ورسول کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ بعد از ال اچھے اخلاق کے مختلف شعبوں مثلاً سخاوت، احسان، ایٹار و قربانی، باہمی انس و محب ، دینی اخوت، نرم مزابی وخوش کلامی، صدق و امانت، تواضع و خاک اری، شرم و حیا، صبر و شکر اور اخلاق وللہیت سے متعلق احادیث ندکور ہیں اور ان کے مقابلے میں بداخلاقی کے مختلف شعبوں کی ند مت اور ان کے فرے انجام سے ڈرانے والی حدیثیں بھی اس اندازے درج ہوئی ہیں۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تیسری جلد کتاب الطبارة اور کتاب الصلوٰة پر مشتمل ہے۔ کتاب الطبارة میں اولاُ وواحادیث ذکر فرمالی بین جن سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام میں طبارت کس درجہ محبوب اور ناپاکی کس درجہ مبغوض ہے۔ پیمر طبارت کی جملہ اقسام مثلاً استنجاہ وضو، غسل، تیم وغیرہ سے متعلق احادیث ہیں جن سے ان اعمال کا طریقہ اوران کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔

کتاب الصلوٰۃ میں اولانماز کی اہمیت پر ایک نہایت جامع اور مفید مضمون ہے،اس کے بعد اس مضمون کی احادیث ہیں۔ پھر او قات صلوٰۃ، اذان، نماز باجماعت، مسجد کی اہمیت، نماز کے ارکان وا عمال کا صحیح طریقہ، پنجو وقتہ نماز دل کے علاوہ دوسر می نمازوں مثلا جمعہ، عیدین کی نماز، سورج و چاند گربمن اور خشک کی کی نماز اور نمازِ جنازہ وغیرہ سے متعلق احادیث ہیں۔ جس میں احکام کے علاوور سول القہ ﷺ کی نماز کی کیفیات کا بھی بیان آتا ہے۔

چوتھی جلد کتاب الزکوۃ کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے۔ کتاب الزکوۃ کے شروئ میں حضرت کاایک تمبیدی مضمون" دین میں زکوۃ کی اہمیت اور اس کا مقام" کے عنوان سے ہے۔ جس میں زکوۃ کی اہمیت اور اس کے مقام کے بیان کے ساتھ یہ بھی ند کور ہے کہ مانعین زکوۃ ہے قبال وجباد کرنے پر صحاب کا اجماع کسی احت مسلمہ کا بہلا اجماع ہے۔ پھر زکوۃ کی اہمیت ہے متعلق دیگر احد یہ اداراس کے بعدز کوۃ ہے متعلق احکامات کی تفصیلی روایات ہیں۔ نیز نفلی صد قات کی اہمیت اور ان پر اجرو تواب کے وعدوں والی احادیث بھی آخر میں ورج کی گئی ہیں۔

کتاب الصوم کے شروع میں "اسلام کے ارکان اربعہ میں روزہ کی خاص نوعیت" کے عنوان ہے ایک مضمون ہے جس میں روزہ کی اسان میں صفت تقوئی پیدا ہوتی ہے۔ مضمون ہے جس میں روزہ کی اس خاص تا ثیر کا تذکر آئے کہ روزہ کے ذریعہ انسان میں صفت ہے جو ایک ملکوتی صفت ہے جو ایک ملکوتی صفت ہے اور صفت حیوانیت یاصفت بہیت پر قابو حاصل کرنے میں روزہ ہزا معین و مددگار ہوتا ہے۔ پھر رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے فضائل سے متعلق احادیث ہیں۔ احکام کی مجسی روایات ہیں اور اس سلم میں اعتکاف، تراوی بی نظلی روزوں سے متعلق احادیث ذکر فرمائی ہیں۔

بی روایات ہیں اورا مسلسلہ یں اعدہ ان اعدہ ان اعدہ ان المواد ان کے ساتھا ہے ، حریمان ہیں۔

کتاب افتح کے شروع میں ایک فیتم سام معمون آئ یا ہے ''' کے عنوان ہے جس میں تج کی حقیقت ۔۔۔۔۔ کہ

دواللہ کے دربار کی حاضری اور حضرت ابراہیم علیہ المسلوٰة والسلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کر کے ان

کے سلسلہ اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں ریکنے کا نام

ہے۔ تفصیل سے اجاگر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد تج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور تج نہ کرنے والوں کے لئے

وعید کی احاد بیٹ ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد از اول تا آخر جج کے احکام سے متعلق احاد یث بچھ اس طرح ذکر کر

فرمائی گئی ہیں کہ اگر پڑھنے والاذرا توجہ سے پڑھ لے توج کا پورا نقشہ ذہمی نشین ہوجائے۔ اس کے بعد رسوال خوال فرائے ہیں۔ آخر میں حرمین شریفین کے فضا کل اور

ومنہ اطبر کی زیارت کی دوایات ہیں۔

یا نجویں جلد کاعنوان ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، اس جلد میں ذکر ودعا، توبہ واستغفار اور تلاوت { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 قر آن وغیر و کی حقیقت، دین میں ان کامقام اور ان کے فضائل و آ داب مے حلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اذکار ودعوات کی اہمیت و تا ثیر کاجو دل آویز تذکر داور دین کے نظام عبودیت میں اس کی عظمت کا جیساتعارف اس کتاب نے کرایا ہے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ایسا تذکرہ و تعارف شاید بی بل سکر

اس جلد ئے شروع میں حضرت مولانا نعمانی صاحبؒ کے قلم سے ایک مخصر دیباچہ بھی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں کے ایک خاص پبلو کو بہت اجاگر کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے ایک خاص پبلو کو بہت اجاگر کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے ایک خوص میں دعوت اسلام کے لئے بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے اور مسلمانوں کے اطمینان قلب کا بھی ان میں بڑا سامان ہے۔ قلب کا بھی ان میں بڑا سامان ہے۔

اس جلد میں اولاؤ کرالقد کی فضیلت، اس کی عظمت اور برکات سے متعلق احادیث ہیں۔ پھر بعض خاص افکار کی فضیلت سے متعلق روایات ہیں پھر دعا کی حقیقت، اس کے آداب اور اس سے متعلق بدایات پر مشتمشل روایات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول القد ﷺ کی دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو تا ہے جن میں آپ کی بر طرح کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ آخر میں صلوۃ و سلام سے متعلق روایات ہیں اور درود شریف کے مختلف الفاظ والی روایات کا بیان ہے۔

جلد عشم میں معاشرے بعنی آیس تعلقات اور گھر ملوز ندگی نیزایے قرب وجوار کے اور مختلف حیثیتوں ے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق ہے متعلق احادیث ند کور ہیں۔اس کے دیباجہ میں حضرت مولاناً نے اسلام میں معاشر تی احکام کی اہمیت اور حقوق العباد کے اواکرنے کی تاکید اور اس کی اوائیگی میں کو تاہی پر القد کی نارا نسکّی اور آخرت کے عذاب کی وعیدوں پرایک نہایت مفید کلام فرمایا ہے۔معاشر تی حقوق کی ان احادیث کے ضمن میں حیوانوں اور جانوروں تک کے حقوق ہے متعلق احادیث بھی ہیں۔اس کے بعد "آواب ما قات "اور" آواب مجلس" کے زیر عنوان سلام و مصافحہ، معانقه، گھر میں داخل ہونے کے آواب اورمجلس متعلق رسول الله عن كر بدايت كابيان ب- آپي عُفتكو، بني مُداق وغيره ك سلسله مين نيز چينك اورجمالي لینے کے ملیے میں رسول اللہ ﷺ کی کیا ہوایات بیں اس کا بھی ذکر ہے۔ اسکے بعد کھانے پینے اور الباس کے احکام و آداب سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں جن کے ضمن میں ستر اور پردے سے متعلق احادیث بھی آ جاتی ہیں۔ جلد مفتم میں اولاً كتاب المعاشر وكا باتى حصد (جو جلد عشم میں ند آسكا تھا) يعنى نكاح و طلاق اوران ك متعلقات میں۔ پھر معاثی معاملات اور تدنی زندگی کے تمام بنیادی شعبوں اور روزمرہ چیش آنے والے ماكل كے بارے ميں رسول الله ﷺ كے ارشادات يامعمولات تشريح كے ساتھ بيان كے گئے ہيں۔كتاب المعالمات كادائره كافى وسنتے ہے۔ اللہ میں اولارزقِ حلال حاصل كرنے كى فضيلت (خواہوہ تجارت كے ذريعيہ بویاصنعت و حرفت اور زراعت کے ذریہ بو) سے متعلق احادیث درج میں۔ پھر ناجائز طریقہ پر کمائے ہونے مال کی نحوست کو بیان کرنے والی روایات م<sub>یر ا</sub>س کے بعد ر بوالعنی سود کی روایات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بیج وشراء کے احکام سے متعلق روایات ہیں۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ای سلسلہ میں بدید تخد دینے لینے کا ذکر اور اس کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ وقف فی سمبل اللہ، وصیت، نظام فضا، نظام حکومت اور خلافت والمارت سے متعلق احدیث بھی اس جدیش تیں۔

اب سلسلا معارف اُلحدیث کی آخر می کزی (جلد بشتم) آپ کے باتھ میں ہے۔اس جند میں پہلے کتاب العلم ہے جس میں اللہ عارف اللہ علم دین میں العلم ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی وواحادیث ذکر کی گئی میں جن میں آپ ﷺ نے علم دین میں اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔امی طرح ووروایات بھی ذکر کی گئی میں جن میں دنیو کا انواز میں دنیاو آخرت کرنے والوں کا انجام بداوران کے بارے میں دنیاو آخرت کی خت و عیدوں کا تذکر ہے۔

ای سلسلے میں امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر ہے متعلق روایات بھی میں اور اس کام کے اجر و تواب کا

ذكر بھى ہے۔ نيز قدرت ركھنے كے باوجود امر بالمعروف اور نبى عن المئكرندكر نے يرونياو آخرت ميں مخت مواخذه کی روایات بھی ہیں۔امر بالمعروف کی طنمن میں ہی جباد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت و ضرورت سے متعلق روایات ند کور ہیں،اوراس باب میں جباد سے متعلق بہت اہم اور بنیادی مضامین قرآن مجیداوررسول الله عند کی بدایات کی روشتی میں الله تعالی نے حضرت مؤلف کے قلم سے لکھواو یے ہیں۔ جباد ہے متعلق روایات کی تشر سے توضیح اور اس ہے متعلق ضروری ابحاث کے بعد کتاب انفتن ہے۔ جس میں وور وایات ذکر کی گئی میں جن میں مستقبل میں امت میں پیدا ہونے والے دینی انحطاط و زوال اور فتنوں کاذکرے۔ جن کا مقصد یہ ہے کہ امت ان کے وقوع سے پہلے بی ان سے تحفظ کا تظام کر لے اور کو شش کرے کہ ایسے حالات ہی پیدانہ ہوں جن کے متیجہ میں فتنوں کے دروازے تھلیں اوراگر خدانخواستہ فتؤں ہے واسط ہی پر جائے تواس وقت کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اور اس بارے میں رسول اللہ 🕒 کی بدایات کیا ہیں،اس کا تذکرہ ہے۔ کماب الفتن ہی می علامات قیامت سے متعلق احادیث کاذکر ہے۔ جن میں وقوع قیامت سے پہلے کی علامات اور وقوع قیامت کے وقت کی علامات کاذکرے۔علامت قیامت میں فتند د جال، حضرت مہدی کی تشریف آوری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بھی رسول اللہ و کے ارشادات ذکر کئے گئے ہیں اور ن کی بہت اچھی تشریح کی گئی ہے۔ جس سے ان امور کے بارے میں الل سنت کے مسلک کی وضاحت ہو جاتی ہے اور ان کے بارے میں جو غلط عقائد و خیالات امت میں در آئے میں ان کار د مجی ہو جاتا ہے۔ خصوصاً حضرت مبدی کے بارے میں شیعی عقیدہ اور اہل سنت کے مسلک کے فرق کے بارے میں بہت احصااور فیتی کلام اس ضمن میں آگیا ہے۔ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات کی تشر ترکیس قادیانیوں کی ہے سر ویاباتوں کا بھی نبایت بدلل اور تفصیل رو ہو گیا ہے۔ جس کی آج Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کل بہت ضرورت ہے کہ یہ فتنہ اس وقت پوری دنیا کا عظیم فتنہ بنا ہوا ہے۔احقر کے خیال میں اہل علم کے کے بھی اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ہوگا۔

علامات قیامت کے بعد کتاب المناقب والفضائل ہے۔ جن میں رسول اللہ ایک ووار شادات نقل کئے ہیں (اور پھر ان کی تشر سے کی گئی ہے) جن میں آپ ایک نے بعض خاص افر اووا شخاص یا خاص طبقات کے وہ مناقب و فضائل بیان فرمائے ہیں جو القد تعالی نے آپ ایک پر منکشف فرمائے ہیں۔ ان احاد یہ میں بھی امت کے لئے ہدایت کا براسمامان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے سیدنا مولانا (فداوالی والی) حضرت محمد ایک خضائل اور مقامات عالیہ کے سلسلہ کی احاد یہ ہیں۔ جن کو آپ ایک نے تحدیث نعمت کے طور میں امامت کو صحیح وا تغیب کرانے کے لئے بیان فرمایا ہے۔

اس سلسلہ میں آپ کی ولاوت، بعث اور آپ کی عمر مبارک سے متعلق روایات بھی ذکر کی گئی ہیں اور ان کی تشر سے کی گئی ہے اور اس بارے میں کافی علمی مباحث بھی زیر قلم آگئے ہیں جو انشاء اللہ حدیث شریف کے بڑے درجوں کے طلبہ بلکہ علاء کے لئے بھی بہت مفید ہوں گے۔

آپ کے فضا کل کے من میں آپ کے اضاق حسنہ ، مرض و قاآور کچر و فاآ متحلق احادیث ذکر کر کے ان کی تشریح کی گئے ہے۔ مرض و فات کی آپ کی نہایت قیمی و صیتوں کا ذکر بھی ای سلسلہ میں کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ بھتے کے فضا کل و مناقب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضا کل سے متعلق روایات ذکر کر کے ان کی تشریح جس میں ان کے خلیفہ رسول بھتے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضا کل و مناقب کی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضا کل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضا کل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضا کل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی ہیں جن میں آپ بھی نے ان و دنوں حضرات کی فضیلت کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

اس کے بعد آپ ی کو ونوں دلاد (حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنبما) کے فضا کل بالتر تیب فرکت ہیں۔ ذکر کئے ہیں۔ ظفاء راشدین کے فضا کل کی تر تیب ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق بھی ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ میں جو تر تیب ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ ان دونوں حضرات کے فضا کل کے سلسلہ میں بعض بہت قیتی علمی مباحث آگئی ہیں۔ خصوصاً سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند کے تذکرہ میں بعض غلط شیعی عقائد کی تقید اور رد آسان اور عام فہم زبان میں ہوگیا ہے۔

ان خلفاء اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ میں ہے بچے ہوئے باتی چھ حضرات حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن الی و قاص، حضرت سعید بن زیداور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی الدُّعنبم کے فضائل و منا قب کم روایات اور ان کی تشر تک ہے۔

حفزات عشرہ مبشرہ کے فضائل ہے بیان کے بعد فضائل اہل بیت نبوی کے عنوان ہے آپ کی از واج مطبرات اور بنات طیبات کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ جھڑنے اسٹمن میں لفظ آبادیت "پر بڑا فاصلانہ کلام کیا ہے۔ از واج مطبرات میں ہے صرف ام المؤمنین حضرت نریجہ رضی اللہ عنبا، ام المؤمنین حضرت سودہ، Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اً المؤمنين حضرت هضه یک فضائل و مناقب کا بیان حضرت کے قلم ہے ہو سکا تھااوریہ بھی طویل طویل وقفہ ہے۔ مختلف عوارض اور امراض کے باوجود حضرت نے بید کام جس طرح کیا ہے،اس کو ان کارب ہی جانتاہے اور انشاء اللہ وہ ان کوانی شان عالی کے مطابق اجرو تواب عطافر مائے گا۔

ا شکے بعد حضرت نے اس سلسلہ کی تحیل کا تھم احقر کو دیا۔ ب شک یہ مرکے لئے بری سعادت کی بات تھی لیکن کاش یہ سلسلہ حضرت ہی کے در بعد محمل ہو جاتا تو وہ فرق جوناظرین محسوس فرمائیں گے وہ نہ ہوتا۔
کہال حضرت کا علم و فہم اور مشکل ہے مشکل مضامین کو نبایت سبل اندازیس پیش کرنے کی خداداد صلاحی، معلوم ہوتاکہ اللہ المحدمد کا کمی درجہ میں ظہور ہور ہا ہے اور کہال یہ بے بعناعت۔

شروع میں تو میں لکھ لکھ کر حضرت کو دکھاتا بھی رہا۔ پھر حضرت کی بیاریوں کی وجہ ہے یہ بھی مشکل ہوگیا۔ اب باقی از واح مطبر ات اور سب ہی بنات طیبات اور آپ نے ویگر اہل بیت کے نفسائل کاذکر و بیان احقر کے قلم ہے ہے۔ اہل بیت نے نفسائل کاذکر ایا ہے۔ احقر کے قلم سے ہے۔ اہل بیت نے نفسائل کاذکر کیا ہے۔ میں نے جن صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور اس صحابہ کرائم کے معروف ہونے کی وجہ ہے اور اپنے ذہمن کی ترتیب کیا ہے در نہ بالکل ممکن ہے کہ بعض وہ صحابۂ کرائم جن کا تذکرہ نہ ہو ۔ کا ان بعض صحابۂ کرائم جن کا تذکرہ نہ ہو۔ کا ان بعض صحابۂ کرائم جن کی تفریق میں بلند مقام ہوں جن کے فضائل و مناقب کا بیان میں نے کیا ہے۔ ان بعض صحابۂ کرائم سے انگرہ نے کیا ہے۔

حفزت کا یہ معمول رہا ہے کہ معارف الحدیث کی جلدوں میں دیباچہ یا پیش لفظ کے بعد معارف الحدیث کے ناظرین کو یہ نصیحت یاوصیت فرماتے تھے کہ:

"حدیث نبوی کا مطالعہ خالص " آن ہے طور پر ہر گزنہ کیا جائے بلکہ آنخضرت کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور عمل کے لئے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ نیز مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی محبت و عظمت کودل میں ضرور بیدار کیا جائے اور اس طرح ادب و توجہ سے پڑھاجائے کہ گویا حضور کی مجلس اقد س میں حاضر ہیں اور آپ فرمار ہے ہیں اور ہم من رہے ہیں۔ اگر ایما کیا گیا تو قلب وروح کو انوار و برکات اور ان ایمانی کیفیات کا پھھنہ کچھ حصہ انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی سے کان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے براہ راست روحانی اور ایمانی استفادہ کی دولت عطافر ہائی تھی۔

ال عاجز نے اپنے اسائدہ اور بزرگوں کو دیکھاہے کہ وہ از واقع اوب حدیث نبوی اسکے درس و مطالعہ کے لئے وضوکا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ تعالی راقم سطور کواوراس کتاب کے ناظرین کو بھی یہ اوب نصیب فرمائے .

. اگر حضرت حیات ہوتے اور اس جلد کا پیش لفظ تحریر فرمائے تو میر اخیال ہے کہ حضرت اس جلد میں بھی اس کا اعادہ فرمائے لہذا اس کتاب کے ناظرین سے اس مرجن کی دست است درخواست سے کہ اس مسابعہ سے درخواست سے کہ اس مسابعہ سے درخواست سے کہ اس میں مسابعہ سے درخواست سے کہ اس مسابعہ سے درخواست سے کہ اس مسابعہ سے درخواست سے کہ اس میں میں ہوئی ہے۔

#### وَآخِرُ دُعُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

#### مقدمه

### ازابن المؤلف عتيق الرحمان نبهلي

# يحيل"معارف"

#### رَبِّسَالِكَ الْحَمْسِسِةُ

"معارف الحديث" كامبارك سلسله جس كي آخري جلد بھي الله تيارك و تعاليٰ كے فضل و كرم ہے تحمیل کو پہنچ گئے۔اس کی تحریر و تسوید کا آغاز ۲۱ ۳الھ مطابق ۱۹۳۲ء میں ہواتھا۔اللہ نےاپنے ایک بندے کے ول میں یہ خیال ڈالا کہ "جس طرح ہمارے ای دوراور ہمارے ہی ملک میں (اللہ نے)ایے بعض بندوں ہے ار دوزبان میں قرآن مجید کیالیی خدمتیں کرائیں جن کی اس دور میں خاص ضرورت تھی۔ای طرح اس زمانہ کے خاص حالات اور ضروریات کالحاظ رکھ کرار دومیں حدیث نبویﷺ کی بھی ایک خدمت کی جائے۔" خیال مبارک ثابت ہوا، توفیق ربانی ہم عنال ہوئی۔ اور لیے لیے و قفول کے باوجود سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلا ہی رہا۔ حتی کہ ۷۳ ساتھ مطابق ۱۹۵۳ء میں اس کی پہلی جلد آگئ۔ اور اس طرح کے کم و بیش لیے لیے و تفول کے ساتھ (اس لئے کہ حضرت مؤلف علیہ الرحمہ کو"اور بھی غم میں زمانے میں محبت کے سوا" کے مصداق لکھنے یر صنے کے لئے جم کر بیٹھنا مشکل ہی ہے بھی میسر آتا تھا) دوسری، تیسری، چوتھی، پانچوی، چھٹی ہوتی ہوئی ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۹۸۲ء میں ساتویں جلد بھی شائع ہو گئے۔ مگر اس آخری (آٹھویں) کے مر طے میں تو تھنائیاں آئیں توبیہ بس توفیق ربانی کی دست گیری ہی تھی کہ بیں سال کی دیرہے سہی، مسافر کے جان سے گزر جانے کے بعد شہی، سفر شکیل کو پہنچ ہی گیا۔ عید آکر رہی،اگر چہ شام کے بعد! الغرض به آخری تھیلی جلد حضرت مؤلف کی وفات (۱۲ اساھ مطابق ۱۹۹۷ء) کے بعد شائع ہور ہی ہے۔اگر زندگی نے کچھ اور وفاکی ہوتی اور انہیں موقع ملتا کہ اس مبارک سلیلے کی یہ آخری کڑی وہ خود ہی ا بے قار سمین کی خدمت میں چیش کریں تواللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ شکر کے کن الفاظ اور کن کیفیات میں تقدیم کی بیرسم انجامیاتی۔شکر نعمت کاجو مادہ اللہ نے ان کی طبیعت میں ودیعت فرمادیا تھا، شاید ہی کوئی ان کے قار ئين ميں ايبا نكلے جے ان كي اس خصوصيت كا حساس نہ ہو۔ وہ جس طرح اپنے آپ كو ناچيز و عاجز لكھتے تھے فی الواقع ایسای سمجھتے بھی تھے اور ای لئے جب بھی ان ہے کوئی کام بن آتا ہے سر اسر اللہ کا حسان و کرم ہی سمجھتے اور شکر میں ڈوب جاتے اور یہ سلسلہ معارف الحدیث کا کام تو وہ تھا کہ اے ان لوگوں نے بھی ''کام'' جاناجوانبیں کسی اور کام کے حوالے ہے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ پس اس بلندیایہ کام کی تھیلی کڑی پیش { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 کے جائے گی اس گھڑی میں ہے اختیار خیال آتا ہے کہ کاش ان کی باد فاعمرا تی و فااور کرتی کہ اسپخاس مبارک کام کی بحیل پر جوان کے نصنی سلط کاسب ہے بڑاکام تھا، شکر کے اس سر ورسے بہر واند وزبونے کا موقع پالیتے جوان کی روح کی ہے حد مرغوب نفذا تھی۔ چو تھی جلد جس پر کام مکمل نہیں ہواتھ، صرف نصف ہی تک پہنچاتھ، اس کے دیاچہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ''گزشتہ تیرہ صدیوں میں ہر دوراور بر طلاقے کے مخصوص تقاضوں کے مطابق حدیث نبوی کی خدمت کا کام اللہ تبارک و تعالی نے امت کے خادمان حدیث سے لیا ہے، اس زمرے میں اپنے لئے شرکت کی توفیق پر ان کی زبان شکر و حمدیوں زمز مہ آراہوجاتی ہے: اس خرے میں اپنے لئے شرکت کی توفیق پر ان کی زبان شکر و حمدیوں زمز مہ آراہوجاتی ہے:

"اس رب کریم کاشکر اوا کرنے ہے زبان قاصر ہے جس نے اپنے ایک ناالل اور گنامگار بندے کو بیہ توفیق بخشی کہ وہ بھی خاومان حدیث کے زمرے میں شامل ہو .... ہوں اندا ایک غریب مسکین ہڑھیا کو بھی توفیق ملی کہ وہ اپنی کل مایہ ہاتھ کا کا تا ہوا سوت لے کر خرید اران پوسف کی قطار میں کھڑی ہوجائے۔ نبلند ال حسب دے ہے

من آن خام کہ ابر تو بہاری کند از لطف بر من قطرہ باری اگر روید از تن صد زبانم چو سوین شکر لطفش کہ توانم بیزبان شکراً راس کار عظیم کی تحکیل کے اس موقع پر گویا ہوتی تو کیا کیا کیفیت اس کے زمز مدبائے حمد وشکر کی نہ ہوتی! مگر صد بار نبیں صد ہزار بار شکر کہ رب کریم نے اپنے بند وَ فافی کے کام کو باقی ہی نہیں رکھا، اے تحکیل تک پہنچوایا، اور اسکے اضلاف کو موقع دیا کہ وہ اس پر شکر گزار ہو کرا پی او قات کے مطابق عدد ک دود سکورا (سور وسام ۱۳۱۳) کے ارشاور بانی کی تعمیل کریں۔ لگ الحدد دیا سالت نہ صدید

کتاب کی تاخیر کے بعض اسباب بھی قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۹ء تک چار سالہ عرصے میں صحت کے مختلف عوارض کے علاوہ ایسی غیر معمولی درج کے بنگامی مشاغل کا بجوم رہا جن ہے اپنے عوارض کے اوجود مفر نہ تھا۔ اوااان کی مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں رونما ہوجانے والا انتشار، جبکہ وہ مبلس شوری کے ایک اہم ممبر بھی تھے۔ اس قضے سے کسی طرح کچھ فراغت ہوئی تو ایان کا میں کئی نام سے عالم اسلام پر امام ایران آیۃ اللہ خمینی صاحب کی ملفار نے انہیں ہے چین کرڈالا۔ اور ایک ایسا کام جس کے عالم اسلام پر امام ایران آیۃ اللہ خمینی صاحب کی ملفار نے انہیں ہے جان کرڈالا۔ اور ایک ایسا کام جس کے لئے اب عمر وصحت موزوں نہ رہی تھی قم ہاذن اللہ کے رہے کھوں میں کم بی لوگ نا آشنار ہے ہوں گے۔ تقریباً یادگار کما کو صدان دواعصاب شکن مصروفیتوں کی نذر ہوگیا۔

لیکن ۱۹۸۶ء سے انہوں نے معارف الحدیث کا سلسلہ تبر طال بحال کردیا۔ گر اب رقار بہت و هیمی محقی۔ و تفوں و تفوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھو تاربا۔ اس میں بھی ۱۹۹۰ء کا کیا سال مکمل نافہ رہااوراس کا بعث صرف صحت کے عوارض بی ہے۔ او۔ ۱۹۹۳ء میں پھر تھوڑا ساکام بوا۔ گر ۱۹۹۳ء سلسلہ بالکل بی موقوف ہو گیا۔ اب قوی نے بالکل بی جواب دے دیا تھا۔ مسافر نے ہر ممکن کو شش کی کہ منزل بی پہائے دم لے کہ چند بی قدم کی بات اور رہ گئی تھی، کتاب کا بالکل آخری باب فضائل و مناقب تمام ہونے جائے دم لے کہ چند بی قدم کی بات اور رہ گئی تھی، کتاب کا بالکل آخری باب فضائل و مناقب تمام ہونے

میں تھوڑا ہی ساباتی تھا۔ پس اٹلے دو سال انتظار میں گزارے کہ شاید وقت پلٹ آئے۔ گر مشیت حق کے اپنے راز ہیں، کام کی سخیل برادر عمز اد مولوی محمد زکریاصاحب استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے لئے مقدر تھی۔ 1990ء میں یہ محسوس کر کے کہ اب اگر خداجا ہے تو یہ کام کسی اور ہی کے ہاتھ مکمل ہونا ہے اے عزیز موصوف کے میر دکر دیاجواس کام کے لئے ہم سب گھر والوں میں موزوں ترین ہو سکتے تھے۔ اور المحمد للدان کے ہاتھوں میں ہے۔

ان سطروں کے لئے قلم اٹھانے ہے پہلے راقم نے اس آخری جلد کے مضامین پر نظر ڈالی تواندازہ ہوا کہ حضرت مؤلف علیه الرحمه کو جس قدر بھی خواہش اس بات کی نہ رہی ہو کہ کتاب جس باب ( فضائل و مناقب) کے ساتھ سیمیل کو پہنچ رہی ہے وہ کسی بھی طرح انہیں کے باتھوں مکمل ہو جائے ،وہ کم ہے۔ا ّب باب کا آغاز ہو تاہے حضور اکرم 🤃 کے فضائل ہے اور کچر خلفا ، راشدین ،ازواج مطبر ات وذریات طیبات ے گزرتے ہوئے اعیانِ اصحاب کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین ) کے لذیذ تذکروں پریہ تمام ہو تاہے۔ کیا شبہ ہے کہ ایک مؤمن کے لئے یہ تذکرے ذخیر ۂ حدیث کاحاصل اور وہ جنت نگادو فردور ک وش میں کہ ان کے بچے ہے اٹھ جانا قیامت ہے کم نہ تھبرے۔ یہ آخری جلد یوں تو چار ابواب (بلکہ اصطلاحی ربان میں حیار كتابول ير مشتمل ہے۔ كتاب العلم ، كتاب الا عنصام بالكتاب والسنہ ، كتاب الفتن ، كتاب المناقب والفضائل ، لیکن یہ آخری (فضائل کا)باب باتی مینوں ابواب کے مجموعے سے بھی کم اذکم دوگنا بڑا سے اور اس کو پڑھتے ہوئے آدمی واقعی ایک ایمانی جنت میں سیر کررہا ہو تاہے اور کیوں نہ ہو کہ ذکر خدا کے بعد صبیب خدا 🖰 آپ کے خلفاء واصحاب اور ذریت واز واج کے تذکرے سے بڑھ کرائیان افروز اور کو نساتذ کرہ ، و سکتا ہے ؟ آ تخضرت 💨 کے منا قب میں آپ کے آغاز نبوی کی تفصیل،اللہ تبارک وتعالی کے یہاں آپ کے مراتث علیا کا بیان ( خاص طور ہے وہ جوروز محشر سامنے آئیں گے ، آپ کامقام شفاعت، خطابت،امامت وفیادت ) آپ کے اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ جو عملی بیکر میں قرآن کے اوراق تصاور آخر میں آپ کے اس دنیا ے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کے احوال۔ پھر آپ کے خلفاء راشدین کے تذکار ، آتخضرت ﷺ کی نظر میں ان کے مراتب، آپ کی بار گاہ میں ان کا تقرب، ان کے وواوصاف جنہوں نے ان کو یہ مر ہے دائے۔ خلفاء اربعہ کے بعدان کے ان باقی چھ ساتھیوں کے احوال جن سے عشرہ مبشرہ کی تنتی پوری ہوتی ہے۔ حضرت طلحه، حضرت زبير، حضرت ابن عوف، حضرت سعد بن الي و قاص، حضرت سعيد بن زيد، حضرت ابونعبيده بن جراح (رضوان الله عليهم اجمعين)حضورك ان باران خاص كے بعد آب ك الل يب (ازواج مطهرات، اور ذریت پاک) کی پاکیزه زندگی کے تذکرے، آپ ایکان سے اور ان کا آپ سے تعلق یعنی حضور پاک کی خاتلی زندگی کی تصویر اور آخر میں ان نمایاں حیثیت کے اصحاب کرام کی کچھیاد گار باتیں جن کا حال سند کے ابواب مناقب میں تذکرہ ملتا ہے۔الغرض اس ایمان افروز باکب کواد هورا چھوڑنے سے حضرت موملف علیہ الرحمہ والرضوان کی طبیعت جس قدر بھی گریزاں رہی ہووہ کم ہے۔ لیکن مشیت کے اپنے راز میں۔ وہ بس حضرت عائشه صديقة بي تك اس ذكر خير كو بهنجا يك

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ان سطروں سے یہ خیال نہ ہو کہ اس باب میں صرف احوال و تذکار بی ہیں۔ بعض بڑے اہم مسائل بھی طمن میں آگئے ہیں۔ آنحضرت اللہ کو فات اور مرض وفات کے ساتھ حدیث قرطاس کی ایک بڑی معرکہ آرا بحث آتی ہے۔ ای ضمن میں آنخضرت اللہ کی خلافت اور قائم مقائی کا وہ مسئلہ بھی ہے جو شعیت اور سنیت کی تعلی حد بندی کر تاہے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی جھٹیں ضمنا پیدا ہوتی ہیں۔ ان سب مقامات پراسی انداز کی بھیرت افروز گفتگو قاری کو ملتی ہے جوانداز گفتگو کتاب کی دوسری جلدوں میں ایسے مقامات پر بیاجا تا ہے۔ بعنی بحث و مباحثے اور مناظر ہے والا انداز اختیار کئے بغیر مسئلے کو صاف کر دینا۔ حتی کہ اگر ایک قاری نہیں جانتا کہ اس جگہ کوئی مسئلہ ہے تواہے اس مقام کی گفتگو بھی مشکل ہی ہے احساس دلا سے گی کہ یہاں کوئی مسئلہ صاف کر گئی ہے ایک حاذق حکیم کوئی مسئلہ ساف کر گئی ہے۔ مسئلہ کو مسئلہ بنائے بغیر حل کر دینا نہ ایہ ایہ بیات ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس دلائے بغیر علائے کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس دلائے بغیر علائے کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس دلائے بغیر علائے کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وصاف کر وینا کی اس کے مشکل اور رین طلب کا مے۔

ٹانی الذکر (Later) میں ایک کوئی بات نہیں، صرف خیال اور ارادے کی ضرورت ہے۔ مؤلف ملیہ الرحمہ نے یہ ریاض طلب طریق کار جس مصلحت سے اپنایا ہے اس مصلحت پرانہوں نے کتاب کی تمیسر ک جلد میں اپنے قار نمین کو بھی متغبہ کردینا مناسب سمجھا ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ اس آخری جلد کے لئے لکھی گئی ان سطر ول میں بھی اس کود ہرادیا جائے۔ فرمایا ہے:

"پینی دو جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے ترجمہ و تشریح میں اصل مطمح نظریہ رہاہے کہ ہمارے اس دور کے ذبمن رسول اللہ کی تعلیم کی عظمت و قدر و قیت کو سمجھیں اور ان کے اندراس کے اتباراک جذبہ پیدا ہو اور اس نور اور روشی ہے بھی وہ حصہ لے سکیں جس ہے آپ کی اس تعلیم وہدایت کے ذریعہ صحابۂ کرائم کو حصہ ملا تھا۔ اس لئے خالص علمی و فنی اور درسی بحثوں ہے دانستہ بچا گیا ہے اور ابنی بساط محر آسان اور مٹور انداز میں احادیث کا سب مقصد و بیام واضح کرنے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے پر حسب ضرورت اس کی دوح اور حکمت و مصلحت بیان کرنے پر اکتفاکیا گیا ہے۔"

اس تیسری جلد میں نمازے متعلق احادیث آئی تھیں اور ان کے سلسے میں بہت سے فقہی اختاہ فات کی بحثیں آتی ہیں۔ جن سے دامن بچانا بہت مشکل ہے۔ ان تک کے بارے میں حضرت مؤلف نے بجی روبیہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

"ناظرین کوذہنی انتشار اور پریشاں دما فی ہے بچانے کے لئے جہاں پچھے لکھنا پڑا ہے توام کان بھر اس کی کوشش کی گئی ہے کہ مناظر انہ بحث کی شکل نہ ہے۔"

#### چند او زصوصیا

جیما کہ اوپر شروع میں ذکر آچکا ہے، معارف الحدیث کا یہ سلسلہ احادیث نبوی کا کا ایک جدیدا نتخاب ہے۔ جس میں اپنے زمانے کی خصوصیتیں اور ضرور تیں پیش نظرر کھی گئی ہیں۔ اس انتخابی عمل کے بعد اس { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کتاب کی دو سر می خصوصیت منتخب احادیث کی ترتیب ہے۔ ہرباب کی ان حدیثوں کو ایسی ترتیب کے ساتھ کتاب میں جگد دمی گئے ہے کہ اگر ایک حدیث میں کوئی و ضاحت طلب بات ہے اور ایک دو سری سے اس کی و ضاحت میں مدد منتی ہے توہ ضاحت میں مدد میت و الی حدیث کو پہلے رکھا جائے اور و ضاحت میں مدد دینے والی حدیث کو بہلے رکھا جائے اور و ضاحت میں مدد دینے والی حدیث کو بعد میں۔ اس طرح اولاً تو حدیث سے متعلق کسی اشکال یا خلط فہمی کور فع کرنے کے لئے کسی تقریر اور تشر کے کہ خاص ضرورت بی نہیں رہتی اور نہیں تو ایک اشارہ بی کہ کا میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے مؤلف سے لیا۔ تیسری جلد کے دیبا ہے میں کتاب کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کر تر تر ہوئے ذود فرماتے ہیں:

"ان حدیثوں کے انتخاب اور تر تیب کا کام بہت غور و فکرے کیا گیا ہے۔ حدیث پر نظر اور دور حاضر کے علمی اور دینی تقاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرمائیں گے تو محسوس کریں کہ ترجمہ و تشر سی کے قطع نظریہ انتخاب اور تر تیب بجائے خود ایک کام ہو گیاہے۔"

اور جیساکہ حضرت مؤلف کے انہیں الفاظ سے ظاہر ہورہاہے، اس کتاب میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور ان کی تشرح ہے اور ان کی تشرح ہے بھی خدمت حدیث کے اس میدان میں اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے اور وہ خصوصیت بنیادی طور پر یمی ہے کہ اس کام میں بھی الفاظ کے انتخاب اور انداز گفتگود ور حاضر کے علمی اور دینی تقاضوں، اور ان کو پوراکرنے کی نزاکتوں پر نظرر کھی گئی ہے۔ یہ تقاضے اور نزائسیں کیا ہیں؟ اس کی طرف بھی اس دیا ہے میں اشارہ ملتاہے۔ ارشاد فرمایا:

" نہارے اس زمانے کی غالبًا سب ہے اہم ایک خصوصیت میہ ہے کہ مغربی علوم و نظریات کی ترقی اور اشاعت نے پوری انسانی دنیا کے طرز فکر اور علمی مزاج کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس لئے تعلیمات محمد می کے آج کے امینوں کی میہ خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذہنی اور فکری تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بیسویں صدی کے سامنے رسول اللہ عن کی تعلیم وہدایت کو پیش کریں۔ "

 فطرت کو جگاتے ہیں جس کو انبیاء علیم السلام کی باتیں سمجھنے اور ماننے میں بھی کوئی دفت نہیں ہوتی اور اگر فطرت قبول حق کی صلاحیت ہے محروم ہو چکی ہو تو پھر کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی۔ سادگی کے ساتھ یہ نوٹ" باقل و مادل"کا بھی پور اپور انمونہ اور دین و علم حدیث میں حضرت مؤلف کے رسوخ و بھیرت کا آئینہ دارے۔ نور اللّذ مرقدہ

لیکن اپنی کتاب کی ان خصوصیات کااصل کریڈرٹ وہ خود نہیں لیتے،اس کے لئے صاحب ججۃ اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ ؓ کی طرف انگلی اٹھادیتے ہیں۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے دو ہزرگ حضرت ﷺ احمہ سر ہندی مجد دالف ٹائی (م ۲۳۰ اھ)حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م۲۷ اھ)حضرت مؤلف کے ذبمن و فکر پر غیر معمولی طور براثراندازر ہے۔ایے مجلہ الفر قان کے پہلے ہی عشرے میں جو ۱۹۳۴ء مطابق ۳۵۳اھ سے شروع ہو تا تھا۔ انہوں نے الفر قان کے دوخاص نمبر شائع کئے۔ مجد دالف ٹانی نمبر اور شاہ ولی اللہ نمبر۔ان نمبروں نے صرف دین حلقوں ہی میں نہیں، عام علمی اور تاریخی حلقوں میں بھی وہ اہمیت یا کی جور ساکل کے خاص نمبروں کو خال خال ہی ملا کرتی ہے۔ یوں توان کی ساری ہی علمی اور دینی سرگر میوں میں ان دونوں فکری دھاروں کی اثر اندازی ربی، مگر جس طرح ان کی تماب "ایرانی انقلاب، امام حمینی اور شیعیت" کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ اس بران کی مجدد ی نسبت کی گویامبرے (کہ ان کی عمراور صحت کے جس دور میں وہ تکھی گئی وہ ممکن ند ہوتی اگر مجددی نسبت کی آنچ سے ان کا سینہ خالی ہوتا)ای طرح معارف الحدیث کے اس ملیلے کوان کی"ولی اللّبیت "کاشاہ کار کہا جاسکتا ہے۔اس کتاب کی ولی اللّبی نسبت کی طرف ایک اشارہ تواویر کے ایک اقتباس میں ابھی گزراہے۔وہ اقتباس کتاب کی تیسری جلد کے حوالے سے تھا۔ ای جلد میں ای موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کانام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "(ان کے خیال کے مطابق) صدیث وست کے بارے میں ہارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے ایسا پورے اسلامی کتب خانے کی کسی دوسر می کتاب میں نہیں ہے۔''اور اس بنیاد پر فرماتے ہیں:

"اس ناچیز نے چونکہ بیسویں صدی کے ذہمن اور اس دور کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر اردو بیس شرح حدیث کا میہ سلسلہ شروع کیا تھا ۔۔۔۔اس لئے اس میں دوسر کی شروحِ حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ "مجمة اللّٰد البالذ " بی سرکیا گیا ہے "

توجه صرف کی ہے۔

راقم الحروف کا بیہ مقام نہیں ہے کہ وہ معارف کو پڑھ کر بیہ فیصلہ دے سکے کہ ہاں صاحب معارف کی ان علوم ہے واقعی خصوصی مناسبت ٹابت ہوتی ہے۔ یہ مقام تو کسی ایسے صاحب علم ہی کا ہو سکتا ہے جو علوم ولی اللّٰ می روستر س رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں معارف الحدیث کو پر کھ سکتا ہے۔ البتہ ان علوم پر کا مل دستر س کے حصول کے لئے صاحب معارف کی جدو جہد کے ایک خاص واقعہ کی شہادت راقم سطور ضرور دے سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا عبیداللہ سند ھی جب جالوطنی کی قید سے نکل کر ہندو ستان واپس تشریف لائے تو چھے ہی دن بعد ہمارے یہاں تشریف آور کی ہوئی۔ یہ غالبًا ۴۳۰، ۱۹۳۹ء کی بات ہے، جبکہ ہم لوگ بر کی میں رہتے تھے اور راقم کی عمراس وقت اا، ۱۳ اسال ہوگی۔

مولانا نے کی دن ہمارے یہاں قیام فرمایا۔ اس تشریف آوری کی تقریب بیہ تھی کہ حضرت مؤلف (یعنی میرے والد ماجد) کو کسی مدر سے جلے میں حضرت مولانا ہے نیاز حاصل ہوااور ایک آدھ دن وہاں قیام میں آپ ہے استفادہ کا موقع ملا توان کی اس خصوصیت کی بناپر کہ وہ علوم دلی اللہ کے شارح ہیں والد ماجد نے خواہش کی کہ ججة البالغہ کے بعض مقام اچھی طرح سجھنے کے لئے وہ ان ہے استفادہ کرنا چاہج ہیں۔ بیہ تقریب تھی کہ حضرت مولانا نے اس سلسلے میں خود بر یکی تشریف لا کر مستفید فرمانے کا وعدہ فرمایا اور تشریف لا کے بید واقعہ اصلا تواسی بات کی ایک وزنی شہادت کی حیثیت رکھتا ہے کہ صاحب معارف کو اپنے امکان بھر علوم ولی اللّٰہی کی گہر ائیوں میں اتر نے ہے کہی گہری و کچپی تھی، مگر ضمنا اس میں ان کی طبعی مناسبت کی شہادت بھی اس میں کم نہیں ہے۔ کو ئیں نے بیاہ کو خود آک نواز نے کا فیصلہ کیا! کوئی بات مونی حاصات کی وفود آک نواز نے کا فیصلہ کیا! کوئی بات

پس علاوہ اور باتوں کے اس کتاب کی ہے ایک الگ اور قابل توجہ خصوصیت ہے کہ جملہ ابواب وعنوانات

ی سے تعلق رکھنے والی احادیث نبوی کی تشر ح و تقنیم بنیادی طور سے فکر ولی اللّبی کی روشنی میں کی گئی ہے۔
اس لحاظ ہے اس کو حدیث کی تدریس (Teaching) میں ایک نئی راہ کھولنے والا تجربہ کہا جا سکتا ہے۔ ایسا
تجربہ جس میں حضرت مؤلف کے خیال کے مطابق ہمارے زمانے کے ذبن و فکر کی تشفی کا سامان ہے۔ بلکہ
جہتا تلد کی روشنی اور رہنمائی کا ایک پیلو تو اس سلطے میں ایسا ہے کہ حضرت مؤلف ہماری دینی در سگاہوں میں
اس کے نظر انداز نکئے جانے پر اظہار افسوس کئے بغیر نہیں رہ سکے ہیں اور خود انہیں در سگاہوں سے تعلیم
یانے کے باوجود انہوں نے اپنے لئے اس کتاب میں ضروری سمجھا ہے کہ اس رہنمائی کی بیروی کریں۔ یہ

بر لی کے ذکر پر خیال آتا ہے کہ والد ہاجد کو دور جدید کے ذہن و فکر اور اس کی رعایت کا جو اس قدر احساس تھا اس میں ان کے چود وسالہ قیام بر لی کا طور در اللہ ہوگا۔ بر لی کا بید قیام ایک اگر ماہا ہوگا۔ بر الجہاں آپس میں رشتہ دار ہوں والے بس ایسے دو تعمیل ختاب نا اللہ میں اللہ تعمیل کے جو تھے تو سی نہ کی طور پر اکا بر دیو بند ہے وابستہ ، مگر سب انگریزی اسکولوں اور کا لجوں کے تعلیم یافتہ ان میں پروفیسر ان بھی تھے ، ڈپی کلکٹر ان بھی اور باسر ان بھی اور والد کا مزاج دعوقی۔ پس راقم کا گمان یہ ہے کہ اس طویل ان میں بروفیسر ان بھی تھے گذری کو کلکٹر ان بھی اور ماسر ان بھی جو اللہ کا سرائی میں اس دور ان کی دوانظم آئی۔ مالے کی بناء پروالد ہاجد کو اس طبقہ کے ذہن و فکر کی ضروریات کا اعداد موروالد کا میں اس دور ان کے دوانظم آئی۔ مالی کے دور انگر ان کی میں کردائی کے دور انگر کی میں کردائی کے دور انگر کی میں کردائی کے دور انگر کی میں کردائی کی میں کردائی کی کا میں کردائی کی کردائی کرد

اظبارافسوس تيسرى جلد مين اس طور برسامني آتا ہے:

"اس كتاب ميں حضرت شاود لى الله شخے حدیث کے مطالب و مقاصد کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یکی ہے کہ اس ہے اس دور کے ذہن مجی پوری طرح مطمئن ہو کے میں۔ اس کے علاوہ دوسر کی ہزی اور اہم خصوصیت اس کی ہیہ ہے کہ اس کی روشنی میں امت کے فقہا، و مجتبدین کے فقہی اور اجتباد کی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہے اور ایبا نظر آنے لگتا ہے کہ ان آئمہ کے یہ تمام فقہی مسالک ایک در خت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دریا ہے نکلنے والی نظرین جیں، ان سب کا سرچشمہ ایک بی ہے اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمار کی در ۔ گاہوں میں ابھی تک یہ ولی اللّٰہی طریقہ رواتی نہیں یا سکا، حالا نکہ بمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہو خاص الخاص نعمت ہے۔ "

دوسر سے الفاظ میں فقباء و آئمہ کرام کی مختلف آراء میں رشتہ و صدت کی تلاش اور اس پر ذور ، یہ ہمارے زمانے کے مطابق اپنی اس کتاب زمانے کے مطابق اپنی اس کتاب میں آنے والی ان حدیثوں کے مطابق اپنی اس کتاب میں آنے والی ان حدیثوں کے سلطے میں جو اختلاف آئمہ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک عملی نمونہ بھی کتاب کے خاکے کی گنجائش کے مطابق ،اس امر کا قائم کر دیا ہے کہ شاہ صاحب کی اس رہنمائی ہے کس طرح فا کمہ انصاحا سکتا ہے۔

اس آب کی آیک خصوصیت اس کی سادہ بیانی ہے۔ جس کی وجہ سے بزے وسع پیانے پرلوگ اس سے مستفید ہوئے اور ہورہے ہیں۔ لیکن غالب گمان ہے کہ یمی سادہ بیانی ایک ایسا حجاب بن گئی ہو کہ ہمارے طبقہ علاء کے لئے استفادے کے قابل جو پہلواس آب میں جیں ان تک نگا ہیں مشکل سے پہنچ پار ہی ہوں، حالا نکہ ججہ اللہ جسی نکات ریز کتاب اس کی خاص اساس ہے اور خود حضرت مؤلف بھی مسلمہ طور پر اپنے وقت کے رائخ العلم اور بالغ نظر عماء میں ہے! واقعہ میں سے کتاب کم از کم عام درجے کے علاء کے لئے بھی نہایت کار آمد اور قدر و توجہ کے ساتھ لاکق مطالعہ ہے۔ یہ اپنی صف کے آخری فرد کے علم کا گویا نچوڑہے، جواس تیا کہ شکل میں صفوظ ہوگیا۔ فلکہ الحدے۔ یہ اپنی صف کے آخری فرد کے علم کا گویا نچوڑہے، جواس تیا کہ گھ

آب کی تمام خصوصیتوں کا آب متسود کے جانے کے قابل خصوصیت اس کم علم راقم کی نگاہ میں سے

ہے کہ اس نے دو ہزار سے زائد احادیث کی الی متند تشر کے بی نہیں بہم پہنچاد کی ہے جواحادیث نبوک کے
اور امت کے سلیم الفطر ت جدید تعلیم یافتہ طبتے کے در میان مغر کی افکار کے ڈالے ہوئے تجاب کو اٹھادی،
جگہ یہ تشر کے احادیث طیبہ کی ایک خاص انداز ہے تر تیب کے نتیجہ میں پورے دین کی ایک الی مر تب اور
مؤثر تشر کے و تنہیم بن گئی ہے جو اے ایک وین فطرت کی شکل میں دکھائے۔ یہ کس کے بھی ہاتھ میں اعماد
کے ساتھ دی جاسکتی ہے کہ دواسلام کے پورے نظام اور قائب کو اس کی اس روح کے ساتھ سے جو ایک
مؤٹل میں اللہ دین کی روح ہوتی ہے!.....اور اس کے بعد یہ کتیج ہوئے کی مبالغہ آرائی کے گمان کا ندیشہ
نہ کرنا فائب صحیح ہوگا کہ دین حق کے اس تعارف کے نتیج میں آدمی کادل انشاء اللہ اس یقین ہے لیریز ہور ہے

Telegram } >> 

https://t.me/pasbanehaq 1

گاکہ صاحب احادیث پاک نی اُئی، حضرت محمد ﷺ بی کے قد موں میں انسانیت کی فلاح ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عَلَيْكَ وَحَبِيْبِكَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَالْدِيْنَ الْبَعُولُ هُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ رَبَّنَا وَاوْزِعْنَا اَنْ نَشْكُرَ بِعْمَتَكَ الْيَىٰ اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَانْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضَاهُ وَاذْجِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

الفقیرالی الله الغی این المؤلف میشق لندن ۵۰رم ۲۰۰۶هه - ۲۰۰۱مارچ ۲۰۰۱ء



معارِف الحديث حقيقة مناب العلم



# بِسْمِ اللهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَ

دینی اصطلاح اور قر آن و صدیث کی زبان سے مرادمی علم ہو تاہے، جو انبیاء علیم السلام کے ذریعہ اللہ تعالٰی کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے آتا ہے۔

ر سول الله فی این استان استان استان الم القدر ضرورت علم دین ماصل کرنا ہرای مخص کے لئے فرض و واجب بتالیا ہے جو آپ کو الله کا بنیم برمان کر آپ پر ایمان لائے اور الله کادین اسلام قبول کرے اور اس علم کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت کو آپ نے ایک طرح کا تر استان الم جہاد اور آرب اللی کا خاص الخاص و سیلہ اور اس بارے میں عفلت و بے پروائی کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا ہے، یہ علم انبیاء علیم اسلام اور خاص کررسول الله الله کی خاص میر اث اور اس پوری کا نتات کی سب نے زیادہ عزیز اور قیمتی دولت ہے اور جو خوش نصیب بندے اس کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں وہ وار ثین انبیاء ہیں، آسان کے ہوشتوں سے لے کرزمین کی چیو نیوں اور دریا کی تجمیلوں تک تمام مخلو قات ان سے محبت رکھتی اور ان کے فرشتوں سے لے کرزمین کی چیو نیوں اور دریا کی قطرت میں رکھ دی ہے، اور جو لوگ نبیاء علیم السلام کی اس مقدس میر اث کو غلط اغراض کے لئے استعمال کریں، وہ بدترین مجرم اور خداو ندی غضب و عذاب کے مستحق ہیں سیست عدن اللہ من شرور انصا و و سیست عدالی سے اللہ عن سرور انصا و و سیست عدالی سیست عدالی سے

اس مختصر تمبید کے بعظم اور تعلیم و تعلم کے بارے میں رسول اللہ میں مندر جہ ذیل حدیثیں پڑھے:۔ جمعم مسلمان پر علم کی طاب و مسلمان کر علم کی طاب و مسلمان فر منس

#### ١) عَنْ أَنَسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى طَلَب أَمْلُم قَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ

راوه البيهقي في شعب الإيمان وابن عدى في الكامل ورواه الطيراني في الاوسط عن ابن عباس وفي الكبير والاوسط عن ابي مسعود والي سعيد وفي المعير عن الحسين الحسين كالحسين الحسين كالحسين كالحسين كالحسين كالحسين كالحسين كالحسين كالمتابك ك

ترجمن<sup>ی حض</sup>رت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب و تخصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(یہ حدیث معنزت انرم نے بہتی نے شعب الا بمان میں اور ابن عدی نے کا مل میں روایت کی ہے ۔ اور طبر انی نے مجم اوسط میں بھی حدیث معنزت عبدالقد ابن عباس ہے اور مجم کمبیر و مجم اوسط میں ابو مسعود اور ابو سعید خدر کی ہے او مجم صغیر میں معنزت حسمین (رصی القد عمبم) ہے مجمی روایت کی ہے ۔)

تھرتے ۔۔۔۔۔مسلم وہی مخص ہے جس نے دین اسلام قبول کیااور طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم و ہدایت کے مطابق ند کدگی گزاروں گاور یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے، اس لئے ہر مؤمن و مسلم پر فرض ہے کہ دہ بقدر ضرورت اسلام کا علم حاصل کرنے کی کو شش کرے، اس حدیث کا یہی مدعی اور چینا کہ عرض کیا گیا یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت ہے بھی حاصل کیا جا مسلمان ہے، بھی حاصل کیا جا مسلمان ہے، بھی مسلمان پر سامت کی خاصل سنتی خوص کو اسلام کا ندگی گزار نے کے لئے جتے علم کی ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنااس کے لئے ضروری ہے۔

بعض کمابوں میں میں میں میں حدیث لفظ "علی مسلم" کے بعد "مسلم" کے اضافہ کے ساتھ نقل کی گئ ہے، لیکن مختیق بات یہ ہے کہ اس حدیث میں "مسلمة" کا اضافہ ٹابت اور صحیح نہیں، البتہ "مسلم" کا لفظ معنوی حیثیت ہے ہر مسلمان مر دوعورت کوشامل ہے۔

دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھیں اور جانئے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹکو سکھیلائیں

كَن آبْزَى الْمُحْزَاعِيّ وَالِدِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَالْمَٰي عَلَىٰ طَلَىٰ عَلَىٰ طَوَامِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ مَوْمَ وَلاَيُعَلِمُونَهُمْ
 كَوْلَايَمِظُونَهُمْ وَلَا يَامُرُونَهُمْ وَلاَيَنْهَوْلَهُمْ وَمَابَالُ الْوَامِ لاَيْتَعَلَّمُونَ مِنْ جِبْرَالِهِمْ

وَلاَيَخَلَهُوْنَ وَلاَيَعُطُونَ وَاللّهِ لَمُعَلّمَنَ قُوْمٌ جِنْوَالَهُمْ وَيُعَلّهُوْنَهُمْ وَيَجَلّوْنَهُمْ وَيَعَلّمُونَهُمْ وَيَعَلّمُونَهُمْ وَيَعَلّمُونَهُمْ وَيَعَلّمُونَهُمْ وَيَعَلّمُونَهُمْ وَيَعَلّمُونَ وَيَعْطَوْنَ اوْلاَعَاجِلَتُهُمْ وَيَامُووْنَهُمْ وَيَعْفِلُونَ اوْلاَعَاجِلَتُهُمْ فَقَالُوانَوَاهُ عَنَى بِهِ الْاَضْعَرِيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فَقَهَاءُ وَلَهُمْ جِنْرَانٌ جُفَاةً مِنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ .... لَمْ لَوْلَ مُلْعَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ترجمہ مشہور صحابی عبدالر حمٰن بن ابزی الخزائی رضی اللہ عنہا کے والد ) ابزی الخزائی ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ سے نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی تحریف فرمائی (کہ ووائی فرمد داریوں کو صحح طور پر اواکرتے ہیں) اس کے بعد آپ نے (مسلمانوں کے بعض دوسر ہے گروہوں کو تنبیہ اور سر زخش کرتے ہوئے) ارشاد فرمایکہ کیا حال ہے، ان لوگوں کا (اور کیا عذر ہے، ان کے باس) جوابے پڑوس والے (ان مسلمانوں کو جو دین ہے واقف نہیں ہیں) وین منبیں مسجھاتے اور دین کی تعلیم نہیں دیے اور وعظ و نصیحت نہیں کرتے اور ان جس اسر بالمعروف اور نمی عن الممتر کا فرض انجام نہیں ویے (اس کے حالا ہے ، ان لوگوں کا (اور کیا عذر ہے ، ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام ہے واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود) ووائے پڑوس کیا عذر ہے ، ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام ہے واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود) ووائے پڑوس اس کی سجھے بوجھ اور اس کیا مختل اس کی سجھے ہو جو اور اس کیا مظمور نمیں کرتے ہو ہے اور کیا کی کو مشش نہیں کرتے ہو کے اور شیحت سے مستفید ہونے کی کو مشش نہیں کرتے ہو ہے اور اس کے باوجود کی کا وران کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کی کو مشش نہیں کرتے ہو کے ارشاد فرمایا کیا کہ وولوگ (جودین کا علم رکھے ہیں، علم نہ در کھنے والے ) اپنے پڑوسیوں کو لاز فادین سکھانے اور دین کی سجھے ہو جو اون جی س بیرا کرنے کی کو مشش کریں، اور ان کو و عد نصیحت اور اس بلمع وف اور نہی عن الممکر کیا کریں ۔۔۔۔۔ اور اس کا امر کے کو مشش کریں، اور ان کو و عد نصیحت اور اس کیا کید ہے کہ دو (دین کی سجھے ہو جھ اور اس کیا علم رکھنے کو مشاور اس کے احکام ہے واقف نہیں میں کو) میر می تاکید ہے کہ دو (دین کی سجھے ہو جھ اور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام ہے واقف نہیں میں کو کیا کہ میر کی تاکید ہے کہ دو (دین کی سجھے ہو جھ اور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام ہے واقف نہیں میں کو اکمام ہے واقف نہیں میں کو اکٹور کی تو دور دین کی سجھے ہو جھ اور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام ہے واقف نہیں میں کو کھور کے واقف نہیں میں کو کھور کے واقف نہیں کی تاکید کے کہ دور دین کی سجھے ہو جھ اور اس کی تاکید کی کو مشرک کی کو کھور کے دور دیں کی سکھے اور کے واقف کی کو کھور کے دی کو کھور کی تاکید کی کو کھور کے دی کو کھور کے دی کو کھور کے دی کھور کے دی کو کھور کی کو کھور کے دی کھور کی کھور کے دی کی کھور کے دی کھور کے دی کھور کے دی کھور کے دی کھور

o کنزالعمال ج ۳ صفحه ۳۸۸ و جتح الفوا کدج اصفح ۵۲ (بحواله معجم بیر الطمر انی عن عبدالر حمٰن بن ابزی) Telegram } >> https://t.me/pasbanenaq 1

والے)اپنے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں اور اس کی سمجھ بو جھ حاصل کریں،اور ان کے وعظ ونھیحت ہے استفادہ کیا کریں، ورنہ (یعنی اگر ان دونوں فریقوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تو) میں ان کو اس دنیا ہی میں سز اولواؤں گا۔

اس کے بعد ( یعنی یہ تنبیبی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ) آپﷺ منبرے اثر آئے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔اس کے بعدلوگوں نے آپس میں کہاکہ کیا خیال ہے، حضور ﷺ کی مراد کون لوگ ہیں؟( یعنی آپﷺ نے اس فطاب میں کن لوگوں کو تنہیں۔اور سر زنش فرمائی ہے؟ پچھ لوگوں نے کہا کہ ہماراخیال ہے کہ آپﷺ کی مراداشعر مین (یعنی ابوموی اشعری کے قبیلہ کے لوگ) ہیں،انبی کا بیہ حال ہے کہ وہ فقہاء ہیں (دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھتے ہیں)اور ان کے جوار میں پانی کے جشمول کے پاس رہنے بسنے والے اور ایسے بدوی لوگ ہیں جو بالکل اجڈ (اور دین سے بالکل ناواقف) ہیں۔ یہ ساری بات اشعر بین کے علم میں آئی تو وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ المعلوم ہواہے کہ ) آپ ایک نے بعض گروہوں کاذکر تعریف کے ساتھ فرمایااور ہم لوگوں کی فرمت فرمائی، بهاراکیامعالمه (اور کیاقصور) ہے؟ آپ ﷺ فے ارشاد فرمایا که (میر اکبنابس ببی ہے کہ رین کاعلم و فہم رکھنے والے )لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ (دین نہ جاننے والے )اینے پڑوسیوں کو دین سکھائیں،ان میں دین کی سمجھ بوچھ بیدا کریں،ان کووعظ ونصیحت ادرامر بالمعروف ونہی عن المئکر کیا کریں.....ادر جو دین کو نہیں جانتے ان کا فرض ہے کہ وہ( جاننے والے )اپنے پڑوسیوں ہے سیکھیں اور ان کے وعظ ونصیحت ہے مستفید ہوا کریں اور دین کی سمجھ بوجھ ان سے حاصل کریں ہیا پھران کواس دنیا ہی میں سز ادلواؤں گا ..... اشعر مین نے عرض کیا کہ کیاد وسر باوگوں کے جرم اور کو تاہی کی بھی سز اہم کو بھکتنا ہو گی؟ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں اپنی وہی بات دہر ائی جو فرمائی تھی،اشعریوں نے پھروہی عرض کیاجو پہلے عرض کیاتھا کہ کیادوسروں کی غفلت وکو تاہی کی سز ابھی ہم پائیں گے؟ آپ سے فرمایاباں، وہ بھی (یعنی دین کے جانبے والے اگر نہ جانبے والے اپنے پڑو یوں کو دین سکھانے میں کو تاہی كريں كے تووداس كى بھى سزاپائيں كے )اشعريوں نے عرض كياكه چربم كوايك سال كى مہلت دى

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ اِسْرَآلِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُواْ يَفْتَدُوْنَ۞ كَانُوْا لَاَيْتَنَاهُونَ عَنْ تُمُنْكِرٍ فَعَلُوْهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ۞ (مـــــــ اس

بعد آپ سے سور ہَائدہ کی ہیہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔

جائے! تو آپ ﷺ نے ان کوایک سال کی مہلت اس کام کے لئے دے دی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں،ان میں دین کی سمجھ بوجھ بیدا کریں اور وعظ ونصیحت ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں،اس کے

راهويه كتاب الوحدان للبخارئ صحيح ابن السكن مسند ابن منده معجم كبير للطبراني)

ترجمنہ العنت ہوئی ہے بی امرائیل میں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تفر کاار تکاب کیا، داؤ داور عینی بن مریم Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { کی زبان ہے، یہ اس وجہ ہے ہوا کہ انہوں نے نا فرمانی کی رادا فتیار کی اور وہ صدود ہے تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسر ہے کوان برائیوں اور گناہوں ہے نہیں روکتے تھے، جن کادوار تکاب کرتے تھے، برا تھاان کا بیہ فعل۔

تشریح ..... مدیث کا مطلب سجھنے کے لئے جتنی تشریح کی ضرورت تھی دوتر جمد کے ساتھ کردی گئی ہے۔
اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ فیز نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ
کس آباد کیا علاقے کے جولوگ دین کا علم اور اس کی سجھ ہو چھر کھتے ہوں ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ
وہا پنے قرب وجوار کے ان لوگوں کو جو دین سے ناوا تق ہوں للہ فی اللہ دین سکھائیں، اور وعظ و نصیحت کے
ذریعہ ان کی دینی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں، اور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کے پروگرام کا
خاص جزینا کیں۔

اور دین کی واقفیت ندر کھنے والے مسلمان اس کو اپنا فرض اور زندگی کی ضرورت مسجھیں کہ دین کے جاننے والوں سے رابطہ قائم کر کے دین سیکھیں اور ان کے وعظ و تھیحت سے استفادہ کیا کریں .... آنحضرت عیے نے اس بارے میں غفلت اور کو تا ہی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا تھا۔

صدیث کے آخر میں ہے کہ اشھر مین کے وفد نے حضور ﷺ کے عرض کیا کہ ہم کوایک سال کی مہلت وے وی جائے ، ہم کوایک سال کی مہلت وے وی جائے ، ہم اس منظور وے وی جائے ، ہم اس منظور فرمانی میں بات منظور فرمانی میں گوری آبادی کے لئے "ایک سالہ تعلیم منصوبہ" تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک اور ہر علاقے کے مسلمان خواص و عوام اس طریق کار کو اپنالیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لئے جدو جبد کریں توامت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی وا تغیت عام ہو سکتی ہے۔

کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ جرم ایبا عظین ہے کہ اس کی وجہ ہے آدمی اللہ کی اور اس کے پیفیمروں کی لعنت کامستحق ہو جاتا ہے۔

رسول الله مو نے خطبہ میں جو سنید اور سر زنش فرمائی تھی یہ آیتیں اس کی قرآنی سند ہیں، آپ ایسانے یہ نے یہ تابت ا یہ آیات تلاوت فرماکر گویا ہلایا کہ جو پکو میں نے خطبہ میں کہاہے اور جس پر مجھے اصرار ہے، یہ وی ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ان آتیوں میں فرمائی ہے۔

## علم دین اوراس کے شکینے سکھانے والوں کام جبہ و مقام

عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهِ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبِ الْمِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْمَارِينَ الْعَلَيْمِ وَإِنَّ الْعَلَيْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْمَارِينَ الْعَلَيْمِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ لَوَرُقُوا الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمَ الْعَلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنِّ الْعَلْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْعَلَيْمِ وَإِنِّ الْعَلْمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعَلْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمَاءُ وَلَوْلُولُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

(رواه احمد والترمدي وابي داؤد وابن ماجه والدارمي؛

(م ندر تهرابا م<del>ن تر</del>ندی اشهالی در انتمان زی پههام ندر اری)

تشری سنی الواقع انبیاء علیم السلام کی میراث ان کالایا ہوا وہ علم بی ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لئے وہ اللہ تعالٰی کی طرف سے لائے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیاوہ اس کا نئات کی سب سے قیمتی دولت ہے، طبر انی نے مجم اوسط میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابوہر برہ آ بازار کی طرف سے گزرے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم یباں ہواور مبحد میں رسول الند میں میں مشغول تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم یباں ہواور مبحد میں رسول الند میں میراث تقسیم ہور بی ہے، لوگ مبحد کی طرف دوزے اور واپس آئر کہا کہ وہاں تو پچھ بھی نہیں بٹ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

رہا۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قر آن کی تلاوت کررہے ہیں، کچھ لوگ حلال وحرام کی لیتی شر کی احکام و مسائل کی باقیں کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا یہی تور سول اللہ ﷺ کی میر اٹ اور آپ ﷺ کا ترک ہے۔۔۔ (جن اخوا میری اللہ علیہ ۲۷)

عَن أنسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا مَنْ خَرَجَ فِي طَلبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتّى يَرْجِعَ
 (وواه الرمذى والصاء المقلمى)

ترجمند · حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں (گھرہے یاد طن ہے) نکلاوہ اس وقت تک اللہ کے رائے میں ہے، جب تک واپس آئے۔

( را مع ترز زی مقار دلیفها، مقدری )

 قَنْ آبِيْ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَكِيمِكُتهُ وَآخُلَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُخْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتِ لِيُصَلَّوْنَ عَلَىٰ مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ ((واه البرمذي)

ترجمنہ حضرت ابوالمامہ رضنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے فرشتے اور آسان و زمین میں رہنے والی ساری مخلو قات یباں تک کہ چو نمیاں اپنے سوراخوں میں اور (پانی میں رہنے والی) مجھلیاں بھی اس بندے کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں،جو لوگوں کو بھلائی کی اوردین کی تعلیم دیتا ہے۔ (ہنٹ نہ ند)

٣) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلاهُمَا عَلَىٰ خَيْرٍ وَاَحَلُهُمَا الْمَضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَوُلاَءِ فَيَدْعُونَ اللّٰهَ وَيُولَعُهُونَ الْجَاهِلَ فَلَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا وَإِنَّ هَاءَ مَعَاهُمُ وَإِنَّمَا مُنْ مَعْلِمُونَ الْجَاهِلَ فَلَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِمًا فُمَّ جَلَسَ فِيْهِمَ - ((واه الدرمي)

ترجمند و حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مجد میں قائم تھیں، آپﷺ نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں فیر کی اور نیکی کی مبارک مجلسیں ہیں (ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ) یہ لوگ اللہ سے دعااور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ علی مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے (دومالک مختار ہے) اور (دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا کو ایس کے کہ دین حاصل کرنے میں اور نہ جانے والوں کو سکھانے میں گئے ہوئے ہیں، لبذاان کا درجہ بالا ترہاور میں تو معلم ہی بناکر بھجا گیا ہوں، پھر آپ انہیں میں بینے گئے۔ (مندوری)

٧) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ

جیسا کہ معلوم ہے حضرت حسن بھری تابعی ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﴿ کو نہیں پایا۔ مختلف صحائے کر اوٹ کے ذریعہ ان کو رسول اللہ ﴿ کی صدیثیں بینچی ہیں، انہوں نے یہ صدیث اور اس سے آگے درج ہونے والی صدیث ہیں ہراہ راست رسول اللہ ﴿ کی صدوایت کی ہے، ان صحائی کا حوالہ نہیں دیا، جن ہے ان کو ہے حدیثیں . . . . . . (جاری ہے)
 Telegram } >> inttps: //t.me/pasbanehaq 1

### الْإِصْلَامَ فَيَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ ذَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رواه الدارمي)

ترجمذ و حضرت حسن بصری نے بطریقد ارسال وایت کیاہے که رسول القد ایک نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کواس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیسے علم دین کی طلب قصیل میں لگاہو کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے، توجت میں اس کے اور پیغیبروں کے در میان بس ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (مندوری)

 إَنْ الْمُحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ 
 حَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آحَدُهُمَا كَانَ عَلِمُ الْمَحْسَنِ مُرْسَلًا قَالَ اللّهِ اللّهَ مَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِمُ النَّاسَ الْحَيْرُ وَالْاحَرُ يَصُلُومُ النَّهَارَ وَيُقُومُ النَّهَالَ اللّهِ عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيْعَلِمُ النَّاسَ الْحَيْرَ عَلَى الْعَالِمِ اللّهِ عَلَى الْمَلْعَدِينَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيْعَلِمُ النَّهَارَ وَيُقُومُ النَّهَالَ كَفَصْلِي عَلَى اَدْنَاكُمْ رَبِو اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

تشریح ...... مندر جہ بالا حدیثوں میں "علم"،" طالبین علم"،" با .. "اور" معلمین" کی جو غیر معمولی عظمتیں اور قضیلیس بیان کی گئیں، ان کی کم اور ان کاراز بھی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا نور ہدایت ہے جو رسول اللہ بھے کے ذریعہ آیا ہے اور دنیا ہے آپ بھی کے اضا کئے جانے کے بعد آپ بھی کا لایا ہوا اللی علم (جو قرآن و حدیث میں ہے) امت کے لئے آپ بھی کی بغیرانہ ستی کے قائم مقام ہیں، وہ نی تو نہیں ہیں، حال اور امین علماء و معلمین ہیں وہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور بھی کے قائم مقام ہیں، وہ نی تو نہیں ہیں، کین وارث انبیاء ہونے کی حیثیت ہے کار نبوت سنجالے ہوئے ہیں اور رسول پاک بھی بی کا کام انجام دے رہے ہیں، گویا آپ بھی کے وست و باز واور آلہ کار ہیں۔ ای خصوصیت نے ان کو اس مقام و مرتبہ پر بہنے دیا ہے اور ان غیر معمولی انعامات المہیہ کا متحق بنادیا ہے جن کا مندر جہ بالا حدیثوں کے ذریعہ اعلان فریا گیا ہے ہیں۔ کی ہے طلب و تحصیل اور تعلیم و تدریح ہونے والی متعدد حدیثوں ہے معلوم ہوگا، اس کی شرط یہ ہے کہ فریا گیا ہے۔ سالم کے لئے ہو تو برترین معصیت ہے، اور ایک شیح حدیث کی صراحت کے مطابق ان لوگوں کا دیو دیوں کا معمور میں۔ ان الوگوں کا دیوں کا خواشت ہیں۔ اللہ عَم احضان کو تعلیم و تعلیم و تدریح مصیت ہے، اور ایک شیح حدیث کی صراحت کے مطابق ان لوگوں کا مخان جانے اس کی خواشنا

<sup>(</sup>گذشتہ ہے پوستہ)

پینی میں، تابعین کے اس طریقہ روایت کو "اریال" اور ایک صدیث کو "مریمل" کہا جاتا ہے۔ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

{ Telegram

# ایک ضروری و ضاحت

اس سلسلہ میں بیبان ایک بات کی وضاحت ضروری ہے ..... ہمارے اس زمانے میں وینی مدارس اور دار العلوموں كى شكل ميں علم دين كى تحصيل و تعليم كاجو نظام قائم ب،اس كى وجد سے جب بمارے دين حلقوں میں" طالب علم" کالفظ بولا جاتا ہے توذین ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے" طالب ملموں " بی کی طرف جاتا ہے،اسی طرح عالم دین یا معلم دین کا لفظ من کر ذہنی اصطلاحی و عرفی علاءاور دینی مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ ہی کی طرف منتقل ہو تاہے اور پھراس کا قدر تی نتیجہ یہ ہے کہ مندر جہ بالا حديثوں ميں اور اس طرح اس باب كى دوسر كى حديثوں ميں علم دين كى طلب و تعليم ، ياطالبان علم دين اور معلمین دین کے جو فضا کل ومنا قب بیان ہوئے ہیں اور ان پراللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے جن غیر معمولی انعامات کی بشار تیں دی گئی ہیں،ان سب کا مقصد ان مدار س ہی کے تعلیمی سلسلہ کو اور ان کے طلبہ اور معظمین ہی کو سمجھ لیاجا تا ہے ۔۔۔۔۔ حالا نکہ جبیبا کہ پہلے ذکر کیا جادیا ہے،عبد نبوی میں اور اس کے بعد صحابیہ کرامؓ بلکہ تابعین کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی تعلیمی اور تدریبی سلسلہ نہیں تھا،نہ مدار س اور دارالعلوم تھے،نہ کتابیں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اسا تذہ کا کوئی طبقہ تھا، بلکہ سرے سے کتابوں ہی کاوجود نہیں تھا، بس صحبت و ساع ہی تعلیم و تعلم کا ذریعہ تھا، صحابۂ کرام ؓ نے (ان کے درجہ اول کے علاء و فقہاء مثلاً خلفائے راشدین، معاذین جبل، عبداللہ بن مسعود ،الی بن کعب،زیدین ٹابت وغیر ورضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی)جو کچھ حاصل کیاصرف صحبت و ساع ہی کے ذریعہ حاصل کیا تھااور بلاشبہ وہ حضرات ان حدیثوں اور بشار توں کے اولین مصداق تھے۔ راقم سطور عرض کر تا ہے کہ آج بھی جو بند گان خدا کسی غیر رسمی طریقے ہے مثلاً صحبت و ساع ہی کے ذریعہ اخلاص کے ساتھ دین سکھنے اور سکھانے کا اہتمام کریں وہ بھی ، یقیناًان حدیثوں کے مصداق ہیں اور بلاشیہ ان کے لئے بھی پیہ سب بشار تیں ہیں .... بلکہ ان کواصطلاحی و عر فی طلبہ اور معلمین برایک فضیلت و فوقیت حاصل ہے اور دوبیہ کہ بمارے موجودہ مدار س اور دار العلو موں میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے اس طلب و تعلیم کے پچھے دنیوی منافع بھی ہو سکتے ہیں(اور بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لحاظ ہے ہماری برادری کا کیا حال ہے) کیکن جو بے چارے اصلاح وار شاد کی مجالس میں یاکسی دی حلقہ میں اپنی دین اصلاح اور دین سکھنے کی نیت سے شریک ہوتے ہیں، یادین سکھنے سکھانے والے کسی جماعت کے ساتھ اس مقصد ہے کچھ وقت گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وواس ہے کس د نیوی منفعت کی تو قع نہیں کر سکتے ،اس لئے ان کی غیر رسمی "طالب "می "یا" معلمی" بالکل بے غل وغش صرف اللہ ہی کے لئے اور آخرت ہی کے واسطے ہوتی ہے .....اللہ کے ہاں ای عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جو خلصاً لوجه الله ہو .....اس عاجز نے اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے دیکھیے ہیں.....ان میں متعد د ا سے بھی پائے جن ہے ہم جیسے لوگ (جن کود نیاعالم فاصل سمجھتی ہے) حقیقت دین کا سبق لے سکتے ہیں۔ یہ وضاحت پہاں اس لئے ضروری منجی کہ ہمارے اس زمانے میں " پاٹم"،"معلم" اور " طالب کم" ے مصداق کے بارے میں ند کورہ بالاغلط فہی بہت عام ہے،اگر چہ غیر شعوری طور برہے m } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

# د نیوی اغراض کیلئے علم دین حاصل کرنیوالوں کا ٹھکانہ دوزخ ،وہ جنت کی خوشبو تک محروم

(رواه احمد و ابوداؤد و ابن ماجه)

ترجمند حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ علم جس ہے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے( یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم )اگراس کو کوئی شخص و نیا کی دولت کمانے کے لئے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبوے محروم رہے گا۔ (مند مدیکن بار باب ۱۹۰۰ نی ادان باب

١٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَعَلَمَ الْعِلْمَ لِقَيْرِ اللهِ وَآوَدَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَعْ الْعَلْمَ لِقَيْرِ اللهِ وَآوَدَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَعْ النَّارِ – (رواه الترمذي)

تر جمند · حضرت عبداللہ بنَ عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے ( یعنی اپنی دنیوی اور نفسانی اغراض کے لئے ) حاصل کیاوہ جہنم میں اپنا تھ کانہ بنا لے۔ ۔ ( ﴿ نَ مَنْ ہُ ہُ )

تشریح .... الله تعالی نے وین کاعلم انبیاء علیم السلام کے ذریعہ اور آخر میں سید ناحضرت محمد خاتم النبیین ﷺ اور اپنی آخری مقدس تاب قرآن مجمد کے ذریعہ اسلام کے ذریعہ اس کے بندے الله کی رضائے راستہ پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت جنت تک پہنچ جائیں .... اب جو بد نصیب آدمی اس مقدس علم کواللہ تعالیٰ کی رضا ور حمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی شکیل اور دنیو کی دولت کمانے کا وسیلہ مقدس علم کواللہ تعالیٰ کی رضاور حمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی شکیل اور دنیو کی دولت کمانے کا وسیلہ بناتہ ، اور اس کے داسطاس کی مخصیل کرتا ہے ، اور اللہ خواہشات کی شکیل رسول اللہ اللہ اللہ مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے ، اور ایہ شدید ترین معصیت ہے ، اور ان حدیثوں میں رسول اللہ اللہ کے اطلاع دی ہے کہ اس کی مزال احدیثوں میں سول اللہ کا خواہد کے خواہد کی مثال اور آخریت میں اس کا حال

١١) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَخْيرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ (رواه الطبراني والنساء)

ترجمند حفزت جندب دخی الله عنه سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { دوسر بےلوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھو لے رہتا ہے،اس چراغ کی تی ہے جو آدمیوں کو تو روشنی فراہم کر تاہے لیکن اپنی ہتی کو بس جلا تار ہتا ہے۔ ( نفریتے سے ٹی مخد کے استدین

١٢) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ

عِلْمُهُ السسرزواه الطبالسي في مسده وسعيد بن منصور في سنه وابن عدى في الكامل والبيهفي في شعب الابسان ، ترجمند ، حضرت ابو هر مرورضي القد عند سے روایت ہے كه رسول القد الله في في فرايا كه قيامت كه دن سب سے زيادہ سخت عذاب اس عالم كو ہو گا جس كواس كے علم دين نے نقع نمبيں پينچايا ( يعني اس نے اپني عملی زندگی کے علم کے تابع نمبيں بنايا) (مندور ورد مدن الله من مدن منسور ورد مدن الله الله علم كے تابع نمبيں بنايا) (مندور ورد مدن الله منسور ورد مدن الله علم کے تابع نمبيں بنايا)

تشریح بعض گناہ ایسے ہیں جن کو بلا تفریق مؤمن و کافرسب بی انسان شدید و علین جرم اور تخت سز اکا مستوجب سجھے ہیں، جیسے ڈاکہ زنی، خون ناحق، زنا بالجبر، چوری، رشوت ستانی، بتیبوں اور بیواؤں اور مستوجب سجھے ہیں، جیسے ڈاکہ زنی، خون ناحق، زنا بالجبر، چوری، رشوت ستانی، بتیبوں اور بیواؤں اور ان کر خروروں پر ظلم و زیاد تی اور ان کی حق تلفی جیسے ظالمانہ گناہ، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاو اس طرح شدید علین نہیں سمجھتی لیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان کبائر و فواحش بی کی طرح یاان کا بھی زیادہ شدید و تعلین ہیں، شرک و کفر ہجسی ایسے بی گناہ ہیں، اور نظم دین (جو نبوت کی میر اث ہے ) اس کا بھائے دینی مقاصد کے دنیوی اغراض کے لئے سیکھنا اور دنیا کمانے کا و سیلہ بنانا علیٰ بندا بی عملی زندگی تراز نایہ بھی اس قبیل ہے ہیں۔ پہلی قتم کی معصقہ سین مخلوق کا مخلوق پر ظلم ہو تا ہے، اس لئے اس کو خدانا آشنا کا فر بھی محسوس کر تا اور ظلم و پاپ سمجھتا ہے۔ لیکن کا موال کی مقلم میں تا ہے، اس کی علین اور شدت کو وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں، جن کے قلوب اللہ و پر ایک طرح کا ظلم ہو تا ہے، اس کی علین اور شدت کو وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں، جن کے قلوب اللہ و رسول اور دین وشریعت اور اس کے مقدس میں جن کے قلوب اللہ و رسول اور دین وشریعت اور اس کے مقدس میں موسے ہیں، جن کے قلوب اللہ و رسول اور دین وشریعت اور ان کے علم کی عظمت سے آشنا بول۔

حقیقت ہیہ ہے کہ علم دین کو بجائے رضائے البی اور اجر اخروی کے دنیوی افر انس کے لئے سیکھنا اور اس کو دنیا کمانے کا فرایع ہے۔ کہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، ای طرح خود اس کے خلاف زندگی ٹرزارنا، شرک و کنمراور نفاق کے قبیل کئی ہاں اس کئے ان کی میز اوہ ہے جو مندر جہ بالا حدیثوں میں بیان فرمائی تن ہے ( یعنی جنت کی خوشہو تک ہے محروم رہنا اور دوزخ کا عذاب) سے اللہ تقالی حاملین علم دین کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ ہے کے بید ارشادات و تنبیبات بمیشان کے سامنے دہیں۔

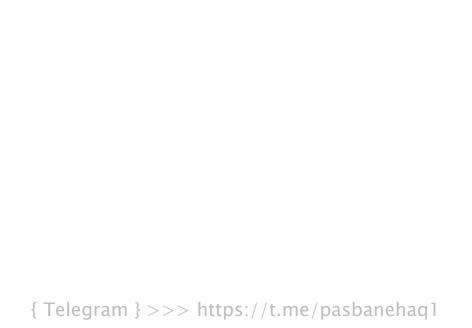

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

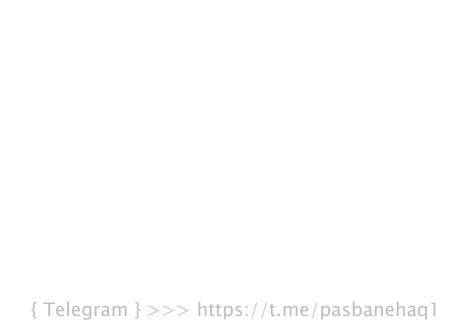

کتاب القد اور تعلیمات نبوی کی با بندی اور بد تا ہے اجتناب کی بدایت و تاکید

اس د نیا ہے رسول اللہ کی کے رخصت ہوجانے کے بعد آپ کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید

اور آپ کی تعلیمات جن کامعروف عنوان سنت ہے اس د نیا میں ہدایت کام کزوسر چشمہ اور گویا آپ کی مقد س شخصیت کے قائم مقام ہیں، اور امت کی صلاح وفلاح، ان کی بیرو کی وبابندی ہے وابست ہے، رسول کی مقد س شخصیت کے قائم مقام ہیں، اور امت کی صلاح وفلاح، ان کی بیرو کی وبابندی ہے وابست ہے، رسول کی شخصیت کے قائم مقام ہیں، اور امت کی صلاح وفلاح، ان کی بیرو کی وبابندی ہے، اور محد ثات و بدعات کو ابنادین بنالیا ۔۔۔۔ اس سلسلہ اجتناب کی تاکید فرمائی ہے، اگلی امتیں ای لئے گر اوہ و کیں کہ محد ثات و بدعات کو ابنادین بنالیا ۔۔۔۔ اس سلسلہ میں آپ کے چنداہم ارشادات و لی میں درج کے جارہے ہیں۔

17) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَمّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَالْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّهِ وَخَيْرَالْهَدْيِ هَدْی مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهَرَّالْأَمُورِ مُحَدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَلاللّهُ – (دواه مسلم)
ترجمن عضرت جابر بن عبدالله ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اثنائے خطبہ میں) ارشاد فرمایا کہ سبب المجاد الله ہے، اور سب ہے بہتر طریقہ (الله کے المبعد سبب ہے بہتر طریقہ (الله کے رسول) محد ﷺ کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ میں جودین میں ایجاد کر لئے جائیں اور بربد عت گراہی سبب رہے ہیں۔

تشریک ..... حضرت جابر کی بید حدیث صحیح مسلم میں خطبہ جمعہ کے باب ٹیل متعدد سندول بے روایت کی گئی ہے۔ روایات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی حضرت جابر نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ مبارک سے خطبہ جمعہ میں بیدار شاد باربار ساتھا۔

آپ ﷺ کا یہ ارشاد جوامع الکم میں ہے ہے، بہت مختصر الفاظ میں امت کو وہدایت دے دی گئی ہے جو قیامت تک راہ راست پر قائم رکھنے اور ہر طرح کی گراہی ہے بچانے کے لئے کافی ہے ۔۔۔۔۔اعتقادات، اٹمال، افلاق اور جذبات وغیرہ کے بارے میں انسانوں کو جس شبت یا منفی ہدایت (امر بالمعروف یا نبی عن المال، افلاق اور جذبات وغیرہ کے بارے میں انسانوں کو جس شبت یا منفی ہدایت (امر بالمعروف یا نبی اس کے بعد گراہی کا ایک دروازہ رہ وہاتا ہے کہ اللہ ورسول نے جن باتوں کو دین قرار نہیں دیاان کو دین کارنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور قرب ورضائے الی اور فلاح انروی کا وسیلہ سمجھ کر ابنالیا جائے۔ وین کے رہزن شیطان کا سب سے خطرناک جال یہی ہے، آگلی امتوں کو اس نے زیادہ تراہی راستہ ہے گراہ کیا ہے ۔۔۔۔ مختلف امتوں میں سنیٹ اور حضرت میں کی انہیت و ولدیت اور کفارہ کا مقیدہ واور احبار ور ببان کو ''ار بابا می دون اللہ'' بنانے کی گراہی یہ سب ای راست ہے آئی تھیں۔۔۔۔ اور سب ایپ کی امت میں بھی رسول اللہ ﷺ پر منکشف کیا گیا آمنوں میں جو گرا بیاں آئی تھیں، وہ سب آپ کی امت میں بھی رسول اللہ تھی اور انہی راستوں سے آئی گی امنوں میں جو گرا بیاں آئی تھیں، اور سب آپ کی امت میں بھی آبی اور انہی راستوں سے آئی گی گراہیں ہوں میں آئی تھیں، اور انہی راستوں سے آئی گی گیا منوں میں آئی تھیں، این اللہ آپ کے ایک است میں بھی کیا ور انہی راستوں سے آئی گی گرن ہوں میں آئی تھیں، اور انہی راستوں سے آئی گی اور انہی راستوں سے آئی گی گی اور انہی راستوں سے آئی گی گی اور انہی راستوں سے آئی گی گراہ میں آئی تھیں، این ایک آپ آپ کے دولا کا کہ موافظ و

خطبات میں بار باریہ آگا بی دیتے تھے کہ بس کتاب اللہ اور میری سنت کا اتباع کیا جائے، صرف وہی حق و ہدایت ہے اور اس میں خیر و فلاح ہے، اور محد ثات و بدعات ہے اپنی اور دین کی حفاظت کی جائے۔ بدعت خواہ فلاہری نظر میں کیسی ہی خسین و جمیل معلوم ہو، فی الحقیقت وہ صرف صلالت اور ہلاکت ہے ۔۔۔۔ آپ یک کایہ ارشاد جو بقول حضرت جابر آپ جمعہ کے خطبوں میں بار بار فرماتے تھے، اس کا یہی پیغام ہے اور اس میں یہی آگا بی دی گئی ہے۔

#### بدعت كياے؟

رسول الله ﴿ يَ اس ارشاد كا آخرى جمله ہے " كُلُّ بلاعة صلالله " (بر بدعت گراہى ہے) بعض اكابر علاء وشار حين حديث نے "برية" كے اصل لغوى معنى كوسامنے ركھتے ہوئے يہ سمجھا اور لكھا ہے كہ بروہ امر بدعت ہو و عبد نبوى ميں نبيں تھااور قر آن وحديث ميں بھى اس كاذكر نبيں ہے ..... پھر انہوں نے ديكھا كہ اليے بہت ہے امور ہيں جونہ تو عبد نبوى ميں تھے اور نہ قر آن وحديث ميں ان كاذكر ہے، گردينى لكظا ہے وہ اشد ضرورى اور ناگز برہيں اور امت كے علاء و فقباء ميں ہے سى نے بھى ان كو "بدئت "اور ناجائز نہيں قرار ديا ہے، بلكہ دين كی ضرورى خدمت اور موجب اجرو ثواب سمجھا ہے۔ مثلاً قر آن مجيد براعر اب لكان، فصل ووصل اور وقف وغيرہ كى علامات كالكھنا تاكہ عوام بھى قر آن پاك كى صحيح علاوت كر سكيں، ات طرح حديث اور فقہ كى تدوين اور كتابوں كى تاليف اور حسب ضرورت مختلف زبانوں ميں دينى موضوعات پر طرح حديث اور ان كى طاعت واشاعت كا اجتمام اور دينى تعليم كے لئے مكاتب و مدارس كا قيام وغير ہو غيرہ وہ عند بوتى ميں نہيں تھيں اور قر آن وحديث ميں بھى ان كا كميں ذكر نہيں ہے، تو بعد عب اور نبل فون وغير وكا استعال بھى اس تشر تى كے لحاظ ہے بدعت اور ناجائز رہل ، موثر، ہوائى جہاز، تار برتى اور ثيلى فون وغير وكا استعال بھى اس تشر تى كے لحاظ ہے بدعت اور ناجائز رہلى، موثر، ہوائى جہاز، تار برتى اور ثيلى فون وغير وكا استعال بھى اس تشر تى كے لحاظ ہے بدعت اور ناجائز مونا ہوا ہے۔ حالا تكہ بہ بات بداہد غلط ہے۔

آسکن علائے محققین بدعت کی ند کورہ بالا تشریکا اور حسنہ اور سینے کی طرف ان کی تقتیم کے اس نظر سے منفق نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایمان و کفر اور صلوۃ وزکوۃ وغیرہ کی طرح "بدیۃ "ایک خاص دینی اصطلاح ہے اور اس سے مراد ہروہ امر ہے جس کود نی رنگ دے کردین میں شامل کیاجائے اور اگروہ کوئی عمل ہے تو اس کو دین میں شامل کیاجائے اور آگروہ کوئی عمل ہے تو اس کو دین میں مورکی طرح اس کو تو اب آخرت اور رضائے النی کا وسیلہ سمجھائے اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، نہ کتاب و سنت کی نص، نہ قیاس اور اجتہاد واسخت این معتبر ہیں۔

ظاہر ہے کہ بدعت کی اس تقریح کی بناء پر ان نی ایجادات کا استعال اور وہ نی با تیں جو عہد نبوی میں نہیں تھیں اور جن کو امر دینی نہیں سمجھا جاتا بدعت کے دائرے بی میں نہیں آتیں، جیسے کہ ریل، موٹر، بوائی جہازہ غیرہ کے ذریعہ سفر اور ای طرح کی دوسر کی جدید چیزوں کا استعال سے اسای طرح جس زیاد فیرہ وہ وہ دینی مقاصد کی تخصیل و شخیل اور دینی ادکام کی تقییل کے لئے جن جدیدہ ساکل کا استعال کر ناضروری ہو،وہ بھی بدعت کی اس تقریح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے، جیسے قرآن مجید پر اعراب وغیرہ اگاتا تاکہ عوام بھی صحح تلاوت کر سکیں اور کتب حدیث کی تالیف اور ان کی شرحیں لکھنا، اور فقہ کی تدوین اور تخیل فور میں حسب ضرورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف واشاعت کا اہتمام اور دینی مدارس اور کتب خانوں کا قیام وغیرہ سیب جزیں بھی بدعت کی اس تشرح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں نہیں اور کتب خانوں کا قیام وغیرہ سیب جزیریں بھی بدعت کی اس تشرح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں تو یہ شریعت کی تقلیف اور مامور ہہ ہو گئیں۔ جس طرح وضو کرنا گر بعت کا حکم ہے لیکن جب اس کے لئے یائی کا تلاش کرنایا کنویں سے نکالناضروری ہو تو وہ بھی شرعا واجب میں خانوں واجب کے اداکر نے کے لئے جو کچھ کرناضروری اور بیا وہ وہ بھی واجب ہو گئیں تو یہ میں نہیں آتے بلکہ میں سب شرعی مطلوب اور امید کر کیا گیا ہدعت کی اس تشرح کی بناء ہوں وہ بھی واجب ہے، البنا اس طرح کے سارے امور جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہدعت کی اس تشرح کی بناء پر اس کے دائرے بی میں نہیں آتے بلکہ میہ سب شرعی مطلوب اور اوبرات ہیں۔

بدعت کی بھی تشر کے و تعریف صیح ہے اور اس بناء پر ہر بدعت صلالت ہے جیسا کہ زیر تشر کے حدیث میں فرمایا گیا ہے " نحل بدعیة صلالة " (ہر بدعت گمراہی ہے )

اس موضوع پر نویں صَدی ججری کے ممتاز عالم و محقق، امام ابوا حاق ابراہیم شاطبی یہ نے اپنی کتاب
"الا جتمام" میں بزی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی والی تشر تے اور حسنہ اور سدید کی طرحت
اس کی تقسیم کے نظرید کو بزے محکم دلا کل ہے رد کیا ہے، اس صخیم کتاب کا بھی موضوع ہے..... ہمارے
اس ملک کے عظیم ترین عارف و مسلح امام ربانی حضرت مجد دالف خالی نے بھی اپنے بہت ہے کہ توبات میں
اس ملک کے عظیم ترین عارف و مسلح امام ربانی حضرت مجد دالف خالی نے بھی اپنے بہت ہے کہ توبات میں
اس مسلد پر کلام کیا ہے اور بزی شدت ہے ساتھ اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جن علاء نے بدعت کو دو
خانوں (حسنہ اور سینہ ) میں تقسیم کیا ہے، ان سے بڑے علمی علم علمی ہوئی ہے، بدعت حسنہ کوئی چر نہیں ہے،
خانوں (حسنہ اور صلالت بی ہوتی ہے، اگر کی کو کی بدعت میں نور انہت محسوس ہوتی ہے تو دواس کے
بدعت بمیشہ سینہ اور صلالت بی ہوتی ہے، اگر کی کو کی بدعت میں نور انہت محسوس ہوتی ہے تو دواس کے

\*\*Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

احساس وادراک کی غلطی ہے، بدعت میں صرف ظلمت ہوتی ہے ..... صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں حضرت موالی علم کے لئے لا لَق حضرت مولانا شبیر احمد عثاثی نے بھی اس موضوع پر شرح وبسط سے کلام کیا ہے اور وہ اہل علم کے لئے لا لَق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔

١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ آخْدَتُ فِي آمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ - (رواه البخاري وسلم)

ترجمند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جواس میں سے نہیں ہے تواس کی ووبات رد ہے۔

الصحیح بنی رئی و مشیع مسلم ) ا

تشریح ..... بدعات و محدثات کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا بدار شاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس میں ان محد ثات اور نوایجاد باتوں کو (خواہ وہ اعمال کے قبیلہ ہے ہو ماعقائد کے قبیل ہے) قابل ر داور مر دود قرار دیا گیاہے، جو دین میں ایجاد کی جائمیں اور انجم امر دینی لیعنی رضائے الٰہی اور ثواب اخر وی کاوسیلہ سمجھ کراپنایا جائے اور فی الواقع ان کی بید حثیت نه ہو، نه الله ورسول کی طرف سے صراحة پااشارة ان کا حکم دیا گیاہو، نه شرعی اجتباد واستحسان اور قواعد شریعت بران کی بنیاد ہو ..... حدیث کے لفظ "فی امرنا هذا" اور "مالیس مند" کا مفاد اور مطلب یمی ہے، پس دنیا کی وہ ساری ایجاد ات اور وہ تمام ننی چیزیں جن کودینی اور وسیاء رضائے البی و تواب انر دی نہیں سمجھا جاتا،اس کاان ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور شر عی اصطلاح کے لحاظ ہے ان کو بدعت نہیں کہاجائے جیسے نئ نئ قتم کے کھانے، نئے طرز کے لباس، جدید طرز کے مکانات اور سفر کے نئے ترتی کے ذرائع کا استعال کرنا، ای طرح شادی وغیرہ کی تقریبات کے سنسلہ کے وہ خرافاتی رسوم اور لہوو لعب اور تفریحات کے وہ پروگرام جن کو کوئی بھی امر دینی نہیں سمجھتا،ان ہے بھی اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں، ہاں جن رسوم کو امر دینی سمجھا جائے اور ان ہے تواب آخر۔ ، کی امید کی جائے وہ اس حدیث کا مصداق، قابل رد اور بدعت ہیں، موت اور عمیٰ کے سلسلہ کی زیاد ورسوم اس قبیل ہے ہیں، جیسے تیجہ، د سوال، بیسوال، حالیسوال، برسی، ہر جمعرات کو مر دول کی فاتحہ ، بڑے پیر صاحب کی گیار ہویں، بار ہویں، بزر گول کی قبروں پر حیادر پھول وغیرہ چڑھانااور عرسوں کے میلے تھیلےان سب کوامر دینی سمجھا جاتا ہے اور تواب آخرت کی ان سے امیدر کھی جاتی ہے،اس لئے یہ سب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث "من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد" كامصداق اورمروود برعات ومحدثات مين ـ

پھران عملی بدعات ہے زیادہ مبلک وہ بدعات ہیں جو عقائد کے قبیل ہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ ہے اور اولیہ ہے اور اولیہ ہے اور اولیہ ہے اور اولیہ اولیا اللہ کی اولیا ہے اولیا اللہ کی اولیا کی اولیا کی اللہ کی اللہ کی اور ان کی مدد اور حاجت روائی کرتے ہیں، یہ عقیدہ بدعت ہونے کے ساتھ شرک بھی ہے، جس سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس جم مرم اللہ کی مغفرت و کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس جم مرم اللہ کی مغفرت و کے اللہ کے کا سرے کی اس جم مرابلہ کی معفرت و کے اللہ کے کا کا کی معلم ہے کہ اس جم میں اللہ کی معلم ہے کہ اللہ کی معلم ہے کہ اللہ کی معلم ہے کہ اللہ کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس جم میں اللہ کی معلم ہے کہ کا کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس جم میں اللہ کی معلم ہے کہ بیاب کی معلم ہے کہ بیاب کی معلم ہے کہ ہے ک

بخش ہے تعلق محروم بمیشہ بمیشہ جہنم میں رہیں گے "ان الله لایعفر ان بَشَرِك به و بعفر مادون دالك لىسة تشسساء "

٥١) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم كُمَّ الْمَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيْفَة فَرَفت مِنْهَا الْمُيُونُ وَدُجِلْتُ مِنْهَا الْقُلُونُ لَقَالَ رَجَلَّ يَارَسُولَ اللّهِ كَانَ هَلَاهِ مَوْعِظَة مَوْدِع فَاوَصِنَا فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّهَ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَلُو كَانَ عَلَيْا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىٰ فَصَيَرَى إِخْتِلَالُمَا كَثِيْرًا فَقَلَيْكُمْ بِسُنَيْى وَسُنَةٍ عَبْدًا خَبْشِيًّا فَالنَّهُمْ بِسُنَيْى وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِينِيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُعْوِلِيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورُ وَلَوْ كُلُ مُحْدَثَانِ الْمُهْدِينِيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورُ وَلِي كُلُ مُحْدَثَة بِدُعَة وَكُلُّ بِهَا وَعَظُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورُ وَلِي كُلُ مُحْدَثَانِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ فَلَى اللّهُ وَالْمَلْمُ لَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِيلُهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْمُلْمِ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

(رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة الا انهما لم يذكر الصلوة)

ترجمند حضرت عرباض بن ساریدر ضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ایک نیاز پڑھائی۔ پھر

آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوگے اور ہماری طرف رخ فرمالیا اور ایسا مؤثر و عظ فرمایا کہ اس کے اثر

سے آنکھیں بہد پڑیں اور دل خو فزدہ ہوکر دھڑ کئے گئے تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اس

الله کے رسول ایک بیہ تو گویا ایساو عظ ہے جیسے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا وعظ ہوتا ہہ

(پس اگر ایسی بات ہے) تو پھر آپ ہم کو (ضروری اموری) وصیت فرمائے۔ آپ ایک نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ذرتے رہنے اور اس کی نافرمائی سے بچتر رہنے کی اولو اوالا مر (خلیفہ یاا میر) کا حصر سنے اور مائن کی آئر چہ وہ کوئی حبتی خلام ہی ہو، اس لئے کہ تم میں سے جو میر سے بعد زندہ رہے گاوہ بڑے اختلافات و کھے گا (تو ایسی حالت میں) تم اپنے او پر لازم کر لینا میر سے طریقے اور میر سے خلفائے راشدین مبدیین کے طریقے کی پیروی و پابندی اور مضبوطی ہے اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑ لینا اور دین میں نی نکالی ہوئی ہوتی ہوت ہوت سے دائش کہ دین میں نی نکالی ہوئی ہر بات بدعت ہواد ہر ہر دعت گر ایس ہے۔ "

تشریح .... ظاہر ہے کہ یہ حدیث کی وضاحت اور تشریح کی مختاج نہیں، اس کے مضمون ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ اس کے آخری وور حیات کا ہے، آپ نے نماز کے بعد جو وعظ فر مایا اس کے غیر معمولی اندازے اور اس میں آپ کے نے جو ہد ایات اور آگا ہیال دیں ان سے صحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ شاید آپ کی رخصت ہونے کاوقت قریب ہے، اس بناء پر آپ کی سے عرض کیا گیا ہے کہ اس دنیا ہے آپ کی رخصت ہونے کاوقت قریب ہے، اس بناء پر آپ کی سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم کو بعد کے لئے وصیت فرمائے! اس آپ کی نے اس ورخواست کو منظور کرتے ہوئے وصیت فرمائی سب سبلے تقوے کی، لینی خدا میے ڈرتے رہنے اور اس کی نافر مائی سے بچت کرتے ہوئے کی، اس کے بعد دوسر سے نمبر پر وصیہ فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے حکم کی بہر حال اطاعت کی جائے اگر چہ وہ کی کمتر طبقہ کا آد می ہو .... دنیا میں امت کا اجماعی نظام سے اللہ کی رضااور آخر یہ کی فلاح ای پر موقوف ہے، اور یہ بھی فلام ہے کہ دنیا میں امت کا اجماعی نظام صحیح اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لئے المحاوی حرک المحاوی کے کہ میں المت کا اجماعی نظام سے کے دنیا میں امت کا اجماعی نظام کے کے اس کے اور یہ کی خام میں کو است کا اجماعی نظام کی کا میں کہ کی کم میں کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کو کت کی کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کر کی کہ کی کر کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کی کر کیا کہ کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کر کی کی کر کر کی کر کی کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر

ضروری ہے کہ خلیفہ اور امیر کی اطاعت کی جائے۔ آگر ایسا نہیں ہوگا تو انتشار وافر اق پیدا ہوگا اور انار کی تھیلے گی اور نو بت خانہ جنگی تک پنچے گی (کیکن رسول اللہ ﷺ نے مختلف مو تعوں پر بار بارید وضاحت فرمائی ہے) کہ آگر امیر و خلیفہ اور کوئی بالاتر شخصیت کی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ ورسول کے کسی حکم کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ (ایساء شاری فریسی ہے اللہ ق

تقوی اور اولوالا مرکی اطاعت کی ہدایت و صیت کے بعد آپ ﷺ نے ار شاد فرمایا کہ تم میں ہے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے حالات میں نجات کا راستہ یہ ہے کہ میرے طریقہ کو اور میرے خلفائے راشدین مہد بین کے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اس اس کی بیروی کی جائے اور دین میں پیدا کی ہوئی نئ نئ باتوں اور بدعتوں سے بچاجائے کیونکہ ہر بدعت گمر ابی اور صرف گمر ابی ہے۔

یہ حدیث شریف حضور ﷺ کے معجزات میں ہے ہے۔ آپﷺ نے اپی حیات مقد سہ میں ایک حالت میں جب کہ کسی کو آپ ﷺ کی امت میں اختلاف وافتر آئی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا فرمادیا تھا کہ تم میں ہے جولوگ میر ہے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے، بھی ظہور میں آیا کہ آپ کے وہ اصحاب ورفقاء جو آپ کے بعد ۲۵۔ ۳۰ سال بھی زندہ رہانہوں نے امت کا یہ اختلاف آتکھوں ہے دکھے لیا۔۔۔۔۔اور اس کے بعد اختلافات میں اضافہ ہی ہو تارہاور آج جبکہ چود ھویں صدی ہجری ختم اور پندر ہویں صدی شروع ہو چل ہے،امت کے اختلافات کا جو حال ہے وہ ہماری آتکھیں دکھے رہی ہیں۔۔۔۔اللہ تعالی حق و ہدایت اور آپ ﷺ کی سنت پر قائم رہنے کی تو فیق دے۔

كتاب الله اور تعليمات نبوي كي يابندي

ترجمت حضرت عبدالله بن عمرر ضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کو کُی (حقیقی) مؤمن نہیں ہو سکا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کے تابع نہ ہوجا کیں۔(اس مدیث کولام محی النہ بنویؒ نے شرح النہ میں روایت کیا ہے اور امام نووی نے اپنی کتاب المجمعین میں تکھاہے کہ یہ مدیث امناد کی دوسے صحیح ہے۔ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں صحیح امناد کے ساتھ روایت کیاہے۔)

تھڑے ۔۔۔۔۔ حدیث کا پیغام اور مدی ہے ہے کہ خقیق مؤمن وہی ہے جس کادل ود ماغ اور جس کی خواہشات و ر جمانات آپ کی لائی ہوئی ہدایت و تعلیم (کتاب وسنت) کے تابع ہو جائیں، یہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کو خداکار سول مان لینے کا لازی اور منطق نتیجہ بھی ہے۔ اگر کسی کا یہ حال نہیں ہے تو سجھنا چاہئے کہ اس کو حقیق ایمان ابھی نصیب نہیں ہواہے، وہ اس کی فکر اور اپنے کو اس معیار پر لانے کی کو مشش کرے۔ Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1

### ١٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُواً مَاتَمَسَّكُتُم بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ – (رواه في العوط)

ترجمند · حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھاہے ربو گے بھی گمراہ نہ ہو گے (وہ ہیں) کماب اللہ اوراس کے رسول کی سنت۔ (ووجارہ مائیہ)

**تشرح ..... حدیث کا مدعایہ ہے کہ میرے بعد میری لائی ہوئی کتاب القد اور میری سنت میری قائم** مقام ہوں گی،امت جب تک ان کو مضبوطی ہے تھاہے رہے گی گمر امیوں ہے محفوظ اور راہ ہدایت پر متقیم رہے گی۔

اس سلسلۂ معارف الحدیث میں سے بات بار بار ذکر کی جاچکی ہے کہ بھی بھی کوئی تابعی یا تی تابعی رسول اُن کو وہ حدیث کی کوئی حدیث اس طرح روایت کرنے ہیں کہ اس واسط کاذکر نہیں کرتے جن سے ان کو وہ حدیث کی بیخی ہے، اس طرح روایت کرنے کو محد ثین کی اصطلاح میں "ارسال" کہا جاتا ہے اور الی حدیث کو محمد شیس کی کتاب و طامی اس طرح روایت کی ہے، وہ خود تی تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کسی صحابی کو بھی نہیں بیا، بال تابعین کو پالے ہاور انبی کے ذریعہ ان کی حدیث میں بیتی ہیں ۔۔۔۔ ہیں، انہوں نے در میانی راویوں کاذکر کے بغیر براہ راست رسول اللہ سے روایت کی ہے، ایساوہ جب بی کرتے ہیں، جب ان کے نزدیک حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح اور قابل قبول ہوتی ہے سکین حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں بہی مضمون قریب قریب انبی الفاظ میں پوری سند کے ساتھ رسول اللہ سے سے دوایت کی ابعض دوسری کتابوں میں بہی مضمون قریب قریب انبی الفاظ میں پوری سند کے ساتھ رسول اللہ سے ساتھ رسول اللہ عنہ کی روایت سے سنن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن بیس کے حوالہ ہے رسول اللہ عنہ کی ادار شاد نقل کیا گیا ہے:

ي**ٓاَيُّهَا النَّاسُ اِتِّى تَارِكَ فِيكُمْ مَااِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّو اَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ <sup>©</sup> ترجمنن اے لوگو! میں وہ (سامان ہدایت) چھوڑ کر جاؤں گا جس ہے اگر تم وابستہ رہے تو ہر گز کبھی گر اہذہ ہو گے،** 

الله کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

نیزای کنزالعمال میں ای مضمون کی حدیث قریب قریب نہی الفاظ میں حضرت ابوہر برہؓ کی روایت ہے بھی متدرک حاکم کے حوالہ ہے نقل کی گئے ہے ❷

كتاب الله كي طرح" سنت" بهي واجب الا تبائ ہے

<sup>•</sup> كنزالعمال جلداول صفى ١٨٤ . • ايشاً صفى ١٤٢ . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اس فتنہ کے بارے میں امت کو واضح آگائی اور ہدایات دیں۔

 إِنْ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُورِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلاَ إِنِّى اُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يَوْشَكُ رَجُلٌ شَيْعًانُ عَلَىٰ اَرِيْكِتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَلَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدَتُمْ فِيْهِ مِنْ حَكَالٍ فَارَحُورُهُوهُ وَإِنَّ مَاحَرُّمُ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمُ الله –

 قاَحِلُوهُ وَمَا وَجَدَتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فِحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَاحَرًّمْ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ الله –

(رواه ابوداؤ د والدارمي وابن ماجه)

ترجید حضرت مقدام بن معدی کرب رضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد میں نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور آگاہ رہوکہ مجھے القد تعالی کی طرف ہے (ہوایت کے لئے) قرآن بھی عطابوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی سس آگاہ رہوکہ عنقریب بعض پیٹ بھر بے لوگ (پیدا) ہوں گے جواپنے شاندار تخت (یامسم کی) پر (آرام کرتے ہوئے) لوگوں ہے کہیں گے کہ بس اس قرآن بی کو لے لو،اس میں جس چیز کو حال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانواور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو ( یعنی حلال و حرام بس و بی ہے ، جس کو قرآن میں حلال یا حرام بلایا گیا ہے،اس کے سوا پچھ نہیں) ۔۔۔۔ (آگے رسول اللہ لیے اس کے سوا پچھ نہیں) ۔۔۔۔ (آگے رسول اللہ کے براس کے سوا پچھ نہیں) ۔۔۔۔ (آگے رسول اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی انہیں چیزوں کی طرح حرام ہیں، جن کو اللہ تعالی نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔

تشرح .... يبال يه بات سمح ليني جائب كه الله تعالى كى طرف سے رسول الله على برجووحى آتى تقى،اس كى

حقیقت یہ ہے کہ جولوگ احادیث نبوی کے ججت دینی ہونے ہے انکار کرتے ہیں، وہ اسلامی شریعت کے پورے نظام ہے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں صرف اصول کے پورے نظام ہے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ قرآن مجید کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

تعلیم اور ادکام ہیں، ان کے بارے میں وہ ضروری تفصیلات جن کے بغیر ان ادکام پر عمل ہی نہیں ہو سکا،
رسول اللہ ﷺ کی فعلی اقولی احادیث ہی ہے معلوم ہوتی ہیں، مثلا قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز
کس طرح پڑھی جائے؟ کن او قات میں پڑھی جائے؟ اور کس وقت کی نماز میں کنتی رکعتیں پڑھی جائیں ہے
قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات احادیث ہی ہے معلوم ہوتی ہیں، ای طرح مثلاً قرآن مجید
میں زکوۃ کا حکم ہے، لیکن ہے بھی نہیں ہتلا یا گیا کہ زکوۃ کس حساب نکال جائے اور ساری عمر میں ایک دفعہ
نکال جائے اہر سال یاہر مہینے نکال جائے، یہی حال اکثر و بیشتر قرآنی ادکام کا ہے سالغر نمی حدیث کے ججت
د نی ہونے کا انکار انجام کے لحاظ ہے پورے نظام دینی کا انکار ہے ساس لئے رسول اللہ نہ نے اس کے
بارے میں امت کو خاص طور پر آگاری دی ہے سے حدیث اس حیثیت ہے حضور سے کا مجزو بھی ہے کہ
اس میں آپ ﷺ نے امت میں بیدا ہونے والے اس فتنہ (انکار حدیث) کی اطلاع دی ہے جس کا آپ
کے زمانے میں بلکہ صحاب و تابعین اور تی تابعین کے زمانوں میں بھی تصور تک نہیں کیا جا سکا تھا۔

١٩ ) عَنْ آبِيْ رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَالْفِينَ آحَدَكُمْ مُتَكِمًا عَلىٰ آرِيْكَتِهِ يَاتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ
 آمْرِیْ مِمَّا آمَرْتُ بِهِ آوْنَهَیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لاَاهْرِیْ مَاوَجَدْنَاهُ فِیٰ کِتَابِ اللهِ اِنْتُمْنَاهُ –

(رواه احمد و ابوداؤد والترمذي وابن ماجه والبيهتي في دلاتل النبوة،

ترجمند · حضرت ابورافغ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ نے ارشاد فرمایا کہ ایسانہ ہو کہ میں تم میں سے کس ہے کسی کو اس حال میں پاؤں (بینی اس کا بیہ حال ہو) کہ وہ اپنے شاندار تخت پر تکیہ لگائے (متکبر اند انداز میں) بیٹھا ہو اور اس کو میر ک کو گی بات میٹجی ، جس میں ، میں نے کسی چیز کے کرنے یانہ کرنے کا تھم دیا ہو تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانے ، ہم تو بس اس تھم کو مانیں گے جو ہم کو قر آن میں لیے گا۔

( • عد الله ، عن في ١٠٠ ، جان تا ته ي الشور ، ي رج ١٠ - ش الاو<del>ة التاقي</del> )

تشریک .....اس حدیث کامد عااور پیغام بھی وہی ہے جو حضرت مقدام بن معد کیرب کی مندر جہ بالاحدیث کا ہے اور دونوں حدیث کا سے الفاظ وانداز ہے یہ اشارہ ملتاہے کہ اس تمر ابی (انکار حدیث) کے اصل علمبر دار ایسے لوگ ہوں کے جن کے پاس دنیا کے سازوسامان کی فراوانی ہوگی اور ان کے طور طریقے متکبر انہ ہوں گے جواس بات کی علامت ہوگی کہ عیش دنیا نے ان کو خداہے غافل اور آخرت کی طرف ہے یہ فکر کر دیا ہے ..... اللہ تعالی ہر فتنے اور ہر تمرائی ہے حفاظت فرمائے۔

### امت كيك رسول الله كاطرز عمل بي اسورة حسنه ي

وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَاخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى اَصُوْمُ وَٱلْفِطُرُ وَأُصَلَى وَازْقُدُ وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ لَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتَىٰ فَلَيْسَ مِنّىٰ – (رواه البحارى و مسلم)

ترجمنهٔ • حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے راویت ہے کہ (محایة کرام ممیں ہے) تین آدمی رسول اللہ ﴿ كَارُوانَ مطبرات کے پاس آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے لگے ( یعنی انہوں نے دریافت کیا کہ نماز روزہ دغیرہ عبادات کے بارے میں حضور ﷺ کا معمول کیا ہے؟) جب ان کو وہ بتلایا گیا تو (محسوس ہواکہ ) گویا نبوں نے اس کو بہت کم سمجھااور آپس میں کباکہ ہم کور سول یاک ﷺ ہے کیا نسبت!ان کے توا گلے بچھلے سارے قضوراللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیئے ہیں(اور قر آن میں اس کی خبر بھی دے دی گئی ہے، لبذا آپ کو زیادہ عبادت ریاضت کی ضرورت ہی نہیں، ہاں ہم گنا ہگاروں کو ضرورت ہے کہ جہاں تک بن بڑے زیادہ ہے زیادہ عبادت کریں) چنانچدا یک نے کہا کہ اب میں تو بمیشہ پوری رات نماز بڑھاکروں گا، دوسرے صاحب نے کہاکہ میں طے کر تا ہوں کہ بمیشہ بلانانہ دن کوروزہ ر کھا کروں گا، تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عبد کر تا ہوں کہ بمیشہ عور توں ہے ہے تعلق اور دور ر ہوں گا، نکاح شادی جمعی نہیں کروں گا۔ (رسول اللہ ﷺ کوجب بیہ خبر نہیجی) تو آپ ان تیموں صاحبول کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ہی او گوں نے یہ بات کہی ہے (اور اپنے بارے میں ایسے ایسے فیصلے کئے میں) سن اوا خدا کی قتم میں تم سب ہے زیادہ خداہے ڈر نے والااوراس کی نافر مانی اور ناراضی کی باتوں ہے تم سب سے زیادہ ہر بیز کرنے والا ہول لیکن (اس کے باوجود) میرا حال ہے ہے کہ میں (بمیشہ روزے نہیں رکھتا ہلکہ )روزے ہے بھی ربتا ہوں اور بلاروزے کے بھی ربتا ہوں اور (ساری رات نماز نبیں پڑھتابکہ) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں (اور میں نے تجردکی زندگی افتیار نبیس ک سے) میں عور توں ہے نکاح کر تاہوں اور ان کے ساتھ از دواجی زند گی گزار تاہوں (یہ میراطریقہ ہے)اب جو کوئی میرے اس طریقہ ہے بت کر <u>جلے</u> وہ میرانہیں ہے۔ ( سیح بغاری سیح <sup>سم</sup>)

ہوں اور آرام بھی کر تاہوں، دنوں میں روزے ہے بھی رہتا ہوں اور بلاروزے کے بھی رہتا ہوں، میری بیوں اور بلاروزے کے بھی رہتا ہوں، میری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ ازدوا تی زندگی گزار تاہوں … زندگی کا بچی وطریقہ ہے جو میں بہ حیثیت نبی اور رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لے کر آیا ہوں، اب جو کوئی اس طریقہ سے بٹ کر چلے اور اس سے منہ موڑے وہ میر انہیں ہے۔

صرف عبادت اور ذکروت بیج میں مشغول رہنا، فرشتوں کا حال ہے۔ اللہ تعالی نے ان کوالیا ہی پیدا کیا ہے کہ ان کے ساتھ نفس کا کوئی تقاضا نہیں ہے،ان کے لئے ذکر و عبادت قریب قریب ایسے ہی ہے جیسے ہارے لئے سانس کی آمدورفت سکین ہم بی آوم کھانے پینے کی جیسی بہت می ضرور تیں اور نفس کے بہت سے تقاضے لے کر پیدا کئے گئے ہیں اور انہیاء علیم السلام کے ذریعہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالٰی کی عبادت بھی کریں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود واحکام کی یابندی کرتے ہوئے اپنی دنیوی ضرور تیں اور نفسانی تقاضے پورے کریں اور باہمی حقوق کو صحح طور پر ادا کریں ۔ یہ بڑا بخت امتحان ہے۔ انہیاء علیم السلام کا طریقہ یمی ہے،اور اس میں کمال ہے،اس لئے وہ فرشتوں ہے افضل میں اور ان میں بہترین نمونہ خاتم النبین سیدنا حفرت محمر مصطفیٰ ﷺ کااموؤ حنہ ہے ۔ حدیث کا مقصدیہ نبیں ہے کہ کثرت عبدت کوئی غلط چیز ہے بلک اس کامد عااور بیفام ہے ہے کہ وہ ذہنیت اور وہ نقط نظر غلط اور طریقہ محمد ک کے خلاف ہے،جس بنیاد پران تمن صاحبول نے اپنے بارے میں وہ فیصلے کئے تھے ···· غالبًا نہوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ رسوال<sup>تم</sup> 🥰 کاراتوں میں آرام فرمانااور ہمیشہ روزہ نہ ر کھنااوراز دواجی زندگی اختیار کرنااوراس طرح کے دوسر ہے مشاغل میں مشغول ہونااین طرز عمل سے امت کی تعلیم کے لئے قیا، اور یہ کار نبوت کا جز تعااور یقیا آپ کے حق میں سے نفلی عبادات ہے افضل تھا۔ اس کے باوجود آپ کبھی کہتی آئی عبادت فرماتے کہ یائے مبارك برورم آ جا تااور جب آپ سے عرض كياجا تاكه آپ كواس قدر عبادت كى كياضر ورت سے؟ توآب فرمات "افلاً اكون عبدًا شكورًا " ....اى طرح بهي بهي آب مسلسل كن كن دن بالافطار اور بلا محرى كے روزے ركتے، جس كو"صوم و صال "كہاجاتا ہے ۔ الغرض حضرت انس رضي اللہ عنه كي اس حدیث یا ای مضمون کی دوسر می حدیثوں سے بیہ تھیے۔ نکالناصیح نہیں ہوگا کہ عردت کی کثرت کوئی ناپسندید و چیز ے۔ ہاں رہبانیت اور رہبانیت والی ذہنیت بااشبہ ناپندید واور طریق محمدی اور تعلیم محمدی کے خااف ہے۔

### اس دور میں نجات کاواحدراستہ اتباع محمدی ہے

٢١) عَنْ جَابِرِانٌ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آتى رَسُولَ اللهِ ﴿ بِنُسْحَةٍ مِنَ التُورَاةِ لَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ﴿ بِنُسْحَةٍ مِنَ التُورَاةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَءُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَعَفَرُهُ لَقَالَ اللهِ وَخَصَبِ رَسُولِهِ رَضِينًا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْوسْلامَ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَخَصَبِ رَسُولِهِ رَضِينًا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْوسْلامَ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ يَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَهِذِهِ لَوْبَدَالِكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُونُ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ يَ وَاللهِ يَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَهِذِهِ لَوْبَدَالِكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

وَتَوَ مُحُمُونِي لَصَلَقَهُم عَنْ سَواءِ السَيهِلِ وَلَوْ كَانَ حَيَّا وَافْرَكَ لَبُولِي لَالْبَعَنِي – (دراه الدارمی)

جر حضرت جابر بن عبدالله رض الله عند ب روایت به لا (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب رض الله عند تورات تورات کاایک نیخ به رسول الله سن کی خدمت عمل حاضر به و یاور عرض کیایار سول الله یه تورات کاایک نیخ به رسول الله سن کی خدمت عمل حاضر به کی ایر دیشار فرمایا (حضرت عمر نیز مقت رب اور حضور کو سانا) شروع کردیا، اور رسول الله شن کاچره متغیر به و نے لگا۔ (حضرت عمر مزیز مقت رب اور حضور کے چره مبارک کے تغیر ب به خبر رب) حضرت ابو بکر نے (جو مجلس عمر منز رخت منظر کی و زائنااور) فرمایا سکوت الله ایک خور به کی حضرت ابو بکر نے (جو مجلس من حضر کے چره مبارک کی کیفیت تم میں حاضر تھے، حضرت عمر کو زائنااور) فرمایا سکوت الله کی بناه الله کو ایناد بی بناکر اور حضرت عمر کو بی ورسول بان کر، تورسول الله شند کو فرمایا سال کی پیاہ الله کو ایناد بی بناکر اور حضرت محمد کو بی ورسول بان کر، تورسول الله شند نے فرمایا سال کی بادی و اس کی تغیر کر اور اسلام کو ایناد بی بناکر اور حضرت محمد کو بی ورسول بان کر دور احل الله شند کے فیمل جان کے اور عضر کر تی کو بی ورسول بان کر دور اور عن کار ماشد کو تور کو بان می کر توربول کی جروی کر توربول کے خصد کے جروی کر این دی بیناکر اور احل کو توربول کی خدو تد عالم کی قشم جس کے قیمہ میں کو بین میں کو توربول کو توربو کو اور و سی کو راس دیا جو کی جان کے اور عن کار ماند پائیس کور توربول کی جروی کور توربول کوربول کی کوربول کوربو

تشریح سیست الدون کا مطلب ہے تورات کے عربی ترجمہ کا کوئی جزاور کچھ اوراق۔ حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے حضرت عمر کورسول اللہ کا گواری اور چیرہ مبارک پراس کے اثر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہ جہالہ فرمایا سکست کے سیست الفظی ترجمہ ہے" رونے والیاں تجھ کورو کیں" سیسب جب اظہار ناراضی کے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے تواس کا مطلب صرف ناراضی کا اظہار ہوتا ہے، لفظی معنی مراد منیں ہوتے، ہر زبان میں ایسے محاورے ہوتے ہیں، ہماری اردوزبان میں ما میں اپنے بچوں کو ڈانتے ہوئے میں مہتی ہیں، (جس کے لفظی معنی ہیں مراہوا) مقصد صرف ناراضی اور غصہ کا اظہار ہوتا ہے۔

نیایس تمبارے سامنے آ جائیں اور تم جھے اور میری لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کو چھوڑ کے ان کی پیروی اختیار رلو، تو تم راہ یاب نہیں ہو گے بلکہ گر اہ اور راہ حق ہے دور ہو جاؤ کے مسلس حقیقت پر اور زیادہ روشی التے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا۔اگر آج حضرت موٹی علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت ور سالت کا بیہ ۔ ورپاتے تو وہ خود بھی ای ہدایت البی اور ای شریعت کا اتباع کرتے جو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ آئی ہے، اور اس طرح میری افتد ااور میری بیروکی کرتے۔

حفنرت عمر رضی اللہ عنہ چو کلہ آپ ۔ کے اخص الخواص اصحاب میں سے تھے ،اس لئے ان کی یہ ذرا سی لغزش بھی حصور ﷺ کے لئے ناگوار کی کاباعث ہوئی ہے

جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

ترجمت حضرت ابوہر میرہ دمنی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی زبان میں توراق پڑھتے اور عربی میں اس کی تقییر و تشر تک کرتے تنے تورسول اللہ سے بدایت فرمائی کہ اہل کتاب کی (ان باتوں کوجووہ تورات کے حوالہ سے تم کو سناتے اور بتلاتے ہیں)نہ تصدیق کرو نہ سکندیب، بس (اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق قرآن یاک کے الفاظ میں) یہ کہد دیا کروکہ:

اَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ٱنْزِلَ اِلْنَا وَمَا ٱنْزِلَ اِلَىٰ اِبْوَاهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْطَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا َ اُوْتِيَ مُوْسَىٰ وَعِيْسَىٰ وَمَا ٱوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَانْفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ يَتِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ () \_ (سررة الفره آب ٢٠٠)

ترجمت ہم ایمان لائے،اللہ پراوراس کی اس کتاب پرجو ہماری طرف (اور ہماری ہدایت کے لئے) نازل کی عجم ایمان لائے ہوایت کے لئے ) نازل کی عجم اور ان سب ہدایت ناموں پر ایمان لائے جو نازل کے عجم سے تھے (انبیاء سابقیں) ابراہیم، اسمعیل،احاق اور اسباط پراور جو نازل کے گئے موکی دعیمی پراور (ان کے علاوہ) اور نبیوں کو جو ہدایت عطا ہوئی ان کے پروردگار کی طرف ہے،ہم (نبی ورسول ہونے کی حیثیت ہے) ان میں کوئی تعزیق نبیس کرتے (ہم سب کو انتے ہیں) اور ہم بس اللہ بی کے فرمانبر دار ہیں۔

تشریح واقعہ یہ ہے کہ تورات میں اور ای طرح انجیل میں طرح طرح کی تحریفات ہوئی تھیں، اس لئے رسول اللہ فی نے بید ہدایت فرمائی کہ ان کی سب باتوں کی نہ تقید ہیں کرو نہ کنڈیب، یہ عقیدہ رکھو اور دوسر وال کے سامنے بھی اپنایہ موقف واضح کردو کہ اللہ کے سب نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہونے والے سب ہدایت ناموں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان سب کو ہر حق مانتے ہیں، اس لحاظ ہے اللہ کے نبیوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ای کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے نبیوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ای کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے Felegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

گئے اس کا تھم یہ ہے کہ اس کی آخری کتاب قر آن اور اس کے لانے والے آخری نبی ورسول کی تعلیم و برایت کی پیروی کی جائے ۔ ....اللہ تعالیٰ کا تھم بھی یہی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان اللہ کے سب نبیوں پر اور اس کی نازل کی ہوئی سب کتابوں پر لایا جائے، سب کا احترام اور سب کی عظمت کا احترام کیا جائے کیکن چروی اپنے زمانے کے نبی ورسول کی اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی کی جائے۔

٣٣) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَىٰ أُمّتِىٰ كَمَا آتَىٰ عَلَىٰ بَنِى اِسْرَائِيلَ حَدْوَالنّعٰلِ بِالنّعٰلِ، حَتَى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ آتَىٰ أُمّهُ عَلائِيَّةٌ لَكَانَ فِى أُمّتِىٰ مَنْ يَصْنَعُ ذَالِكَ، وَإِنَّ بَنِى اِسْرَائِيلَ تَقْرَقُ مُنْ عَلَىٰ لَلْتِ وَسَبْعِينَ مِلّة، وَإِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيلَ تَقَرَّقُ مَنْ عَلَىٰ لَلْتِ وَسَبْعِينَ مِلّة، عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ وَاصْحَابِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ وَاصْحَابِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ وَاصْحَابِي اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابِي اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمند و حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عند بروایت ہے که رسول الله الله ارشاد فرمایا۔
میر می امت میں وہ سب برائیاں آئیں گی جو بی اسرائیل میں آئی تھیں بالکل برابر برابر ، یبال تک که
اگر بی اسرائیل میں کوئی ایسا بد بخت ہوا ہوگا جس نے اعلانیہ اپنی مال کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میر ک
امت میں بھی کوئی ایسا بد بخت ہوگا جو ایسا کرے اور بی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میر ک
امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور بہ سب جہنی ہوں گے سوائے ایک فرقد کے (وہی جنتی ہوگا)
سحایہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون سافرقہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں
ہوں اور میر بے اسحاب ہیں۔ (بائی ترفیدی)

قریباٰ ای مضمون کی ایک حدیث منداحمد اور سنن الی داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت کی ٹنے ہے۔ )

تھرتے .....اس حدیث میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایادہ صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ امت کے لئے بہت بڑی آگاہی ہے، مقصدیہ ہے کہ ہرامتی اس کی فکر اور اس کاد ھیان رکھے کہ وہ انہی عقائد و نظریات اور اس مسلک پر قائم رہے جس پر خود آنخضرت ﷺ اور آپﷺ کے اصحابِ کرام تھے، نجات اور جنت کی خانت انہی کے لئے ہے۔

اس طبقہ نے اپنے لئے "الل النة والجماعة" كاعنوان اختيار كيا ہے ( يعنی رسول الله ﷺ اور جماعت صحابہ كے طریقہ ہے والبنگی رکھنے والے ) … دو سرے بہتر (۲۷) فرقے جن كے بارے ميں اس حدیث ميں فرياً گيا ہے " خُلُهُمْ في النَّار "ان سب كی تعيين كے ساتھ نشاند بی نہيں كی جا حتی، بہر حال بيدوہ ميں، جن كاد بنی طرز فكر اور اعتقادى مسلك "ماأنا عليه و اصحابی " ہے اصولی طور پر مختلف ہے، مثال كے طور پر کہا جا سكتا ہے جيسے زيد بيد، معتزلد، جہميد اور ہمارے زمانے كے محرين حديث اور وہ مبتد مين جن كے عقيد كافساد كفرتك نبيں بنجا ہے۔

یبال یہ بات قابل کحاظ ہے کہ جن لوگول نے ایسے عقائد افقیار کر لئے جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام ہی سے فارج ہو گئے ۔۔۔۔ چسے قدیم زمانے جس میلمہ کذاب وغیرہ مدعیان نبوت کو نبی مائے والے ، یا ہمارے زمانے کے قادی ہو ہو گئے۔۔۔۔ چسے قدیم زمانے جس میلمہ کذاب وغیرہ مدعیان نبوت کو نبی مائے والے ، یا ہمار سے زمانے کے قادیانی ، سوایے لوگ "امت" کے دائرہ بی سے نکل گئے اس لئے یہ ان بہتر (۲۷) فرقول میں شال نبیس ہیں، یہ بہتر (۲۷) فرقے وہ ہیں جو امت کے دائرہ میں ہیں، گر انہوں نے "ما انا علیه واصحابی" کے راست سے ہٹ کر اعتقادی مسلک اور دین طر زفر افقیار کرلیا، لیکن ضر وریات دین میں سے کی چیز کا انکار اور کوئی ایسا عقیدہ افتیار نبیس کیا جس کی وجہ سے اسلام اور امت کے دائرہ بی سے فارج ہوگئے ہوں ۔۔۔ ان کے بارے میں جو فرمایا گیا" کا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کے ۔ای طرح" ما انا علیہ و اصحابی " کے مسلک سے وابشگی کو جہ سے یہ عذاب جہنم کے مستق ہو لی جمال صدیت میں جس " نہ ت ت واب عقادی استعقادی استعقامت کی وجہ سے نجات اور جنت کا مستحق ہوگا ۔۔۔ بہر حال حدیث میں جس " نہ ت ت ت بندی کا تعلق میں انکار سے ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا بھی جی رحق ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہو جاتے ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہو تا ہے ۔۔۔ اعمال صالح اور اعمال سید کی وجہ سے نواب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہوتا کی تعلق نہیں ہے۔۔

امت میں عمومی فساد و بگاڑ کے وقت سنت اور طریق محمر ی ﷺ ہے وابستگی

٤ ٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(رواه الطبراني في الاوسط)

ترجمنز حضرت ابوہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد وبگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقہ ہے وابستہ اور اس کو مضبوطی ہے پکڑے رہے، اس کے لئے شہید کااجر و تواہے۔ (شریریائش اُن)

تشریح ..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث سے بھی معلوم ہوااور اس کے علاوہ دوسر کی متعدد حدیثوں سے بھی معلوم ہوتاہ کہ رسول اللہ ہوتا ہے کہ دور بھی آئیں گے جب امت میں بے راوروی اور نفس ہے شیطان کی پیروی بہت عام ہوجائے گی اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے طریقہ شیطان کی پیروی بہت عام ہوجائے گی اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے طریقہ کی پابند نہیں رہے گی ہدایت اور سنت و کی پندوں کو بری مشکلات کا سامنا اور بری شریعت پر قائم رہ کر زندگی گزار نابزی عزیمت کاکام ہوگا اور ایسے بندوں کو بری مشکلات کا سامنا اور بری قربانیاں دینی ہوں گی ..... حضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ان اصحاب عزیمت کو خوشخبری سال گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کونی سیسل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجرو سوال گی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کونی سیسل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجرو

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

یباں یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ہماری زبان میں '' -ت'' کالفظ ایک مخصوص اور محدود معنی میں استعمال ہو تاہے، مگر صدیث میں '' -ت' 'ے مراد آپ کا طریقہ اور آپ کی ہدایت ہے جس میں عقائد اور فرائض وواجبات بھی شامل ہیں۔

فا کرہ مستنظم و قدمت تا میں معزت ابوہر برہ رضی اللہ عند ہی کی روایت سے حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ آمن نسسک بسکتی عند فساد آمنی فلد اجرا ماہ شہید اور اس کی تخ تک کے لئے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا ہے، بظاہر زیادہ قابل اعتاد مجم اوسط طبر انی کی وہی روایت ہے جو یہاں اس ان اندام کے نقل کی گئی ہے اور جس میں افلہ اجرا شہید فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

احيا، سانت اورامت کُ ديني انسايات کې جدو جمد

٥٢) عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ أَخِيى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِى أُمِينَتُ بَعْدِى فَقَدْ أَحَبّنى وَمَنْ
 آحَبَّنى كُانَ مَعِى – ((والا شومذى)

تر میں حضرت علی مرتضی صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میر ب بعد مردہ ہو گئی تھی تواس نے مجھ ہے محبت کی اور جس نے مجھ ہے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔

تشریح سرسول الله کی کسی ہدایت اور کس سنت پر جب تک عمل ہورہا ہے اور دور واج میں ہے تو وہ زندہ ہے اور جب اس کے تو وہ زندہ ہے اور جب اس پر عمل متر وک ہو جائے اور روائ ندر ہے تو گویاس کی زندگی ختم کر دی گئی .....اب آپ کا جو وادار امتی آپ کی اس سنت اور ہدایت کو پھر ہے عمل میں لانے اور روائے دینے کی جدو جہد کرے اس کے لئے اس حدیث میں آپ سے نے فرمایا ہے کہ اس نے جمھ سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیااور اب وہ آخرے اور جنت میں میرے ساتھ اور میر ارفیق ہوگا۔

٢٦) عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ آخِلَى سُنَةً مِنْ سُنِّتَىٰ قَلْدُ أَمِيتَتْ
 بَعْدِی گانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِنْلُ أُجُورٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ آنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ ضَیْنًا –

ترجمہ حضرت بلال بن الحارث مزنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کردی گئی تھی، (متر وک ہو گئی تھی) تواس شخص کواجرو تواب ملے گاان تمام بندگان خدا کے اجرو تواب کے برابر جواس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجرو تواب میں ہے کچھے کی کی جائے۔

تشریح ساس صدیث کے مضمون کواس مثال ہے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ فرض بیجئے کی علاقے کے مسلمانوں میں زکوۃ اداکرنے کا یا مثلاً باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ دینے کارواج نہیں رہا، پھر کسی بند ۂ خداکی محنت اور جدو جہد ہے اس گمراہی اور بدد نی کی اصلاح ہوئی اور لوگ زکوۃ اداکرنے لگے اور بیٹیوں Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1 کو شرعی حصہ دیا جانے لگا تواس کے بعد علاقہ کے جتنے لوگ بھی زکوۃ اداکریں گے ادر بہنوں کوان کاشرعی حق ویں گے ان کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس عمل کا جتنااجرو ثواب ملے گا،اس سب کے مجموعہ کے برابراس بندے کو عطابو گاجس نے ان دین احکام وا عمال کو چھرے زندہ کرنے اور رواج دینے کی جدو جہد کی تھی اور بیہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے خصوصی انعام کے طور پر عطا ہوگا، ایسا نہیں کہ عمل کرنے والوں کے اجرے کاٹ کراور کچھ کم کر کے دیاجائے .....اس کی ہمارے ہی زمانے کی ایک واقعاتی مثال یہ ہے کہ رسول ہے خ نے امت کی دین تعلیم و تربیت کے لئے یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ ہر مسلمان ، جوان ہویا بوڑھا، امیر ہویا غریب، پڑھالکھاہویا ہے بڑھالکھا، دین کی ضروری واقفیت حاصل کرے اور دین پر چلے اور اپنے خیالات اور استطاعت کے مطابق دوسر ول میں بھی اس کے لئے محنت اور کو شش کرے .... لیکن کچھ تاریخی اسباب ک وجہ سے مر ور زمان کے ساتھ میہ نظام کمزور پڑتار ہااور صدیوں سے بیہ حال ہو گیا کہ علاء مخلصین اور خواص المل دین کے بہت ہی محدود حلقہ میں دین کی فکر باقی رہ گئی ہے ..... پھر ہمارے ہی زمانے میں اللہ کے ایک تخلص بندے اور رسول اللہ ﷺ کے ایک و فاد ارامتی نے دین کی فکر و محت کے اس عمو می اور عوامی نظام کو پھر ے جالو کرنے اور رواج میں لانے کے لئے جدو جہد کی اور اپنی زندگی ای کے لئے وقف کر دی جس کا بیہ حمیر ہے آتھوں کے سامنے ہے کہ اس وقت (جبکہ چود ھویں صدی بجری ختم ہو کر پندر ہویں صدی شروع ہوئی ہے) دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے وولا کھوں افراد جن کادین ہے نہ علمی تعلق تھانہ عملی اور ان کے دل آخرت کی فکر ہے بالکل خالی تھے .....اب وہ آخرت ہی کو سائنے رکھ کر خود ا بنی زندگی کو بھی اللہ ورسول ﷺ کے احکام کے مطابق بنانے اور دوسر وں میں بھی اس کی فکر پیدا کرنے کے کئے محنت و کو شش کررہے ہیں،اس راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھارہے ہیں..... بلا شبہ احیاء سنت کی عظیم مثال ہے،اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ امت میں اور پھر پورے عالم انسانی مِن بدايت كوعام قرمائي-"وَمَا ذَالِكَ على اللهِ بعزيز"

ترجمنز حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا که دین (اسلام) جب شروع جوا تووہ غریب ( یعنی لوگوں کے لئے اجنبی اور سمیری کی حالت میں) تھا، پس شاد مانی ہو غرباء کے لئے اور (غرباءے مراد) وہ لوگ ہیں جواس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کو شش کریں ہے جو میرے بعد میری سنت (اور میرے طریقہ) میں لوگ پیداکریں ہے۔ سے (بنت میری)

تشریح ..... ہماری اردوزبان میں تو" نم یب"نادار اور مفلس آدمی کو کہاجانے لگاہے، لیکن اس لفظ کے اصل عنی ایسے پر دیسی کے ہیں جس کا کوئی شناسااور پر سان حال نہ ہو۔

رسول اللہ ﴿ كَ الله الله الله كا ماصل يه ب كه جب اسلام كى دعوت كا آغاز ہوا تھا اور الله تعالىٰ كے تعم { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

د نیوی معاملات میں حضور ﷺ کی ذاتی رائے کی حیثیت

اللہ کے بیغیر جو بھی تھم ہی در سول ہونے کی حیثیت ہے دیں وہ واجب الاطاعت ہے، خواواس کا تعلق حقوق العباد ہے، عبادات ہے ہویا معالمات ہے، اخلاق ہے ہویا معالمرت ہے، یازندگی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کے کسی بھی شعبہ سے سیسلیکن بھی بھی اللہ کے پیغیبر کسی خالص دنیوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے ہے بھی مشورہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں خور سول اللہ ﷺ نے واضح فرمادیا ہے کہ وہ امت کے لئے واجب اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بمیشہ صحیح ہو،اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مندر جہ ذلل حدیث کامدی بھی ہے۔

٣٨) عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْج قَالَ قَدِمَ نَبِي اللهِ ﴿ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَابِرُوْنَ النَّحٰلَ فَقَالَ مَاتَصْنَعُوْنَ؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالُ اللهِ عَلْمَالُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَلَاكُرُوا دَالِكَ لَهُ فَقَالَ النَّمَ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

ترجمند : حضرت رافع بن خدت کرضی الله عند به روایت به که رسول الله ﷺ (جمرت کرکے) له یند تشریف الله قد تشریف الله عند به دوایت به که رسول الله ﷺ (جمرت کرکے) له یند تشریف الله نه تقویل به تامیر کا عمل کرتے ہیں، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ آپ اور کس واسطے کرتے ہیں؟) انبوں نے عرض کیا کہ یہ ہم پیسلے سے کرتے آئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا شاید کہ تم اس کونہ کرو تو بہتر ہو، توانبوں نے اس کو ترک کردیا، تو بیداوار کم ہوئی، تولوگوں نے حضور ﷺ باس کاذکر کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں (اپنی فرمایا کہ میں اپنی فاقی رائے ہے کی بات کا حکم کروں تو اس کو لازم پڑلو (اور اس پر عمل کرو) اور جب میں آئی ذاتی رائے ہے کسی بات کے لئے تم سے کہوں تو میں بس ایک بشر ہوں۔ (سم)

دوں تو وو واجب التعمیل ہے اور جب میں کسی دنیوی معالمہ میں اپنی ذاتی رائے ہے کچھ کہوں تو اس کی حیثیت ایک بشر کی رائے کی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور عمل تاہیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی وہ میرا ذاتی خیال اور میرکن ذاتی رائے تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ بہت ی چیزوں میں اللہ تعالی نے عجیب وغریب خاصیتیں رکھ دی ہیں، جن کا پوراعلم بھی بس اس کو ہے، تاہیر کے عمل میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بید اوار نیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھ، اور آپ ﷺ کو اس کی ضرومت بھی نہیں تھی، آپ باغبانی کے رموز بتلانے کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ عالم انسانی کی ہدایت اور اس کورضائے الہی اور جنت کارات دکھلانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس کے لئے جس علم کی ضرورت تھی، وہ آپ کو بھر پور عطافر مایا گیا تھا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خیال اور عقیدہ فلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کود نیا کی ہر بات اور ہر چیز کاعلم تھا.....جولوگ ایہا سمجھتے ہیں وو حضور ﷺ کے مقام عالی سے نا آشنا تیں۔ اس حدیث پر "کنیاب الاعتصالی الکنیاب و السنة "ختم ہوئی۔ دعوت الى الخير امر بالمعروف ونهى عن المنكر



جب خاتم النبيين سيدنا حطرت محري پر نبوت كاسلسله ختم كردياً ميا تو قيامت تك كے لئے اس پيغېراند كام كى يور ك ذمه دارى آپ كى امت كے سپر دكردى كى سے قر آن ياك ميں فرمايا كيا۔

وَلْتَكُنْ يَنْكُمْ أُمَّةً يُلْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ () (ال عمران ٢٠١٣)

ترجمند اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو (لوگوں کو) دعوت دے خیر اور بھنائی کی اور تھم کرے معروف(انچھی باتوں) کااور روئے ہر طرح کی برائیوں ہے اور وہی بندے فلات یاب ہوں گے (جویہ فریفیہ اواکریں گے)

بھر چند ہی آ بنوں کے بعداس سورت میں فرمایا گیاہے:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَأْمُرُوْنَ بِالْمَغُرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللهِ.

ترجمند اسے پیروان محمد! تم (تمام امتوں میں)وہ بہترین امت ہوجو او گول (کی اصلاح و بدایت) کے لئے ظبور میں لائی گئے ہے تمہار اکام (اور تمہاری فرمد داری) ہیے کہ لیکی کا حکم دیتے ہو برائی ہے روکتے ہو اور اللہ پرایمان رکھتے ہو (اور ایمان والی زندگی گزارتے ہو۔)

بہر حال سلسلۂ نبوت ختم ہو جانے کے بعداس پیغیبرانہ کام کی پوری فرمد داری ہمیشہ کے لئے امت محمہ بید پر عائد کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ ﷺ کے جوامتی اس فرمد داری کو کما حقہ اداکریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے اور جواس میں کو تابی کریں گے وہ اپنے نفسوں پر کتنا بڑا ظلم کریں گے ،اور ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا۔۔۔۔اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی مندر جہ ذیل حدیثیں بڑھی جا کیں۔

مدايت وارشاد اور دعوت الىالخير كااجر وثواب

٢٩) عَنْ آيِيْ مَسْعُوْدِالْأَنْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ دَلُ عَلَىٰ خَيْرٍ فَسَلَهُ مِثْلُ آجْرِ فَاعِلِسَهِ .... (دواه سند)

ترجمنہ حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کمی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 } نیک کام کی طرف( کس بندے کی )رہنمائی کی تواس کواس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر بی اجر ملے گا۔ سے نیج میں

تھرتے اس حدیث کا مطلب و مدعااس مثال ہے انھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت ترغیب اور محنت کے بھید میں ووپابندی ہے نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن پاک کی موزانہ تا اوت تاآق ور ذکر اللہ ہے غافی تھا، آپ کی دعوت اور کو شش کے بھید میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تا اوت کر نے لگا، ذکر و شہی عادی ہوگیا، وہ زکو قادا نہیں کر تاتھ، آپ کی خلصانہ دعوت و جہتی گے اثر ہے وہ زکو ق بھی ادا کرنے لگا، ای طرح اور بھی اعمال صالحہ کا پیند ہوگیا ۔ قواس کو عمر بحرکی نماز وں، ذکر و تلاون، زکو قوصد قات اور دیگر اعمال صالحہ کا جہتا ہجر و ثواب آخرت میں ملے گا(اس حدیث کی بشارت کے مطابق) اللہ تعالی اجرو ثواب اور تمری خواب اطور انعام کے این اعمال صالحہ پر آمادہ کیا اور عادی بنایا ۔ ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس عطافر مائے گا جس کی وعوت و تبلیغ نے اس کوان اعمال صالحہ پر آمادہ کیا اور عادی بنایا ۔ ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس راست سے جنا اجرو ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راست سے حاصل میں جاسکتا ہے، وہ کسی کی طلب میں ہو۔

• ٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ دَعَىٰ اِلَىٰ هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ اُجُوْرٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَىٰ اِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ مِثْلُ الْاَمِ مَنْ تَبَعَهُ لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْمُعِهِمْ شَيْئًا ﴿ (رواه سَلَمُ)

ترجمن حضرت ابوہر میرہ دستی اللہ عند نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس بندے نے کئی کی راہر اجر سطے گاجو
راستہ کی طرف (لوگوں کو) وعوت دی تو اس دائی کو ان سب لوگوں کے اجروں کے برابر اجر سطے گاجو
اس کی بات مان کر نیکل کے اس راستہ پر چلیں گے اور عمل کریں گے اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے
والوں کے اجروں میں کوئی کی نہ ہوگی ۔ . (اور اس طرح) جس نے (لوگوں کو) کسی گمر ابی (اور بدعملی)
کی دعوت دی تو اس دائی کو ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمر ابی
اور بدعملی کے مر تکب ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں (اور ان کے عذاب میں)
کوئی کی نہ ہوگی۔ ۔ ایکے سے

تشریک اس حدیث میں داعیان حق وہدایت کو بٹارت سانے کے ساتھ داعیان صلالت کی بدانجامی بھی بیان فرمائی گئی ہے، حقیقت سے کہ جن خوش نصیبوں کو دعوت الی الخیراورار شاد وہدایت کی توفیق ملتی ہے، وہ رسول اللہ بھی ہمام انبیاء علیم السلام کے مشن کے خادم اور ان کے نشکر کے سپابی میں اور جن کی بدیختی نے ان کو گمر ابن اور بدعملی کا اگل بنادیا ہے، وہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے نشکری ہیں، اور ان وونوں کا انجام وہ سے جو اس حدیث میں بیان فرما گیا ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

٣٦) عَنْ آبِي رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى لَانْ يَهْدِى اللهُ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلاَ، عَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعْتِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعَرُبَتْ. ورواه الطرابي في الكبر،

ترجمہ: حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "بے بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لئے اس ساری کا نئات سے بہتر ہے، جس پر آفیاب طلوع ہو تااور غروب ہو تاہے۔ (نشریہ علیہ)

تشرت خاہرے کہ اس دنیاکا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر آفآب طلو ٹاور غروب نہ ہوت ہو، توحدیث کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے جس میں اس کے مطلب بیہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے جس میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کو مل جائے سالتہ تعالیٰ ان حقائق کا بھین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

امر بالمعر وف اور نهی عن المئمر کی تا کیداوراس میں کو تا بی پر شخت تبدید

٣٣) عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَنَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْشِكُنَّ اللَّهُ أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْ عُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . (رواه البرمذي)

ترجمن حضرت حذیف رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد سے فرمایا، (اے اہل ایمان) فتم اس پاک ذات کی جس کے قضہ میں میر می جان ہے تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نبی عن الممتلز کا فریضہ انجام دیتے ربو (یعنی اچھی باتوں اور نبیکوں کی لوگوں کو جدایت و تاکید کرتے ربواور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے ربو ) پا چر ایسا ہوگا کہ (اس معاملہ میں تمہاری کو تاہی کی وجہ ہے ) القد تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو سے اور تمہاری دعائیں قبول منہیں کی جائیں گی۔ اب ناتی ہوئی ا

تھوج کے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت کو واضح الفاظ میں آگا ہی دی ہے کہ امر بالمعر وف اور نہی عن الممنز میں ک عن الممنز میری امت کا ایبا اہم فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کو تاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کی فقتہ اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔۔۔۔۔۔اور پھر جب دعائیں کرنے والے اس عذاب اور فقتہ ہے تاہیں کریں گے توان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔

اس عاجز کے نزیک اس میں قطعا شبہ کی مخبائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کے جن فتنوں اور عذابوں میں مبتلا ہے اور امت کے اخیار اور صلحاء کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہی ہے، تواس کا بہت براسب یہی ہے کہ رسول اللہ اللہ فیان نے اللہ تعالی کے تھم سے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری سپر دکی تھی اور اس سلسلہ میں جو تاکیدی احکام دیے تھے اور اس کا جو عمومی نظام قائم فرملیا تھا، وہ صدیوں سے تقریبا معطل ہے، امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے اس کا جو عمومی نظام قائم فرملیا تھا، وہ صدیوں سے تقریبا معطل ہے، امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے التو التحادی اللہ کے اللہ کے التحادی التحادی کے التحادی کی محموعی تعداد میں اس فریضہ کے التحادی کی محموعی تعداد میں اس فریضہ کے التحادی کے التحادی کے التحادی کے التحادی کے التحادی کی محموعی تعداد میں اس فریضہ کے التحادی کی محمودی کے التحادی کے التحادی کی تحداد میں اس فریضہ کی محمودی کی تحداد میں اس فریضہ کی تحداد میں کے تحداد میں کی تحداد میں ک

ادا کرنے والے فی ہزارا یک کے تناسب سے بھی نہیں میں ۔ الفرض بیہ وہی صورت حال ہے، جس کی رسول اللہ ﷺ نے ایچاس ارشاد میں واضح آگاہی دی تھی۔

٣٣) عَنْ آبِيْ بَكْرِ وِالصِّدِيْقِ الِّكُمْ تَقْرَؤُنَ هَلِهِ الْاَيَّةَ "يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفَسَكُمْ لَا يَصُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجمند حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عند سے روایت کے، آپ اور کے قرمایا کہ تم اوگ قرآن پاک کی سے
"یت پڑھتے ہو آیا کیفا الدیں صوا علیکم انفسکہ لایطر کیم میں صل ادا اهندیشم" (اے ایمان
والو تم پر ایازم ہے اپنے نفول کی قکر، تمبارا کچھ نہ بگاڑیں گے مراہ ہونے والے اوگ جب تم راہ ہمایت
پر ہو۔) ۔ (حضرت صدیق اکبر نے اس آیت کا حوالہ دیکر فرمایا کہ کسی کواس آیت سے غلط منبی شہو)
میں نے خود رسول اللہ اور سے سنا ہے، آپ اور اس کی تغییر واصلات کے لئے بچھے نہ کریں تو قر می خطرہ ہے کہ
شریعت کے خلاف کام ہوتے دیکھیں اور اس کی تغییر واصلات کے لئے بچھے نہ کریں تو قر می خطرہ ہے کہ
اند تعالی کی طرف ہے ان سب بی برعذاب آبائے۔"

اند تعالی کی طرف ہے ان سب بی برعذاب آبائے۔"

تشرت سور و ما آمده کی یہ ایک سو پچیسویں ۱۳۵ آیت ہے جس کا حوالہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ، نے دیاہے ، اس آیت کے ظاہر کی الفاظ ہے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ دواس کی فکر کریں کہ وہ خوداللہ ورسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے رہیں، دوسروں کی اصلاح و بدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر دوسر بے لوگ اللہ ورسول کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں تو چلتے رہیں، ہم کو ان کی گرابی اور غلط کاری ہے کوئی نقصان نہیں ہنچے گا۔

صدیق آگرر ضی اللہ عند نے اس غلط فہنی گور فع کرنے کے لئے فریایکہ آیت ہے ایسا سمجھنا غلط ہوگا، میں نے خود رسول اللہ اللہ اس سے ساہے آپ فرماتے تھے کہ جب اوگوں کاروتیہ یہ ہو جائے کہ وودو مر بے اوگوں کو خلاف شریعت کام کرتے و کیمیس اور ان کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کریں بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو اس بات کا قریبی خطرہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے ایساعذاب آئے ہوسب ہی کوا پی لیسٹ میں لے لے۔ صدیق اگر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں سور ہوگا کہ اے اہل ایمان جب تم راہ ہدایت پر ہو، اللہ ورسول کے احکام کی اسکہ کی اس کے بعد جو ناخداتر س لوگ بدایت قبول نہ کریں اور گراہی کی حالت میں رہیں، کو شش بھی شامل ہے) تو اس کے بعد جو ناخداتر س لوگ بدایت قبول نہ کریں اور گراہی کی حالت میں رہیں، تو اس کی اس کی اللہ مہ ہو۔

(حضرت أبو سعيد خدري رضى الله عندكي حديث من راى منكم منكرا فليعيره بيده المحديث اس سلسلة معارف الحديث كآب الايمان مين ورج بوچكى به بس كا حاصل يد به كه جو المحديث اس سلسلة معارف الحديث كآب الايمان مين ورج بحديث المحديث المح

تشخص کوئی خلاف شر بعت کام ہو تاویکھے تواگر اس کے لئے اس کا امکان ہے کہ طاقت استعال کر کے اس کو روک دی توابیا ہی کرے اور اگر اس کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو زبان ہی ہے نصیحت اور اظہار ناراضی کرے ،اگر اس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے ، تو دل ہی ہے اس کو ہرا سمجھے اور دل میں اس کے خلاف جذبہ رکھے۔)

٣٤) عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَامِنْ رَجُلِ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِي يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِي فَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ اللَّهَ اللَّهُ بِعِقَابٍ قُبْلَ اَنْ يَعْمَلُ فَوْا . . (دواه ابرداز دواس ماجه)
يَمُولُونُا . . (دواه ابرداز دواس ماجه)

ترجمند ، حضرت جریر بن عبدالله رضی القدعند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے منہ آپ فرماتے تھے کہ کی سے منہ آپ فرماتے تھے کہ کی توم (اور جماعت) میں کوئی آدمی ہوجوا لیے اعمال کر تاہوجو گناہ اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کریں (ای حال میں اس کو چھوڑ ہے رکھیں) توان لوگوں کو امنہ تعالی مرنے سے پہنے کی مذاب میں مبتنا فرمائے گا۔ (سن بن اس بن ایس بنداب میں مبتنا فرمائے گا۔ (سن بن اس بن ایس بنداب میں مہتنا فرمائے گا۔ (سن بن اس بنداب بنداب میں مبتنا فرمائے گا۔ (سن بن اس بنداب بنداب بنداب میں مبتنا فرمائے گا۔ (سن بنداب بندان بنداب بندان بنداب بندان بنداب بندان بند

تشریک مطلب میر بے کہ استطاعت اور قدرت کے باوجود غلط کار اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصابات و ہدایت کی کو شش نہ کرنااور بے پروائی کارویہ افتیار کرنا،القد کے نزدیک ایس گناوہ ہس کی سز آت خرت ہے پہلے اس و نیامیں بھی دی جاتی ہے" اللہہ اغلو لنا وار حسا و لا تعدیدا"

٣٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَّوَجَلُ إلىٰ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ أَن الْحَلِيْ مَدِيْنَةَ كُذَا وَكَذَا بِآخَلِهَا ، فَقَالَ يَارَبِ ّإِنَّ فِيلِهِمْ عَبْدُكَ فَكَرَّنَا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، قَالَ تَعَالَىٰ الْحَيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِآخَلِهُمْ فَإِنَّ وَجُهَهُ لُمْ يَتَمَعُّرُ فِي صَاعَةً قَطَّ. رواه البهني في خد الإيدان )

ترجمنہ خضرت جاہر رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدی نے بیان فرمایا کہ القد تعالی نے جرائیل علیہ السلام کو تحکم دیا کہ فلال بہتی کواس کی پوری آباد ہی ہے ساتھ السد واجر ائیل نے عرض کیا خدا اس شہر میں تیر افعال بندو بھی ہے، جس نے بل جھیکنے کے برابر بھی بھی تیمی نافرمانی نہیں کی،القد تعالی کا تحکم ہوا کہ اس بہتی کواس بندے پراور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الت دو، کیونکہ بھی ایک ساعت کے لئے بھی میری وجہ ہے اس بندے کاچرہ متغیر نہیں ہوا۔ (شعب الائيان للنویق)

نبیں پڑتی تھی ۔۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیہ بھی اس درجہ کا جرم تھا کہ جبر ائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ نہیتی کے فاسق فاجر باشندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بہتی کوالٹ دو۔

الله تعالى اس حديث عرب حاصل كرف اورسبق لين كى توفق دے۔ (آمن)

٣٦) عَنِ الْفُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النِّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا لَمَرْضِيَهَا كَانَ كُمَنْ شَهِدَهَا

تشریح اس باب کی دوسر می حدیثوں کی، وشنی میں حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ ور سول کے ادکام اور شریعت کے خلاف کام کئے جانمیں وواگر ان سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح و تغییر کی کو شش کریں ورنہ کم از کم ول ہی میں اس کے خلاف جذبہ رکھیں تو خواہان کی ناراضی اور کو ششوں کا کوئی اٹر نہ ہواور معصتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے تب بھی ان سے کوئی ہاز پرس نہ ہوگی ( بلکہ وواث رانشہ ماہوں ہے گاور میں گئی ہار کی اس خان کو اس کے اور شریک گناہ سمجھے جانمیں گئی ہی نہ ہوں دو گر مہوں گے اور شریک گناہ سمجھے جانمیں گے اللہ تعالیٰ تو فیتی میں ہم اپنا ختساب کریں۔

٣٧) عَنِ النَّفَمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمُدْهِنِ فِي حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيهَا مَثَلُ قُوم النَّعَهُمُوا سَفِينَة فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِهَا وَصَارَبَعْضُهُمْ فِي اَعْلَاهَا لَكَانَ اللّذِي مَثَلُ قَالِم السَّفِينَةِ فَاسَّا عَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ اللّهُ عَلَى السَّفِينَةِ فَاتَوْهُ فَقَالُوا مَالِكَ؟ قَالَ تَاكَيْتُمْ بِي وَلاَبُدُلِيْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ اَحَدُوا عَلَى يَدَيْهِ تَجُوهُ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ترجمد حضرت نعمان بن بشرر صی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو
القد کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مداہنت (یعنی سبل انگاری اور ڈھیلے بن) ہے کام لیتے ہیں
(روک ٹوک نہیں کرتے) اور ایسے لوگوں کی جو خود القد کی حدود کو پایال اور اس کے احکام کی خلاف ورزی
کرتے ہیں، ایک ایسے گروہ کی تی مثال ہے جو باہم قرعہ اندازی کر کے ایک کشتی پر سوار ہوا تو کچھ لوگوں
نے کشتی کے بینچ کے درجہ میں جگہ پائی اور پچھ نے او پر والے درجہ میں سے تو نیچے کے درجہ والا آدمی
پانی لے کراو پر کے درجہ والوں پر سے گزر تا تھا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی (اور اس پر تاراضی

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

کااظبار کیا) تو ینچ کے درجہ والے نے کلباڑ الیااور نگاسوراخ کرنے کشتی کے ینچ کے جھے میں (تاکہ ینچ ہی درجہ والے نے کلباڑ الیااور نگاسوراخ کرنے کشتی کے ینچ کے جھے میں (تاکہ ینچ ہی درجہ والیات دریا ہے درجہ والیات کے باس آئے اور کہاکہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ (یہ کیا کر رہے ہو؟) اس نے کہاکہ (پانی کے لئے میرے آنے جانے ہے) تم کو تکلیف ہوئی (اور تم نے ناراضی کااظبار کیا)اور پانی تو (زندگی کی) نائز بر ضرورت ہے (میں دریا ہے پانی حاصل کرنے کے لئے یہ سوراخ کر رہا ہوں سرول اللہ عند نے فرمایا) تو اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہم کی لیس (اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں) تو اس کو بھی ہو ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔اور اپنے کو بھی (سب ہی غر قاب ہو جاکمیں گے۔) ( سب ہی غر قاب ہو جاکمیں گے۔) ( سب ہی غر قاب ہو

تھرت سید کی بقدر ضرورت تشر تے ترجمہ بی کے ضمن میں کردی گئے ہے، بری بی عام فہم اور سبق آموز مثال ہے ۔۔۔۔ حدیث کا بیغام ہیں ہے کہ جب کسی بہتی یا کسی گروہ میں اللہ کی حدود پاہال کی جاتی ہوں اور اس کے احکام کی تحکم کھا خلاف ورزی ہو تی ہو، وہ جا تھا لیاں ہوتی ہوں جو خداو ند ذو الجال کے قبر وعذاب کو وعود وہی ہیں، تواگر ان میں کے اجھے اور نیک لوگ اصلاح وہدایت کی کوئی کو شش نہیں کریں گے توجب خداکا عذاب نازل ہوگا تو یہ بھی اس کی لیٹ میں آجا میں گے اور ان کی ذاتی نیکی اور پر بیزگاری ان کو ند بچا سے خداکا عذاب نازل ہوگا تو یہ بھی فرمایا گیا ہے "و اتفوا فی آئو اس کے اور اور نیجنے کی کو شش کرو، جو صرف فالموں، اللہ شدید العفاب (۱۰) اور اس عذاب سے ذرواور نیجنے کی کو شش کرو، جو صرف فالموں، مجر موں بر یہ بین آموز کی ان کی سزایری بی خت ہے۔)

كن حالات ميں امر بالمعروف ونهي عن المنكر كي ذمه داري ساقط: وجاتي ہے۔

٣٨) عَنْ آبِي لَعْلَبَةَ الْمُحْشَنِيَ فِي قَرْلِهِ تَعَالَىٰ "يَايَّهَا اللهِنْ امْنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُو كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَاهْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُو كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَاهْ عَنْهَا وَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ الْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوا بِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ حَيْ إِذَا رَآيتَ شُكًا مُطَاعًا وَهُوى مُنْبَعًا وَدُنِي مُؤْثَرَةً وَإِغْجَابَ كُلِّ ذِي رَاي بِرَابِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفْسِكَ وَدَع الْعَوَامَ فَإِنَّ مِن وَرَبْكُمْ مُؤْثَرَةً وَإِغْجَابَ كُلِّ ذِي رَاي بِرَابِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفْسِكَ وَدَع الْعَوَامَ فَإِنَّ مِن وَرَبْكُمْ أَعْرَاقُ اللهِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ وَمِثْلُونَ مِثْلُونَ مَنْ الْمَعْرَاقِ فَلِي مِنْ وَلِي اللهِ مِنْ الْمَعْرِهِ فِي مِنْ اللهِ مِنْ مِثْلُ أَخْدِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ الْعَامِلُ عَمْلُونَ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ الْمُعْرِمُ وَالْمَالِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرٍ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ الْعَلْمِ فَيْلِي اللهِ مِنْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ اللهِ مِنْ مِثْلُ الْمُعْرَدِ وَاللهِ اللهِ مُعْرَدُهُ وَلَيْكُمْ وَمُونَ الْمُعْرَاقِ فَعْلَى الْمُعْرَاقِ فَي مِنْ الْمُعْرِقُ فَي مُنْ الْمُعْرِقُ مِنْ مُعْلِى اللهِ مَنْ مِثْلُ الْمُعْرِقُ فَى الْمُعْلِقِ فَيْ مُنْ مُعْلَقًا مُعْمَلِ فَيْعِينَ وَعْلِي اللّهُ مُونَاقِ مُعْلِكُمْ فَيْ أَلْهُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقِ فَي مُعْلِكُمْ إِلَيْ الْمُؤْمِلُ فِي مُنْ الْمُعْمِلِ عُلْمُ الْمُ الْمُعْلِقِ عُلْمُ اللّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ فَيْلِكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ مِنْ الْمُعْلِقِي مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمِنْهِ عَلَى الْمُعْرِعُ مِنْ الْمُعْلِي الْمُلْولِ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُوالِقُ

مِعْلَ عَمَلِكُمْ (رواہ الرمدی)

ترجمند حضرت ابو تعلیہ خشی رض الله عند ہے روایت ہے، انہوں نے الله تعالی کے ارشاد آب بنا الدیس موا علیکہ انفسکہ لایطو کہ میں صل افدا المعدید کے بارے میں (ایک صاحب کے حوال کے جواب میں) فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اس بہتی ہے وچھاتھا جو (اس کے مطلب اور مدمی ہے میں) فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اس بہتی ہے وچھاتھا جو (اس کے مطلب اور مدمی ہے اور اللہ کے حکم ہے) سب ہے زیادہ یا فرمتی، (یعنی) رسول اللہ سے دریافت کیا تھا تو آپ نے ارشاد علی اللہ اللہ علی کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی میں کے اس کی اس کے اس کی کے اس کے اس

فرمایاکہ (اس آیت سے غلط فہنی میں نہ بڑو) بلکہ تم امر بالمعر وف اور نبی عن الممکر برابر کرتے رہو
یہاں تک کہ جب (وہوقت آجائے کہ ) تمرد کھوکہ بخل اور دولت اندوزی کے جذبہ کی اطاعت کی جاتی
ہے اور (الله ورسول کے احکام کے مقابلہ میں ) اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے اور (آخرت کو
فراموش کرکے ) اس دیناہی کو مقصود بنالیا گیاہے اور ہر شخص خور انکی اور خود بنی کامریض ہے (توجب
عام او گوں کی حالت یہ ہو جائے ) تواس وقت اس اپنی ذات ہی کی فکر کرواور عوام کو چھوڑ دو (ان کا معاملہ
خداکے حوالہ کردو) کیو فکہ تمہد سے بعد میں ایسادور بھی آئے گاکہ صبر اور ثابت قدمی (کے ساتھ
خداکے حوالہ کردو) کیو فکہ تمہد سے بعد میں ایسادور بھی آئے گاکہ صبر اور ثابت قدمی (کے ساتھ
میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تمہاری طرح عمل کرنے والے پچاس آومیوں کے برابراجرو تواب
میں شریعت پر عمل کرنے والوں کو تمہاری طرح عمل کرنے والے پچاس آومیوں کے برابراجرو تواب

تشریح · حضرت ابو نقلبه خشنی رضی الله عنه ہے ایک تابعی ابوامیه شعبانی نے سور ہُ مائدہ کی ای آیت نمبر ۵ تا کے متعلق جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کاار شاد او پر گزر چکاہے ، سوال کیا تھا، تو انبوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے خودر سول اللہ 🖟 سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تھا( کیو نکہ اس ئے ظاہری الفاظ ہے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم خود اللہ ورسول کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں تو و و سے اوگول کے دین کی فکر اور اس بامع وف اور میں من امنیہ ہماری ذمہ داری شہیں ہے) ۔ تو رسول م نے ود جواب ارش د فرمایاجو حدیث میں مذکور ہوا، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ دوسرے بند گان خدائے دین کی فکراور اس سلسلہ میں امر بالمعروف و نبی عن المنکر بھی دینی فریضہ اور خدا وندی مطالبہ ہے، اس لئے اس کو برابر کرتے رہوں بال جب امت کا حال بیہ ہو جائے کہ بخل و کنجو سی اس کا مزان بن جائے اور دولت کی ہو جاہونے لگے ،اور انقد ور سول کے احکام کے بجائے بس خواہشات نفس کا اتبات ئیا جائے ٹیے اور آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو مقصود بنالیا جائے اور خود بنی اور خود رائی کی وباعام، ہو جائے تواس گبڑی ہوئی فضامیں چو نکہ امر بالمعروف اور نہی منکر کی تاثیر وافادیت اور عوام کی اصلاح یذیری کی امید نہیں ہوتی اس لئے جاہنے کہ بندہ عوام کی فکر جھوڑ کے بس اپنی بی اصلاح اور معصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔ آخر میں حضورﷺ نے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور بھی آئیں گے جب دین پر قائم رہنااور اللہ ورسول کے احكام ير چلناباته مين آگ لينے كى طرح تكليف دواور صبر آزماموگا ... ظاہر ہے كدايسے حالات من خوددين یہ قائم ر بنای بہت بڑا جباد ہو گااور دوسر ول کی اصلاح کی فکر اور اس سلسلہ میں امر بالمعروف و نہی عن الممئكر کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی ۔۔۔اورالیمی : موافق فضااور پخت حالات میں ابتد ور سول کے احکام پر صبر و ا بت قدمی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے بارے میں آپ 30 نے فرمایا کہ ان کو بچاس بچاس تمبارے جیسے ممل کرنے والوں کی برابراجرو تواب ملے گا۔

#### في متبيل الله جهاد و قمال ۱۰ رشبادت

جیباکہ معلوم ہے،اللہ تعالی کی طرف ہے تمام نبی در سول ای لئے بھیجے گئے کہ اس کے بندوں کو آنین آت " یعنی زندگی کے اس خدا پر ستانہ اور شریفانہ طریقہ کی وعوت و تعلیم دیں اور اس پر چلانے کی کو شش کریں جوان کے خالق و پرور دگارنے ان کے لئے مقرر کیا ہے اور جس میں ان کی دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح ہے اور جس پر چلنے والوں کے لئے خدا کی رضاور حمت اور جنت کی ضائت ہے۔

قر آن مجید کابیان ہے اور ہماڈا میان ہے کہ سب بی انبیاءور سل علیہم السلام نے اپنے اپنے دور اور دائر ہ میں ای کی دعوت دیاور اس کے لئے جدو جبد کی .... لیکن قریباسب ہی کے ساتھ ایباہواکہ ان کے زمانے اور ان کی قوم کے شریر و بد نفس لوگوں نے نہ صرف بہ کہ ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا بلکہ شدید مخالفت و مز احمت کی اور دوسر وں کا بھی راستہ رو کااور اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہوئی توانہوں نے اللہ ک نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ظلم و جبر کا بھی نشانہ بنایا ۔۔۔ بلا شبہ انہیاء علیہم السلام اور ان کی و عوت حق کے بید دستمن،انسانوںاورانسانیت کے حق میں سانپوںاوراژد ہوں ہے بھی زیادہ: ہر یلے اور خطرناک تھے، اس لئے اکثر ایا ہوا کہ ایسے لوگوں اور ایس قوموں پر خدا کاعذاب نازل ہوا اور صفی بستی ہے ان کانام و نشان تك منادياً كيااوروواي كم متحق تتن وما طلعهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون()" قرآن مجيد من حضرات اندیو میسیم السام اوران کے شریرو بدننس مکذبین کے بیہ حالات تفصیل ہے بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محد ﴿ مبعوث بوع انبیاع سابقین كى طرح آپ ف بھی قوم کو" دیں ' ت' ' کی دعوت دی ہے کچھ نیک فطرت بند گانِ خدانے آپ کی دعوت کو قبول کیااور کفرو شرک، فسق د فجور اور ظلم دعد وان کی جا بلی زندگی حجوز کے وہ خدا پر ستانہ یا کیروزند گیا فتیار کر لی جس کی آپ د عوت دیتے تھے، کیکن قوم کے اکثر بروں اور سر داروں نے شدید مخالفت اور مز احمت کارویہ افتیار کیا، خود ك ببار توزك، مك كي يداشر ارا إو جبل، ابولبب وغير وبلاشبداس ك مستحق تص كد الكي امتول ك معذيين کی طرح ان ہر بھی آ سانی عذاب آ تااور صفحہ ہستی کوان کے وجود سے پاک کر دیا جاتاہ کیکن ر سول اللہ ﷺ کو الله تعالیٰ نے سیدالمرسلین و خاتم النہین کے علاوہ" رحمۃ للعلمین" بناکر بھی جھیجاتھااوراس بناپر آپھی کے لئے طے فرمادیا گیا تھا کہ آپ کے مخالفین و مکذ بین اور ستانے والے ضبیث ترین د شمنوں پر بھی آسانی عذاب نازل نبیس کیا جائے گا ۔ اور بجائے اس کے آپ پر ایمان لانے والوں بی کے ذریعہ ان کازور توڑا جائے گااور آئی ت آئی کی دعوت کارات صاف کیا جائے گااور انہی کے ہاتھوں ہے ان مجر بین کو سر اولوائی جائے گی اور اس عمل میں ان کی حیثیت اللہ کے اشکریوں اور خداو ندی کار ندوں کی ہوگ ۔ چنانچہ جب وہ وقت آکیاجواللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے مقرر تھا تو نبوت کے تیر ھویں سال رسول اللہ فن اور آپ یر ایمان لاے والوں کو مکد معظمہ سے بجرت کا تھم ہوا ..... ید بجرت دراصل دین حق کی دعوت کے اس { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 دوسرے مرحلہ کی ابتدا تھی، جس کے لئے ایمان لانے والے حاملین دعوت کو اللہ تعالی کا تھم تھا کہ وہ مزاحمت کرنے والے اور اہل ایمان پر ظلم وستم کرنے والے اشرار نا بنجار کا زور توڑنے کے لئے اور دعوت حق کاراستہ صاف کرنے کے لئے تیار ہو جائیں محت کاراستہ صاف کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور میدان میں آجائیں سے ای کا عنوان "جہاد و قبال فی سبیل اللہ "ہے اور اس راستہ میں اپنی جان قربان کردیے کانام شہادت ہے۔

ناظرین گرام نے اس تمہیدے سمجھ لیا ہو گاکہ کفروائل کفر کے خلاف الل ایمان کی مسلح جدو جبد (خواہ اقدامی ہویا مدافقات) القد ورسول کے نزدیک اور شریعت کی زبان میں جب بی آجیاں قبال فی آئیل ان آئیل مقصد دین حق کی حفاظت و نصرت یا اس کے لئے راستہ صاف کرنااور القد کے بندوں کو خداکی رحمت کا مستحق اور جنتی بنانا ہو ۔۔۔۔ کیکن اگر جنگ اور طاقت آزمائی کا مقصد ملک ومال ہویا اپنی قوم یا وطن کا مجمد اللہ والے بیا بی قوم یا وطن کا مجمد اللہ مقابو تو وہ ہر گز "جہاں قبال فی سبت باللہ "نہیں ہے۔

سطور بالامیں جو کچھ عرض کیا گیااس ہے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں جہاد کا تھم و قانون اس لحاظ ہے ''بڑی ہے ہے'' ہے کہ انبیاء علیم السلام کی دعوت حق کی محملہ یب اور مزاحت کرنے والوں پر جس طرح کے آسانی عذاب پہلے آیا کرتے تھے،اب قیامت تک کبھی نہیں آئمیں گے، گویا'''' شکی درجہ میں اس کا بدل ہے۔ والقد اعلم۔

اس تمہید کے بعدر سول اللہ ﷺ کے مندر جہ ذیل ارشادات پڑھے جائیں، جن میں مختلف عنوانات ہے جہاداور شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

٣٩) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِاالْاسْلامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً وَجَنَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَفَجِبَ لَهَا آبُوسَعِيْدٍ فَقَالَ آعِلْهَا عَلَى يَارَسُولَ اللهِ فَاعَادَهَا عَلَيْ لُمُّ قَالَ وَأَخْرَىٰ يَوْفَعُ اللّهُ بِهَا الْفَهْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ وَمَا هِيَ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (رواء مسلم)

ترجمند حضرت ابو سعید خدری رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) ارشاد فر مایا کہ جس بندے نے دل ہے بر ضاور غبت اللہ تعالی کو اپنا مالک و پر وردگار ، اسلام کو اپنا دین ، اور محمه (ﷺ) کو اپنا مالک و پر وردگار ، اسلام کو اپنا دین ، اور محمه (ﷺ) القد کار سول وہادی مان لیا ، اس کے لئے جنت واجب ہوگئی ۔ (رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک ہے یہ بیشارت من کر صدیث کے راوی) ابو سعید خدر کی کو بری خوشی ہوئی اور انہوں نے (حضور ﷺ ہے) مرض کیا کہ یا در مول اللہ یہی بات پھر ارشاد فرمائی ، چنا تھے من یہ یہ ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک اور دین عمل ہے (جو اللہ تعالی کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ ) اس عمل کرنے والے کو اللہ تعالی جنت میں سود رہے بلند فرمائیں گے جن میں ہے دو درجوں کے در میان ذمین و آ مان کاسافاصلہ ہوگا۔ (یہ من کر) ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ حضرت درجوں کے در میان ذمین و آ مان کاسافاصلہ ہوگا۔ (یہ من کر) ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ حضرت الحاوج تعالی کے خال میں المعالی الحاد کیا کہ اللہ تعالی کے خال کے المعالی کے کاروں کے کہ المعالی کو کہ کہ المعالی کے کہ المعالیک کی کہ المعالیک کے کہ المعالیک کے کہ المعالیک کی کہ المعالیک کو کہ المعالیک کی کہ کو تو اللہ تعالیک کے کہ المعالیک کی کہ المعالیک کی کہ کو تو اللہ تعالیک کی کہ المعالیک کی کہ کہ کو تعالیک کی کہ کاروں کی کہ کیا ہو کی کے کہ کی کاروں کی کے کہ کو کہ کہ کی کہ کاروں کی کے کہ کی کہ کو کی کو کہ کے کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

وه کون ساعمل ہے؟ آپ ﷺ فارشاد فربلاوہ ہے جباد فی تین اللہ جباد فی تین اللہ جباد فی تین اللہ جباد فی تعلق اللہ

واضح رہے کہ آخرت اور جنت ودوزخ کے بارے میں قر آن وحدیث میں جو پچھ فرمایا گیاہے،اس کی پوری حقیقت وہاں بہنچ کر ہی معلوم ہو گی، ہماری اس دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال بھی موجود نہیں ہے ۔۔۔۔ ہمیں بس دل ہے مان لینااور یقین کرلینا چاہئے کہ اللہ ورسول نے جو پچھے ارشاد فرمایا وہ ہر حق ہے،اور جب وقت آئے گاانشاء اللہ اس کوہم بھی دکھے لیس گے۔

٤٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللَّهِى نَفْسِىٰ بِمَدِهِ لَوْلا آنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيلُهُ اللّهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللّهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَاللّهِى نَفْسِىٰ بِمَدِهِ لَوَدِدْتُ آنَ أَفْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ كُمُّ أُخْيَى كُمَّ أُخْيَى كُمَّ أُخْيَى كُمَّ أُخْيَى كُمَّ أُخْيَى لَمَّ أَخْيَى كُمَّ أُخْيَى لَمَّ أَفْتَلُ فَي سَبِيْلِ اللّهِ كُمُّ أُخْيَى كُمَّ أُخْيَى كُمْ أُخْيَى كُمْ أُخْيَى كُمْ أُخْيَى كُمْ أَخْيَى كُمْ أُخْيَى كُمْ أُخْيَى كُمْ أَخْيَى كُمْ أَخْيَى كُمْ أَخْيَى كُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَمْ اللّهِ كُمْ أُخْيَى لَكُمْ أَخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخِيلَ عَلَى اللّهِ كُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخِيلَ اللّهِ كُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخِيلَ لَكُولُ عَلَى اللّهِ كُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَهُمْ أَخْيَى لَكُمْ أُخْيَى لَهُمْ أَخْيَى لَكُولُ عَلَى اللّهِ لَلّهِ كُمْ أُخْيَى لَهُ إِلَيْهِ وَاللّهِ لَكُولُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّذِي لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّذِي لَكُولُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ أَنْ أُولَتِلُ فِي مَالِيلُو اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ترجمنہ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے نے ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگریہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے اٹل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جباد کے سفر میں میر سے ساتھ نہ جائیں، اور میر سے پاس ان کے لئے سوار یوں کا انظام نہیں ہے (اگر یہ مجبوری حاکل نہ ہوتی) تو میں راہ خدامیں جباد کے لئے جانے والی ہر جماعت کے ساتھ جاتا (اور جباد کی ہر مہم میں حصہ لیتا) فتم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری دل آرزو

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ہے کہ میں راہ خدامیں شبید کیا جاؤں اور مجھے بھر زندہ کر دیا جائے ،اور میں بھر شبید کیا جاؤں ،اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں بھر شبید کیا جاؤں اور بھر مجھے زندگی عطافر مائی جائے اور پھر میں شبید کیا جاؤں۔ (سیج بندی، سیجی سد)

تشریح حدیث کا مقصد و مدعا، جباد اور شہادت فی سبیل القد کی عظمت اور محبوبیت بیان فرمانا ہے حضور ﷺ کارشاد کا حاصل ہیہ ہے کہ میرے دل کا داعیہ اور جذبہ تو یہ ہے کہ راہ خدا میں جباد کے لئے جائے والے ہر لشکر اور ہر دستہ کے ساتھ جاؤں اور ہر جباد کی مہم میں میر کی شرکت ہو، لیکن مجبور کی یہ دامن گیر ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے فدائی ہیں، جو اس پر راضی نہیں ہو کئے کہ میں جاؤں اور وہ میرے ساتھ نہ جائیں، اور میر ہیاں ان سب کے لئے سوار یوں کا ہند و بست نہیں ہو گئے کہ میں جاؤں اور وہ میر سے ساتھ نہ دبایت بہوں اور انتہائی دلی خواہش کے باوجود ہر جباد کی مهم میں نہیں جاتا آگے آپ ﷺ نے اس سلسنہ میں دبایت ہوں اور انتہائی دلی خواہش کے باوجود ہر جباد کی مهم میں نہیں جاتا آگے آپ ﷺ خواس کے دلی دلی خواہش کے باقبوں قبل کیا جاؤں، اس کے بعد القد تعالی ججھے پھر زندہ فرمائے اور میں پھر اس کی راہ میں اس طرح قبل کیا جاؤں، اور پھر اللہ تعالی ججھے نہ کی عظام وادر میں کیا جاؤں، اور پھر اللہ تعالی ججھے زندگی عطافر مائے، اور پھر اس کی راہ میں اس طرح قبل کیا جاؤں، اور پھر اس کی راہ میں اس کے حالتہ نور کی عطافر مائے وادر میں پھر اس کی راہ میں اس کے علی ہو اس کی راہ میں اس کے علی ہو اس کی راہ میں اس کے علی ہو اس کی راہ میں اس کے علیہ وادر میں پھر اس کی راہ میں اس کی داخلہ کی عظام وادر میں پھر اس کی راہ میں اس کے حالتہ وادر میں پھر اس کی راہ میں اس کی دار میں ہو گئی ہو کی دائی دائی ہو کی دائی میں دائیں ہو کی سے میں دندگی عظام کی دائی ہو کی دائیں ہو کی دائیں کی دائی ہو کی دائی ہو کی دائیں کی دائی ہو کی دیا کہ کی دائی میں دور میں کی دائیت کی دائیں کی دائی کی دائی ہو کی کی دائی در کی دائی ہو کی دائیں کی دائی ہو کی دائیں کی دائی ہو کی دائیں کی دائی کی دائیں کی دائیں

٤١) عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَامِنْ اَحَدِ يَلْحُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ اَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّنْ اَلَهُ وَلَهُ مَا إِلَّا الشَّهِيلُدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّلَّةُ الللللَّهُ الللللَّلَّةُ الللللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُو

ترجمند : حضرت انس رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بہنی جانے کے
بعد کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا اور نہیں پیند کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں اس حال میں واپس کر دیا
جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی بوس (وہ سب کا مالک ہو) البتہ جو راہ خدا میں شہید ہو کر جنت میں
پنچے گا وہ اس کی آرز و کرے گا کہ اس کو پھر و نیا میں واپس کر دیا جائے اور وہ پھر (ایک دفعہ نہیں) اس دفعہ
راہ خدا میں شہید کیا جائے وہ یہ آرز واس لئے کرے گا کہ جنت میں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
میں جہیدوں کا کیسا کر ام واعز از ب (اور وہ بال ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔) (سی دیکھے گا

لا ٤ ) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ النَّبِيَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ يُكْفِرُ كُلُّ شَيْءِ إلا اللّهٰيَ عَبْدِ اللهِ يُكفِرُ كُلُّ شَيْءٍ إلا اللّهٰيَ - (وواه مسلم)

ترجمند : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله عند ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایاراہ خدایس شہید ہونامب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سوائے قرض کے۔ (سی سس)

تشری مطلب یہ ہے کہ بندے ہے اللہ تعالیٰ کے ادکام کی تقمیل اور حقوق کی اوائیٹی میں جو کو ہمیاں اور جو قصور و گناہ ہوئے ہوں گے ، راوخدامیں جان کی مخلصانہ قربانی اور فی سمبیل اللہ شہادت ان سب کا کفارہ ہن { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جائے گی، شبادت کے طفیل وہ سب معاف ہو جائیں گے ۔۔۔ ہاں اس پر جو کسی بندے کا قرض ہو گااور اس کے علاوہ بھی بندوں کے جو حقوق ہوں گے وہ شبادت ہے بھی معاف نہیں ہوں گے ،اس حدیث ہے شبادت فی سبیل القد کی عظمت بھی معلوم ہوئی اور قرض وغیرہ حقوق العباد کی غیر معمولی علینی بھی ۔۔۔۔القد تعالیٰ اس ہے سبق لینے کی توفیق دے۔

٣٤) عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِلَّا كُمَا يَجِدُ آحَدُكُمْ آلَمَ
 الْقُرْصَةِ. (رواه النومذي والنساني والدارمي)

ترجمند حضرت اوہر رورضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایار او خدایش شہید ہونے والا ہندہ قتل کے جانے کی بس آتی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے، جتنی تکلیف تم میں ہے کوئی آوئی چیونی کے کاٹ لینے کی محسوس کرتا ہے۔ (ب ٹاریڈی، سنن ان ٹی، سنن داری)

تشریکی جس طرح ہماری اس و نیامیں آپریشن کی جگہ کو دوایا انجکشن کے ذریعہ سن کر کے بڑے بڑے آپریشن کے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے آپریشن کی تکلیف برائے نام ہی محسوس ہوتی ہے، اس طرح سمجھنا چاہئے کہ جب کوئی بند وراہ خدامیں شہید کیا جاتا ہے تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پرائی کیفیت طار کی کردی جاتی کو جبوبنی کے کاننے ہے ہوتی ہے۔ کردی جاتی ہوتی ہے کہ اس کو اس سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں بوتی جند کی کو جبوبنی کے کاننے ہوتی ہے۔ جامع ترزی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندوراہ خدامیں شہید کیا جاتا ہے توال وقت جنت میں اس کا جو ٹھکانا ہے، وہ اس کے سامنے کردیا جاتا ہے (یوی مقعدہ من المجنة) جنت کے اس نظارہ کی لذت و محویت بھی ایس کی چیز ہے جس کی وجہ ہے تی کی تکلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • نظارہ کی لذت و محویت بھی ایس کے جب کی وجہ ہے تی کی تکلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ •

٤٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ سَالَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلْقَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاهِمِهِ. (رواه مسلم)

ہارے ی زبانے کا واقعہ ہے، محیم الا مت حضرت تھائوئی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت موانا مفتی محیر حسین ہی تھر کی رحمۃ اللہ علیہ الا محت حضرت تھائوئی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت موانا مفتی محید اش نیہ " قائم فرمایا، ان کے پاؤل میں ایک زخم تھاجو ہو سعتے ہو جتے گھنے کے او پر ران تک پہنچ گیا تھالا ہور کے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ ران کے اوپر کے حصہ ہے نانگ کاٹ وینا ضروری ہے، حضرت محمد و آس کے لئے آبادہ ہوگئے، آپریشن روم میں جب میز پر لٹایا گیا تو ڈاکٹروں نے قاعدہ کے مطابق آپ کوب ہوش کر ناچا با، آپ نے فرمایا کہ ہوش کی روح میں جب میز پر لٹایا گیا تو ڈاکٹروں نے قاعدہ کے مطابق ہوں کی خوا کی اس لئے بے ہوش کر ناخروں نے کہا کہ بہت غیر معمولی آپریشن ہے گئی گئی ہوئی ہوئی اور خود تشیخ ہاتھ میں لئے کر دو مری طرف رق کر کے لیٹ گئی مضرورت نہیں، آپ نیا کام شروع کریں، اور خود تشیخ ہاتھ میں لئے کر دو مری طرف رق کر کے لیٹ گئے، ڈاکٹروں نے آپریشن میں اور خود تشیخ ہاتھ میں لئے کر دو مری طرف رق کر کے لیٹ گئی اندر خود تشیخ ہاتھ میں لئے کر دو مری طرف رق کر کے لیٹ گئی اور مفتی صاحب نے فرمایا اللہ تھائی کی خطرت رہ ایک مطابہ تھا؟ تو فرمایا اللہ تھائی کی طرف ہاں وقت اس تکیف کا اجر میں ہوں ہی لا بور میں ہوں گے، اللہ تعائی نے ججھے اس کے نظارے میں می موس کے واجد کے بعض میں اللہ تھائی کے واجد کے بعض میں ہوں گے، اللہ تعائی نے جھے اس کے نظارے میں می موس کے واجد کے بعض میں ہوں گے، اللہ تھائی نے واجد کے بعض کو کر دیا تھا، اس کے واجد کے بعض کے واجد کے بعض کو کر دیا تھا، اس کے واجد کے بعض کے اللہ تھائی کے واجد کے بعض کے دو میں ہوں گے، اللہ تھائی کے دو میں کو کر دیا تھا، اس کی واجد کے بعض کے اس کے واجد کے بعض کے واجد کے بعض کے دو میں ہوں گے، اللہ تعالی نے کہلے میں کو کر دیا تھا، اس کے واجد کے بعض کے اس کے واجد کے بعض کے اس کے واجد کے بھول کے۔ اس کے واجد کے بعض کے دو میں کو کر دیا تھا ہوں کے واجد کے بعض کے بعض کے دو میں کو کر دیا تھا ہوں کے واجد کے بعض کے دو میں کے دو کر کے دو میں کے دو کر دیا تھا ہوں کے دو کر کے دو

ترجو - حعزت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فِيهَ اللّٰهِ وَمِيا کَهِ "جو بندہ صدق قلب سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی استدعا کرے گاللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں بی کے مقام و مرتب پر پہنچا دے گااگرچہ اسے بستر بی پراس کا نقال ہو۔ " ﴿ ﴿ مِنْ اِلْمَالِيَا لَا اِلْمَالِيَا لِلْمَالِيَةِ اللّٰهِ اللّٰهِ

تشریح مارے زمانے میں قبال فی سپیل اللہ اور شہادت کا دروازہ کویابند ہے، لیکن اس حدیث نے بتلایا کہ جو بندے شہادت کے طالب اور آرزو مند ہوں کے دل ہے اس کے طالب اور آرزو مند ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طلب اور نیت کی بناء پر ان کو شہیدوں بی کا مقام ومرتبہ عطافر مائے گا۔

ه ٤) عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَلَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ ؟ اَقْرَامًا مَّاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَقَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْفَلْرُ. (والا النحري ورواه مسلم عراص

جی حضرت انس رض اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے غزو کا تبوک ہے جب واپس ہوئے اور مدینہ مندورہ کے قریب پنجے تو آپ نے غربایا کہ مدینہ میں مجھے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پورے سفر میں تمہارے ساتھ مہارے ساتھ کہ اور جب تم نے کسی وادی کو عبور کیا تو اس وقت بھی وہ تمہارے ساتھ سخے سبعض رفقاء سفر نے عرض کیا کہ حضرت وہ مدینہ میں تھے (اور پھر بھی سفر میں ہمارے ساتھ رہے؟) آپ کے نارشاد فرمایا، ہال وہ مدینہ ہی میں رہے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ ہے وہ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکے ارشاد فرمایا، ہال وہ مدینہ ہی میں رہے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ ہے وہ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکے سب کے بیاری کی ہوئی ہیں۔

تھری مطلب ہے ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کے سحابہ میں سے بچھ اپنے لوگ تھے جو غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کے سخابہ میں سے بچھ اپنے لوگ تھے جو غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کے سفر میں آپ کے سفر میں آپ کے سفر میں آپ کے سفر میں اور مجبوری کی وجہ سنیں ہا سفا کا بھی اور ان کی نیت حضور سے کے ساتھ جانے کی تھی، اس کے اللہ تعالی کے دفتر میں وہ سنین میں لکھے گئے، اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی سی سے سے کہ وہہ سے ساتھ وہ مؤمنین مخلصین اپنی صادق نیت کی وجہ ہے اس غزوہ تبوک کے اجرو تواب میں تمبارے شرکے اور حصہ دار قرار پائے، اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کی نیک عمل میں شرکت کی نیت رکھتا ہو لیکن کی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے وہ بروقت شرکت نہ کرسکے تواللہ تعالی اس کی نیت بی پر عملی شرکت کا اجرو تواب عطافی اس کی نیت بی پر عملی شرکت کا اجرو تواب عطافی اس کی نیت بی پر عملی شرکت کا اجرو تواب عطافی اس کی نیت بی پر عملی شرکت کا اجرو

٤٦) عَنْ أَبِي مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّهُ ـــوْفِ. (رواه مسلم)

ترجید حضرت ابو موی اشعری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جنت کے دروازے تکواروں کے سائے تلے ہیں۔ " ﷺ جنت کے دروازے تکواروں کے سائے تلے ہیں۔ " جنت کے دروازے تکواروں کے سائے تلے ہیں۔ " جنت کے دروازے تکواروں کے سائے تلے ہیں۔ " جنت کے دروازے تک اللہ میں اللہ می

تشریح مطلب ہے کہ میدان جہاد میں جہاں تلواریں مروں پر کھیلتی ہیں اور اللہ کے راستہ میں جان کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بازی لگانے والے بجابد شہید ہوتے ہیں، وہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بند وراہ خداہی شہید ہوتا ہے وہای وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بند وراہ خدائیں شہید ہوتا ہے وہای وقت جنت کے دروازے ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے ۔۔۔۔۔ حجے مسلم میں اس حدیث کی جو روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موگی اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ہے کا بیار شاد کی جہاد کے میدان میں ایسے وقت سنایاتھا، جب میدان کارزار گرم تھا۔۔۔ آگے روایت میں ہے کہ حضرت ابو موکی انبو میں کے دخترت ابو موکی انبوا ہو و کھنے میں ختہ حال سا تھا، اس نے کہاکہ اے ابو موکی کیا تم نے خود حضور ہے کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے ؟ انبول نے کہاباں میں نے خود حضور ہے کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے ؟ انبول نے کہاباں میں نے خود حضور ہے کی زبان مبارک سے بیا سنا ہے، تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم کو آخری سلام کرنے آیا ہوں، میر ارخصتی سلام لو، اس کے بعد اس نے اپنی آلموار کا نیام توڑ کے بھینک دیا، اور اپنی مراد کے کرد شمن کی صفول کی طرف برد حتا جلاگیا، پھر وہ شمشیر زنی کر تاربا یباں تک کہ شہید ہوگیا، اور اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور رسول اللہ ہے کے ارشاد کے مطابق جنت کے دروازے ہو گیا۔

٤٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ تَحْمَثَلِ الصَّاتِجِ الْقَاتِجِ الْقَانِتِ بِايَّاتِ اللّهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَاصَلُوا ۚ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ .

(رواه البخاري و مسلم)

ترجمند • حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجاہد فی سمبیل اللہ (اللہ کے نزدیک)اس بندہ کی مانند ہے جو ہر ابرروزے رکھتا ہو،اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور آیات اللی کی تلاوت کرتا ہو اور اس روزے اور نماز سے تھک کرستا تانہ ہو ۔۔۔۔وہ جب تک گھروالیس آئے (اللہ کے نزدیک اس حال میں ہے) (سی جن سم)

تشریح مطلب یہ ہے کہ جو بندہ راہ ضدامیں جباد کے لئے گھرے نکلا، وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے نزدیک مسلسل عبادت میں ہے، اور اس عبادت گذار بندے کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہواور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتااور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو۔

٤٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى عَنْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكْتُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ
وَعَيْنٌ تَحْرِسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ
(رواه الترمذي)

ترجمنہ حضرت عبداللہ بن عباس من اللہ عنباے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو(۱۳ آئنکھیں ایسی بیس جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی،ایک وہ آئکھ جواللہ کے خوف ہے روئی ہو اور دوسری وہ آئکھ جس نے جہاد میں (رات کو جاگ کر)چو کیداز اور پہروداری کی ضدمت انجام دی ہو۔ (ہن تریدی)

 4) عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اوْرُوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

 (دواه البخارى و مسلم)

ترجمنة وهزت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول ان ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میچ کور اوخدا میں نگلنا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

#### یا کی شام کو نظنا، دنیاو مافیباے بہتر ہے۔ اسکی ان ان ان اس

تھرتے مطلب یہ ہے کہ راہ خدامیں تھوڑے ہے وقت کا نکلنا بھی اللہ کے نزدیک دنیا و مافیباہے بہتر ہے، اور یقین کرناچاہئے کہ آخرت میں اس کاجواجر ملے گااس کے مقابلہ میں یہ ساری دنیااور جو پچھاس میں ہے نیچ ہے دنیا و مافیبا فانی ہے، اور وہ اجر لافانی۔

٠٥) عَنْ أَبِي عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا أَغْبَرُتْ قَلَمًا عَبْدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَعَمَسُهُ النَّارُ.

ترجمنہ حضرت ابوعبس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم راوخدامیں چلنے ہے گرد آلود ہوئے ہوں پھران کودوزخ کی آگ چھو سکے۔ ﴿ حَلَیْ اِنْ اِنَّالِیْ اِنْ

تھری کے اس حدیث کا مضمون کی توضیح و تشر تک کا مختاج نہیں البت یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابوئیس کی اس حدیث کو امام ترفدی نے بھی روایت کیاہے،اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی بزید بن الی مریم نے بیان کیا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے (جامع معجد کی طرف) جارہا تھا تو جھے عبایہ بن رفاعہ تابعی ملے اور انہوں نے مجھ سے فرمایہ ،

"أَبْشُرْ فَإِنَّ مُحْطَاكَ هَلِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَمِعْتُ آبَا عَبْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اغْبَرُّتْ قَلَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ"

ترجمہ متم کو بشارت ہو کہ تمہارے ہیے قدم (جن سے چل کرتم ہامع مبجد کی طرف جارہے ہو) یہ راہ خدا میں بیں اور میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ سے سناہے وہ بیان کرتے تھے کدر سول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے قدم راوخدا میں گرد آلود ہوئے تووہ قدم دوز خ پر حرام بیں (یعنی دوز خ کی آگ ان کو جچو بھی نہ سکے گی)

تھریک عبابہ بن رفاعہ تابعی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک آئی آئی ہے۔ جہادو قبال بی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں وسعت ہے، نماز ادا کرنے کے لئے جانا اور اس طرح دین کی خدمت اور اللہ کی مرضیات کے لئے دوڑ دھوپ کرنا بھی اس کے وسیع مفہوم میں شامل ہے، اس طرح اس سے پہلی حضرت انس والی حدیث (لَفَدُوَةُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اُورُوْحَةٌ اللهٰ) کے بارے میں بھی سمجھنا جا ہے کہ اللہ کے دائد کے لئے اور دین کی خدمت کے سلسلہ کی ہر مخلصانہ جدو جبد اور دوڑ دہوپ کرنے والوں کا بھی اس بشارت میں حصہ ہے۔

٥) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَىٰ هُعْبَةٍ مِنْ يَفَاقٍ.
 رواه مسلم)

رجمید حضرت ابو ہر ہر قرص القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فریلا کہ جس مخص نے اس حال میں انتقال کیا کہ نہ تو مجمل عملی حصہ لیا اور نہ مجملی جہاد کو سوجاز (نہ اس کی نیت کی) تو اس نے ایک قتم Telegram } >> > https://t.me/pasbanehaq

کی منافقت کی حالت میں انقال کیا۔ (سی مسیر

تشريح قرآن پاكسورة جرات من فرمايا كياب ـ

اِلْمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنِ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِآمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي مَيْنِ اللَّهِ أُولَاكِكَ هُمُ الصَّيْلُونَ ۞ ﴿ حَرَاتِ ١٠٤)

تر جمند 'اصکی ایمان والے بس وہی بندے میں جوایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر ، پھر (ان کے دل میں ) کو ئی شک شبہ نہیں آیااور انہوں نے اپنے جان وہال ہے راہ خدامیں جہاد کیا، بس وہی سیجے کیے ہیں۔

تھری کے اس آیت ہے معلوم ہواکہ راہ خداییں جہاد ایمان صادق کے لوازم میں سے ہے،اور سچے کیے مؤمن ہوں ہے ہادر سچے کیے مؤمن وہی جارف ہوں جن کی زندگی اور جن کے اعمالنامہ میں جہاد ایمان میں جہاد ہیں جہاد ہیں عملی حصہ لیااور نہ جہاد اور اس کی نبیت اور تمناہی بھی کی تووہ'' مومن صادق'کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک درجہ کی ممنافقت کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک درجہ کی ممنافقت کی حالت میں گیا ہیں۔ بس میری اس حدیث کا پیغام اور مدعا ہے۔

٧٥) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ لَقِيَ اللهُ بِغَيْرِ آثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهُ وَفِيهِ كُلْمَةً. (رواه النومذي وابن ماجه)

ترجمند محضرت ابوہر میرہ رضی الله عند سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں الله کے حضور بیش ہوگا کہ اس میں جہاد کا کوئی اثر اور نشان نہ ہو تو اس کی مید بیشی الی حالت میں ہوگی کہ اس میں ( معنی اس کے دین) نقص اور رخنہ ہوگا۔ (جنت بَدُن، سنس اللہ ب

تشرت حصرت ابو ہر ہرہ ہی کی اوپر والی حدیث کی تشر تے میں جو پچھ عرض کیا گیاہے، ای ہے اس حدیث کی بھی تشر تے ہوں ہو گئی ہوں ہے مطالعہ کے وقت میہ بات کی بھی تشر تے ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسر کی حدیثوں کے مطالعہ کے وقت میہ بلکہ پیٹ نظر رہنی چاہئے کہ قرآن و سنت کی زبان میں "جبرد" صرف قبال اور مسلح جنگ بی کانام نہیں ہے، بلکہ دین کی نظر یہ وخت کا جہاد دین کی نظرت و خدمت کے سلسلہ میں جس وقت جس قسم کی جدو جہد کا امکان ہو، وہی اس وقت کا جہاد ہیں اور جو بند کا امکان ہو، وہی اس وقت کا جہاد ہے، اور جو بندے اخلاص وللہیت کے ساتھ اس دور میں وہ جدو جہد کریں اور اس کے سلسلہ میں اپنے جان و مال اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں وہ عند اللہ " بجام ین فی سبیلی اللہ " ہیں ۔۔۔۔۔ عنقریب انشاء اللہ اس موضوع پر کمی قدر تفصیل ہے عرض کیا جائے گا۔

٥٣) عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ قَالَ مَنْ جَهَّزَ خَازِياً فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ حَلَفَ خَازِيًا فِيْ أَخْلِهِ فَقَدْ غَزَا. (دواه المعارى و مسلم)

ترجمن عضرت زید بن خالدر صی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے راہ خدایش جہاد کرنے والے کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کیا تو (اللہ کے نزدیک) اس نے بھی جہاد اور غزوے میں حصہ لیا، اور جس کسی نے جہاد میں جانے والے کسی غازی کے اٹل و عیال کی اس کی نیابت میں خدمت کی I elegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1 اور خبر لی اس نے بھی جہاد میں عملی حصہ لیا ( یعنی ان دونوں آ دمیوں کو بھی جہاد کا تواب حاصل ہو گااور اللہ کے دفتر میں وہ بھی مجاہدین میں لکھے جائیں گے۔) ( سی بھاری و سی مسلم)

آھری ۔ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے یہ اصولی بات معلوم ہوئی کہ دین کی کمی بڑی خدمت کرنے والوں کے لئے اس کا سامان فراہم کرنے والے اور اسی طرح خدمت دین اور نفرت دین کے سلسلہ میں باہر جانے والوں کے اہل و عمال کی خبر گیری کرنے والے اسائلہ کے نزدیک دین کی اس خدمت و نفرت میں شریک اور پورے اجر کے مستحق ہیں ۔۔۔ ہم میں جو لوگ اپنے خاص حالات اور مجبوریوں کی وجہ ہے دین کی نفرت و خدمت کے کسی بڑے کا سی کا سامان نفرت و خدمت کے کسی بڑے کام میں براہ راست حصہ نہیں لے کتے ، وود و سروں کے لئے اس کا سامان فراہم کر کے اور ان کے گھر والوں کی خدمت اور دیکھ بھال اپنے ذمہ لے کے دین کے خدام وانصار کی صف میں شال ہو کتے ہیں۔اللہ تعالی توفیق عطافر مائے۔

# ٥٤) عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ جَاهِدُ واللَّمُشْرِ كِيْنَ بِٱمْوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱلْسِنَوكُمْ.

(رواه ابوداؤد، والنسائي، والدارمي

ترجمند : حضرت انس رضی الله عند راوی میں کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جباد کرومشر کوں ہے اپنے جان ومال اورا بی زبانوں ہے۔ ( سن نی ۱۹۱۸ سنن نسانی سنن ۱۱۰۷)

تھرتک مطلب یہ ہے کہ کفار و مشر کین کو توحید اور دین حق کے راستہ پر لانے اور ان کا زور توز کے دعوت حق کاراستہ صاف کرنے کے لئے جسیامو قع اور وقت کا تقاضا ہوا پنے جان وبال سے جدو جبد کرواور ان کی قربانی دواور زبان وبیان سے بھی کام لو۔۔۔۔۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کے راستہ میں پیسے خرج کرنااور زبان وبیان (اورای طرح قلم) سے کام لین بھی جباد کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔

#### جہاد کے بارے میں ضرور ی و ضاحت

ہماری اردوزبان میں "جباد" اس مسلح جنگ ہی کو کہتے ہیں جواللہ ورسول کے تھم کے مطابق دین کی حفاظت و نمور کے اس مسلح جنگ ہی کو کہتے ہیں جواللہ ورسول کے تھم کے مطابق دین کی اصطلاح میں "جبد" کے معنی حریف کے مقابلہ میں کسی مقصد کے لئے پوری جدو جبداور امکانی طاقت صرف کرنے کے ہیں، جواحوال وظروف کے لحاظ ہے جنگ و قبال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے طریقوں سے بھی سستعال ہوا ہے)

 اے ہمارے نبی ورسول آپ ان منکروں کی بات نہ مانے اور ہمارے نازل کئے ہوئے قر آن کے ذریعہ ان ہے بواجہاد کرتے رہے! ..... فاہر ہے کہ اس آیت میں جس جہاد کا تھم ہے اس سے مراد جہاد بالسیف اور جنگ و قبال نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ذریعہ دعوت و تبلیخ کی جدو جہد ہی مراد ہے،اورای کواس آیت میں صرف"جبد "نہیں بلکہ" جباد ہیر" اور" جہاد عظیم" فرمایا گیاہے۔

ای طرح سور و "عنبوت" بھی ہجرت ہے پہلے مکہ معظمہ بی کے زمانہ قیام میں نازل ہوئی ہے،اس میں فریا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے "وَمَنْ جَاهَدَ فَائَمَا يُجَاهِدُ لنفْسه انَ اللّهَ لغنی عن الْعلميْن" (آیت نبر ۱) مطلب بہہ ہے کہ جو بندہ (راہ خدامیں) جہاد کرے گاوہ اپنی انفع کے لئے کرے گا(خداکواس سے کوئی فائدہ نبیس پنچے گا) خداسب سے بے نازے۔

اور ای سور و عنکبوت کی آخری آیت ہے "والذین جاھذوا فینا لنھدینھہ سلنا وان الله لمع المنحسین آئی سور و عنکبوت کی آخری آیت ہے "والذین جاھذوا فینا لنھدینھہ سلنا وان الله لمع المنحسین آئی ہو بندے ہماری راہ میں یعنی ہماری رضاحاصل کرنے کے لئے جہاد و مجاہدہ کریں گے اور مشقتیں جھیلیں گے ان کو ہم اپنے راستوں (یعنی اپنے قرب ورضا کے راستوں) کی ہدایت کی نعت سے نوازیں گے سسنہ ظاہر ہے کہ سور و عنکبوت کی ان دونوں آیتوں میں بھی "جباد" ہے جباد بالسیف، مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ راہ خدا میں اور اس کے قرب و رضا کے لئے جدو جہد اور محت و مشقت ہی مراد ہے جس صورت میں بھی ہو سسنہ ہم حال دین کی راہ میں اور اللہ کے لئے ہر مخلصانہ جدو جہد، اور جان و مال اور عیش و آرام کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عطافر مائی ہوئی صلاحیتوں کا بھر پور استعمال، یہ سب بھی اپنے اپنے در جہ میں آج بھی کھلا ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی شکلیں ہوں۔ ہے۔

ہاں جہاد بالسیف اور قمال فی سبیل اللہ بعض پہلوؤں ہے اعلیٰ درجہ کا جہاد ہے، اور اس راہ میں جان کی قربانی اور شہادت مؤمن کی سب ہے بڑی سعادت ہے، جس کے لئے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دلی شوق اور تمناکا ظہار فرمایاہے جیسا کہ گزر چکاہے۔

آ گے درج ہونے والی حضرت فضالہ بن عبیُّا کی حدیث بھی جہاد کے مغبوم کی اس و سعت کی ایک مثال ہے۔

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ خَاهَدَ تَفْسَهُ - (رواه النرمذي)

ترجمنہ 'حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے ، شھے کہ مجاہدوہ ہے جواپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ (بائٹ آندی)

تشریک قرآن پاک میں فرمایا گیاہے" اِن النَّفْ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ " ( یعنی انسان کا نفس برائی اور گناہ کا تقاضا کرتا ہے) پس الله کا جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات ہے جنگ کرے ، ان کی بیروی کے بجائے احکام اللّٰہی کی تابعد ادی کرے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے اس مدیث میں فرمایا کہ وہ اصل " بجابہ " ہے ۔۔۔۔۔ای Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 طرح ای سلسله "معارف الحدیث " کتاب المعاشره میں والدین کی خدمت کے بیان میں وہ صدیث ذکر کی جا چک ہے، جس میں رسول الله ﷺ نے والدین کی خدمت کو بھی "جباد" قرار دیاہے۔ (فقیصها فحا هد)

### شہادت کے دائرہ کی وسعت

پھر جس طرح "جباد" کے مفہوم میں یہ وسعت ہے،اوروہ جباد بالسیف میں محدود نہیں ہے،ای طرح رسول اللہ ﷺ نے اطلاع دی ہے کہ "شہادت کا دائرہ بھی وسیع ہے،اور بہت ہے وہ بندے بھی اللہ کے نزدیک شہیدوں میں شامل ہیں،جو جہاد بالسیف اور قال کے میدان میں اہل کفروشرک کی تھواروں یا گولیوں ہے شہیدہوتے بلکہ ان کی موت کا سبب کوئی تاکہائی حادثہ یا کوئی غیر معمولی مرض ہوتا ہے۔

٩٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَ مَاتَعُدُونَ الشَّهِنَدَ فِيْكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لَتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ هُهُوَ شَهِنَدً، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِنَدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْتَعْلَى فَهُوَ شَهِنَدٌ، وَرَاه مسلم)

ترجمند مضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک روز صحابہ کو مخاطب کر کے)
فرملا کہ تم لوگ اپنے میں کس کو " شبید " شاد کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت (بمارے
نزدیک تو) جو بندہ راہ خدا میں قبل کیا گیا وہ کی شہید ہے ..... آپﷺ نے فرمایا اس صورت میں تو میر ی
امت کے شہداء تھوڑ ہے ہی ہوں گے ..... (سنو!) جو بندہ راہ خدا میں شبید کیا گیاوہ شبید ہے ، اور جس
بندہ کا انتقال راہ خدا میں ہوا (یعنی جہاد کے سفر میں جس کو موت آگئی) وہ بھی شبید ہے ، اور جس بندہ کا
طاعون میں انتقال ہوا، وہ بھی شبید ہے ، اور جس بندہ کا پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا (جس کے مہیئد، تخدہ اسبال استقاد غیرہ) وہ بھی شبید ہے۔ ( سنگر اسر)

تھرت واقعہ یہ ہے کہ حقیق شہید "ووی خوش نصیب بندے ہیں جو میدان جہاد میں اہل کفروشرک کے ہاتھوں شہید ہوں (شریعت میں ان کے لئے فاص احکام ہیں، مثلا یہ کہ ان کو عنسل نہیں دیاجا تا ،اور وہ اپنان کپڑوں ہی میں و فن کئے جاتے ہیں، جن میں وہ شہید ہوئے ) لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بعض غیر معمولی امر اض یاحاد ثوں ہے مرنے والوں کو بھی آخرت میں شہید کا درجہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جن میں ہے کچھ کا امر اض یاحد یث میں اور بعض کا آئندہ درج ہونے والی صدیثوں میں کیا گیا ہے، اشیاز کے لئے بہل قتم کے شہداء کو شہید حقیق شہداء کا ہے، جا کھی ان کا حکم وہ نہیں ہے جو حقیقی شہداء کا ہے، بلکہ عام اموات کی طرح ان کو عنسل بھی دیاجا ہے گاور کفن بھی۔

 ٥٧) عَنْ آبِيْ هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ ٱلْمَطْعُولُ وَالْمَهْطُولُ وَالْمَوْيْقُ

 وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِيْ مَهْلِ اللهِ.

ترجمنة وهزت ابو ہریر ورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا شہران یا نے (تشم) ہیں، طاعون Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں مرنے والاءاور پیٹ کی بیاری میں مرنے والاءاور ڈوب کے مرنے والا اور عمارت وغیر وڈھے جانے کے نتیجہ میں مرنے والا الور راہ خدامیں (یعنی میدان جہاد میں) شہید ہونے والا۔ (سیجی ہور ن سیجی سر)

٥٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً (رواه ابن ماجه)

ترجمن حطرت عبدالله بن عباس رضی الله عند، سے روایت ہے که رسول الله علی نے فرمایا که مسافرت کی موت شیادت ہے۔ ( شن این دی)

تشرح ان حدیثوں میں غور کرنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ جن بندوں کی موت کی بھی ناگہانی حادثہ میں یا گھراری کی درجہ میں کا کہانی حادثہ میں یا در تاک اور قابل ترجم مرض میں ہو ،ان سب کو اللہ تعالی اپنے خاص رحم و کرم ہے کی درجہ میں شہادت کا اجر عطافر مائے گا ۔۔۔۔ خااہر ہے کہ اس میں اس طرح مرنے والوں کے لئے بڑی بشارت اور ان کے متعلقین اور پسماندگان کے لئے تسلی کا بڑا سامان ہے ،اللہ تعالی یقین نصیب فرمائے ۔۔۔ جمارے اس زمانہ میں موٹروں وغیر و کے ایکسیڈنٹ میں یا ریلوں ، ہوائی جہازوں کے حادثوں میں ، اس طرح قبلی دورے جیسے مفاجاتی امر اض کے متیجہ میں بندگان خدا کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں ،اللہ تعالی کی رحت ہے بوری امید ہے کہ ان صدب کے ساتھ بھی اللہ تعالی کی رحت ہے صدوسیجے۔۔







امت میں پیدا ہونے والے دین انحطاط وزوال اور فتوں کا بیان

رسول الله ﷺ نے جس طرح عقائد و ایمانیات، عبادات، اظلاق اور معاشرت و معاطات، امر بالمعروف، نبی عن المنکر اور جباد فی سیمل الله و غیرہ کے بارے میں ہدایت دیں اور امت کی رہنمائی فرمائی، ای طرح مستقبل میں واقع ہونے والے دینی زوال وانحطاط، تغیرات اور فتوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہی دی ہے، اور ہدایات فرمائی ہیں اسسالله تعالی نے آپ ﷺ پر منکشف فرمایا تفاکہ جس طرح آگلی امتوں میں دینی زوال وانحطاط آیا اور وہ طرح طرح کی گر ایموں اور غلط کاریوں میں ہتلا ہو کیں، اور الله تعالی کی نظر عنایت اور نصرت سے محروم ہو کیں ایسے، می حالات آپ کی امت پر بھی آئیں گے ۔۔۔۔۔ اس انکشاف واطلاع کا مقصد بی تھاکہ آپ کی تمان کو صدیثیں روایت کی گئی ہیں کا مقصد کی تمان اور الله خوال کی نظرہ سے الکائن ہیں ہولیات دیں۔ مدیث کی تمان کی تعالی میں نہیں ہے بلکہ وہ رسول الله خوال میں "کتاب الفتن" یا" ابو اب الفتن" کے زیرِ عنوان جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں وہ رسول الله خوال میں کتابوں میں "کتاب الفتن" یا" ابو اب الفتن" کے زیرِ عنوان جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں وہ رسول الله خوال میں کتابوں میں المسلم کے ادر شادات ہیں۔۔۔۔ ان کا مقصد و مدعا امت کو آئندہ آنے والے فتنوں سے باخبر کرنا اور ان کے اثرات سے تحفظ کا داعیہ پیدا کرنا اور طریق کا درکے بارے میں مدیلات دیتا ہے۔۔ اور طریق کا درکے بارے میں مدیلات دیتا ہے۔۔

۔ اس تمبید کے بعد ذیل میں درج ہونے والی صدیثیں پڑھی جائیں،ان میں غور و فکر کیا جائے ،ان کی روشنی میں خود اپنااورا بے ماحول کا جائزہ لیا جائے،اوران ہے ہدایت در ہنمائی حاصل کی جائے۔

٩٥) عَنْ آبِىٰ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَتَبْعُنْ سُنَنَ مَنْ قَلْلَكُمْ هِبْرًا بِشِهْرٍ وَذِرَاعًا بِلِبَرًاعٍ، حَتَى لَوْ دَحَلُوا جُعْرَ صَبِ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهَ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارِي؟
 قَالَ فَمَنْ؟ (رواه البحاري و مسلم)

ترجید حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقینااییا ہوگا کہ تم (مینی تم (مینی میری امت کے لوگ) اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے بالشت برابر بالشت اور برابر ذرائ (مینی بالکل ان کے قدا بقدم چلو گے) یہاں تک کہ اگروہ تھے ہوں گے گوہ کے بل میں تواس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے ..... عرض کیا گیا کہ اے خدا کے رسول کیا یہودونصاری (مراد ہیں)؟ آپ نے فرمایا تواور کون؟ ..... (رواہا ہی ری ایک شر)

 کی سر مجرب پاگل نے ''ف ''رگوہ) کے بل میں گھنے کی کو شش کی ہوگی تو میر کامت میں بھی ایسے پاگل ہوں گے جو یہ مجنونانہ حرکت کریں گے (مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احقانہ حرکت کریں گے (مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احقانہ حرکتوں میں بھی ان کی پیروی اور نقالی کریں گے ، یہ دراصل کا مل پیروی اور نقالی کی ایک تعبیر و تمثیل ہے ) …… آ گے حدیث میں ہے کہ حضور کا یہ ارشاد من کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت! ہم ہے پہلی امتوں ہے کیا یہود و نصار کی مراویس و نصار کی ہیں۔ مراویس و نصار کی ہیں۔ مراویس و نصار کی ہیں۔ میسا کہ تمہیدی سطروں میں عرض کیا گیا یہ صرف پیشینگوئی تہیں ہے، بلکہ بڑے موثر انداز میں آگا ہی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے خبر دار اور ہوشیار رہیں، اور یہود و نصار کی گر ایموں اور غلط کاریوں ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے خبر دار اور ہوشیار رہیں، اور یہود و نصار کی گی گر ایموں اور غلط کاریوں ہے کہ محمد خواظر کھنے کی فکر ہے بھی غافل نہ ہوں۔

٣) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ البّٰنِ عَمْرِو قَالَ ضَبُّكَ النّبِي ﴿ أَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَاعَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَمْرِو إِذَا بَقِيتُ حُثَالَةٌ قَدْ مَزِجَتْ عُهُودُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَهُوا فَصَارُوا هَكَذَاء قَالَ فَكُنْ فَلَا تَعْبُرُ لَا لَهُ عَلَىٰ خَاصَّتِكَ، وَتَدَعُهُمْ فَكُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَىٰ خَاصَّتِكَ، وَتَدَعُهُمْ وَعَوْامَهُمْ. (رواه البخاري)

ترجمت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ (ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں ذال دیں اور (جھ سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ اس عبداللہ بن عمرو! تمہارااس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہو گاجب صرف ناکار ولوگ باتی میں گے ان کے معاہدات اور معاملات میں دغافریب ہو گاور ان میں (سخت) اختلاف (اور ککراؤ) ہو گاور وہ بہم اس معاہدات اور معاملات میں دغافریب ہو گاور ان میں (سخت) اختلاف (اور ککراؤ) ہو گاور وہ بہم اس طرح گھ جا کہ میں کے ان شاو عام طرح گھ جا کہ میں گار وہ بی بیں کہ عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھر مجھے کہا ہونا چاہنے یار سول اللہ ؟ (یعنی اس فساد عام عبداللہ بن عمرون جانواس کو افقیار کر داور جس کو مشکر اور براسمجھواس کو جھوڑ دواور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات معروف جانواس کو افقیار کر داور جس کو مشکر اور براسمجھواس کو جھوڑ دواور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات سے معروف جانواس کو افقیار کر دواور جس کو مشکر اور براسمجھواس کو جھوڑ دواور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات سے معروف جانواس کو اور ان ناکارہ و بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے اور ان کا عوام سے تعرض نہ کرو۔ (اور اپنی فکر کرو) اور ان ناکارہ و بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے اور ان کا عوام سے تعرض نہ کرو۔ (اور اپنی فکر کرو) اور ان ناکارہ و ب

تشریح "خاله" کے معنی بھوی کے ہیں، یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدمی ہونے کے باوجود آدمیہ و نے کے باوجود آدمیت کے جو ہر سے بالکل خالی ہوں، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوی میں صلاحیت نہیں ہوتی سے آگے رسول اللہ اللہ خالی ہوال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مرو فریب اور د غابازی ہواور باہم جنگ و پیکاران کامشغلہ ہو۔

نو عمر صحابة كرام ميں عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فطرى طور پر بزے خير پيند، پر بيز گار اور عبادت گذار تھے، رسول الله ﷺ نے ايک دن ان سے فرمايا کہ جب بھی ايباد قت آ جائے کہ ايسے بی ناکار واور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بد کرداراورباہم کڑنے ہوڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں، تو تمہار ارویہ اس وقت کیا ہوگا؟ .....رسول الله الله الله ال نے یہ سوال ان سے ای لئے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ ہے ہدایت کے طالب ہوں تو آپ الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرائیں میں ایک کیا اور آپ فرائیں سے دریافت کیا اور آپ فرائیں سے دریافت کیا اور آپ فرائی کے جو اس میں میں اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو تو اٹل ایمان کو چاہئے کہ ایے لوگوں سے صرف نظر کرے بس اپنی فکر کریں۔

یبال یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ فی قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے ،اس کا مخاطب صحابة کرائم ہی کو بناتے تھے ..... اللہ تعالی ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے راویانِ صدیث کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے آنخضرت کی کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچا کیں اور ائمہ صدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کردیا۔

٦١) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ يُوْهِكَ اَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ خَنَمَ يَتَّبِعُ بِهَا هَعْفَ الْجِمَالِ وَمَوَالِمَ الْقَطَرِ يَفِرُ بِلِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ (رواه البحارى)

ترجید حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسان کا چھامال بحریوں کا گلہ ہو جن کو لے کروہ پہاڑیوں کی چوٹیوں اور بارش والی وادیوں کی حالث کرے، این و فتوں ہے بیارش والی وادیوں کی حالث کرے، این و فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کے لئے بھاگ جائے۔ (سی دین کے دین کو فتوں ہے بیانے کی دین کو فتوں ہے بیانے کی دوروں کی جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے بیانے کی دوروں کی دوروں کی جائے۔ (سی دین کو فتوں ہے کہ دوروں کی جائے کی دوروں کی دور

٦٢) عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَالِيْ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ فِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ فِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمَرِ. (رواه الرمادي)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

حضرت انس رضی الله عند بروایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے ایک وقت ایسا آئے گاکہ صبر واستقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کی مانند ہو گاجو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے ..... (بن کہ ہے)

مطلب یہ ہے ایک وقت ایہ ابھی آئے گا کہ فتق و فجور اور خدا فرامو ٹی ماحول اور فضایر ایسی غالب آجائے گی کہ خدا اور رسول کے احکام پر استفامت کے ساتھ عمل کرنا اور حرام سے نی کر زندگی گزار نااتنا مشکل اور صبر آزما ہو جائے گا جیسا کہ جلتا انگارہ ہاتھ میں تھام لینا ..... یہ وہی زمانہ ہوگا جس کاذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اعلیہ

ن عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ فِيهِ عُشْرَمَا أُمِوَ هَلَكَ، ثُمَّ يَاتِي زَمَانً مَنْ عَمِلَ فِيهِ بِعُشْرِمَا أُمِرَنَجَا - (رواه الرمذي)

حضرت ابوہر برہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہوکہ جو کوئی اس زمانے میں احکام اللی کے (بڑے حصہ پر) عمل کرے صرف، دسویں حصہ پر عمل ترک کردے تو وہ ہلاک ہو جائے گا (اس کی خیریت نہیں) اور بعد میں ایک ایسازمانہ بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانہ میں احکام اللی کے صرف دسویں حصہ پر عمل کرلے گاوہ نجات کا مشتق ہوگا۔ (بات نہ ز)

رسول الله کے مبارک زمانہ میں آپ کی صحبت اور براوراست تعلیم و تربیت اور معجزات و خوارق کے مشاہدہ کے تیجہ میں ایباماحول بن گیا تھا کہ ادکام اللی وق و شوق سے تعلیل کرنانہ صرف آسان بلد مر غوب و محبوب بن گیا تھا، اور الله ورسول کی اطاعت و فرما نبر داری طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، اس ماحول اور اس ایمانی فضا میں جو شخص احکام اللی کی پیروی میں تھوڑی بھی کو تابی کرے ،اس کے بارے میں اس حدیث میں رسول الله نے فرمایا کہ وہ قصور وار اور قابل مواخذہ ہ فرمایا کہ دہ قصاد کام الله کی پیروی میں تھوڑی بھی آئے گاجب ماحول دین کے لئے سخت ناسازگار ہوگا (اور جیسا ساتھ آپ آپ نے فرمایا کہ ایساوقت بھی آئے گاجب ماحول دین کے لئے سخت ناسازگار ہوگا (اور جیسا کہ حضر ت انس کی مندر جد بالا صدیث میں فرمایا گیا ہے، دین پر چلنا ایساصبر آزما ہوگا جیسا ہا تھ میں انگارہ تھا میں انسان کی مندر جد بالا صدیث میں آپ جی فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے جو بندے دین کے تقاضوں اور لیزا) لیے زمانے کے بارے میں آپ جی فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے جو بندے دین کے تقاضوں اور شریعت کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کرلیں گے ،ان کی نجات ہو جائے گی .....(عاجز کا خیال ہے کہ "اس میر سے میات موجو عاجز نے ان سطروں میں عرض کیا ہے .....

# د ولهندا، تغیش اور سب دنیا**کا فتنه**

الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعَبِ الْقُرَضِي قَالَ حَلَّتَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِى بْنَ آبِى طَالِبِ قَالَ إِلَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ هِلَا فِي الْمَسْجِدِ فَاطُلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَاعَلَيْهِ الْأَبُرْدَةُ لَهُ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag مَرْقُوْعَةً بِقَرْرٍ فَلَمَّا رَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ بَكَىٰ لِللَّذِى كَانَ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَاللَّذِى هُوَ فِيهِ الْهَوْمَ كُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﴿ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَذَا أَحَدُكُمْ فِى خُلَّةٍ وَرَاحَ فِى خُلَّةٍ وَوُضِعَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرُفِعَتْ أَخْرَى وَسَعَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَفَبَةُ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ يَوْمَئِلٍ خَيْرٌ مِنَّا ٱلْهَوْمَ لَتَقَرَّعُ لِلْعِبَادَةِ وَلَكُفَى الْمَؤْنَةَ قَالَ لاَآتُتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِلٍ. (رواه الرماري)

ترجمت محمد بن کعب قرضی ہے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے بھے ہیاں کیا جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے خود (یہ واقعہ )ساتھا کہ ہم لوگ (ایک دن) رسول اللہ اللہ کے ساتھ مبحد ہیں بیٹے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر (رضی اللہ عنہ )اس حالت اور ہئیت میں سائے آگئے کہ ان کے جمم پر بس ایک (پھٹی پرانی) چادر تھی جس میں کھال کے خکروں کے بیوند گئے ہوئے تھے ، جب رسول اللہ بھٹے نے ان کو (اس حالت اور ہئیت میں) ویکھا تو آپ کو رونا آگیا، ان کا وہ وقت یاد کے جب وہ (اسلام الانے ہیں بہلے کہ میں) میٹ و تعم کی زندگی گذارتے تھے ، اور ان کی (فقر و فاقہ کی موجودہ حالت کا خیال کر کے ۔۔۔۔۔اس کے بعد رسول اللہ بھٹی نے (ہم لوگوں ہے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ موجودہ حالت کا خیال کر کے ۔۔۔۔۔اس کے بعد رسول اللہ بھٹی نے (ہم لوگوں ہے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ ہوگی کہ ان کے ایک اس وقت تمباری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا ،جب (دولت اور سامان تعیش کی ایک فراوائی کہ اور خیام کو دوسر اجو زا بہن کر ، اور (کھانے کہ کوگ کہ ) تم میں کے لوگ میں کے لوگ کی ان کے آگے ایک بیالہ رکھاجائے گا اور دوسر اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح کہ کہ بیالہ رکھا جائے گا، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح کہ بیالہ میں بہت اچھا کہ میں سے بچھی الوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہا مال اس وقت آج کے مقابلہ میں بہت اچھا ہو گا۔۔۔۔۔ ہمیں اللہ کی معبد اللہ میں بہت اچھا اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھا اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے مور در بیان کی کہ اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے مور در بیان کر کی کو ان کو ان کے اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے اس دور میں ، عیش و تعم ہوائے )اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے اس دی کی دور میں ، عیش و تعم ہوائے کا اس دور کی فراغ میں اس کے دور کی کو ان کے ان کو دور کی کو ان کو دور کی کو ان کی کو دور کی کو ان کے دور کی کو دور کی کو ان کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی

تھرتے ۔۔۔ حدیث کے راوی محمد بن کعب قرضی تابعی ہیں جو علم قر آن اور صلاح و تقوے کے لحاظ ہے اپنے طبقہ میں ممتاز تھے، انہوں نے اس راوی کانام ذکر نہیں کیا جنہوں نے حضرت علی مر تضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے مید واقعہ ان کو صنایا تھا۔۔۔۔۔ لیکن ان کااس طرح روایت کرنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے مزد یک ثقہ اور قابل اعتادے۔۔

مصعب بن عمیر کی صحاب کرام میں ایک خاص شان اور تاریخ تھی، وہ بڑے ناز پر وردہ ایک رئیس زادے تھے، ان کا گھر اند کے بڑے لاڑے وہ اسلام قبول کرنے تھے، ان کا گھراند کم کا بڑاد ولت مندگ اند تھا، اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈ لے چہیتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیر اند اور عیش و تنعم کر : ندگی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کارخ بالکل بدل گیا، اور دہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آیہ پھٹی پر انی چادر ہی جسم پر تھی، جس میں جا بجا چڑے کے کنزوں کے بھی پوند تھے، ان کو اس حالت اور بئیت میں دئی گھر اسلام اللہ بھی کی آنکھوں کے سامنے ان کی اور وہ حال کے کنزوں کے سامنے ان کی اور وہ حال کے کہ دور وہ حال کے کہ دور کے جس میں دئیو کی اسلام کے کار دور کے جس میں دئیو کی اسٹر ان کی اور وہ حال کے کہ دور وہ حال کی دور کی کی اسٹر کی کی انداز کی دور کی کی انداز کی دور کی کی کی دور کی کی کرنے کی کرنے کی کی دور کی کرنے کی دور کی کی در کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی در کی کی دور کی کی دور کی ک

(رواه ابوداؤد والبيهقي في دلائل النبوة)

كَفُنَاءِ السَّيْلِ وَلَيْنَزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُوْرٍ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْذِ فَنْ فِي فَلُوبِكُمُ

الْوَهْنَ قَالَ قَاتِلٌ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ.

تعریح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں رسول اللہ کی کا جو ارشاد نقل ہوا ہے، جس وقت آپ کی نے دو فرمایا ہوگا، اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حااات ایسے رہے کہ بظاہر دور دور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تک اس کالمکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ بھی آپ نے کی امت کااییا حال بھی ہوگااور وہ وہ تمن تو موں کے مقابلہ میں ایس کمزوراور بے جان ہو جائے گی اور ان کے لئے نرم نوالہ بن جائے گی ..... لیکن آپ نے نے جو فرمایا تھا، وہ واقع ہو کر رہااور بار بارو تو عمیں آیااور آج بھی اس کے مظاہر ہے آتھوں کے سامنے ہیں ....اور اس نقلاب حال اور انحطاط وزوال کا بنیادی سبب جیسا کہ آنخضرت نے نے ارشاد فرمایا ہی ہے کہ اس دنیااور یہاں کی زندگی ہے ہم کو عشق ہو گیااور موت، (راہ خداکی موت بھی) ہمارے لئے کر واگھونٹ بن گئی ..... بلا شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لئے تر نوالہ بنادیا ہے، جیسا کہ او پر عرض کیا جاچکا ہے رسول اللہ بخا کہ ایر شرف کی جائے کہ اور کر اسیت کو اگاہی ہے کہ ''و حسن'' ( یعنی حب د نیااور کر اسیت موت) کی بیماری ہے قلوب کی حفاظت کی جائے۔

٦٦) عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَمَرَاءَ كُمْ خِيَارَكُمْ وَآغَنِيَاءُ كُمْ سَمْحَاءَكُمْ وَأَمُورُكُمْ شُورِى بَيْنَكُمْ فَطَهْرُالْآرْضِ خَيْرٌلَكُمْ مِنْ بِطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمَرَاءُ كُمْ شِرَارَكُمْ وَآغْنِيَاءُ كُمْ بُخَلَاؤَكُمْ وَأَمُورُكُمْ اِلَىٰ لِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْآرْضِ خَيْرُلَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (رواه النرمذي)

یمت حضرت ابو ہر برق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فربایا کہ جب (حالت بیہ ہوکہ)
تمبارے حکر ال تم میں کے نیک لوگ ہوں، اور تم میں کے دولت مندوں میں ساحت و سخاوت کی
صفت ہو، اور تمبارے معاملات باہم مشورہ سے طے ہوتے ہوں تو (ایس حالت میں) زمین کی پشت
تمبارے لئے اس کے بطن (پیٹ) سے بہتر ہے ۔۔۔۔۔ اور (اس کے برنکس) جب حالت بہ ہوکہ
تمبارے حکر ال تم میں کے بدترین لوگ ہوں، اور تمبارے دولت مندوں میں (ساحت کے بجائے)
تمباری خور توں کی رابوں سے چلیں، تو (ایس حالت میں) زمین کا بطن (پیٹ) تمبارے لئے اس کی پشت سے
عور توں کی رابوں سے چلیں، تو (ایس حالت میں) زمین کا بطن (پیٹ) تمبارے لئے اس کی پشت سے
بہتر ہے۔۔۔۔ (بائ تریزی)

تھری سرسول اللہ ﷺ پر منکشف کیا گیا تھا کہ امت کاحال ایک زمانے تک بیار ہے گا کہ ان کے حکمر ال اور عمال حکومت نیک اور اچھے لوگ ہول گے ،اور ان میں کے دولت مندول میں ساحت کی صفت ہو گی لینی وہ اللہ تعالیٰ کی حظ فرمائی ہوئی دولت کو اخلاص و خوشد لی ہے اچھے مصادف میں صرف کریں گے، ان کے معاملات خاص کر حکومتی اور اجتماعی معاملات باہمی مشورہ ہے ہوا کریں گے، (یہ تمین حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امت کا اجتماعی حال اور مزاج اللہ ورسول کے احکام اور مرضیات کے مطابق ہے) رسول اللہ علی کہ است کی مطابق ہے) رسول اللہ علی کہ اس کے کہ میں اور اس ذمین کی بیثت پر میں ۔

اس دنیا میں اور اس زمین کی بیثت پر میں . خیر امت ہونے کی حیثیت ہے دنیا کی ہدایت و قیادت کی ذمہ درای مستجلیس ..... اس کے ساتھ آپ پر مشف یا گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کاحال اس کے حدم حدم حدم حدم اس معدم استحد میں اس معدم معدم اس معدم

بالكل برعكس موجائے گا۔

حکومت کی باگ اور سارا حکومتی نظام بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور مسلمانوں میں کے دولت مند لوگ ساحت و سخاوت کے بجائے دولت کے بجاری ہو جائیں گے اور اہم معاملات بجائے اس کے کہ اٹل الرائے کے باہمی مشورے سے طے کئے جائیں، گھر والیوں کی خواہشات اور ان کی رائے کے مطابق طے کئے جائے گئیں گے۔۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ نے شر و فساد کے اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت یہ گڑی ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے ہینے نے زیادہ اس کی مشتی ہوگی کہ ختم ہو کر زمین کے پیٹ میں چلی جائے اور اس میں دفن ہو جائے۔۔

جیسا کہ باربار عرض کیا گیا ہے حدیث شریف بھی صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ اس میں امت کو بڑی خت آگا ہی ہے اس میں امت کو بڑی خت آگا ہی ہے اس کی پیشر نے کا حق اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر رہنے اور چلنے پھرنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک اس میں "خیر امت "والی ایمانی صفات رہیں ، لیکن جب وہ ان صفات سے محروم ہو جائے اور اس کی زندگی میں شروفساد غالب آجائے تو وہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین میں دفن ہو جائے۔

#### امت میں پیداہو نے والے فتنوں کا بیان

٦٧) عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِالْهُ ظُلْمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىٰ كَافِرًا وَيُمْسِىٰ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ اللَّهُنَا. (رواه مسلم)

آجمہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر او اعمال صالحہ اللہ فتوں کے آنے ہے پہلے جواند ھیری رات کے نکڑوں کی طرح ہے ہہ ہے آئیں گے (حال میہ ہوگا کہ ) مسبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا ، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا ، اور شام کووہ مؤمن ہوگا اور اگل صبحوہ مؤمن نہ رہے گا کا فر ہو جائے گا ، و نیاکی متاع کے لیم کے بدلے وہ اپنادین وایمان بچی الے گا۔ (سیمی اسم)

یہ فتنے گر المانہ تحریکوں اور وعوتوں کی شکل میں بھی آ کتے ہیں اور آتے رہے ہیں اور مال و دولت یا اقتدار کی ہوس اور دو مر بی نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی، حدیث کا آخری جملہ '' یب خدیدہ بعوض من الذّبیا'' (دنیا کی قلیل متات کے بدلے ابنادین ایمان نج ڈالے گا) اس بات داواضح قرینہ ہے کہ حدیث کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 مطلب یکی نہیں ہے کہ آدمی وین حق اسلام کا مقربو کر ملت سے فار ن اور تخیب کافر ہو جائے گا، ہلداس مطلب یکی نہیں ہے کہ آدمی وین حق اسلام کا مقربو کر ملت سے فار ن اور اقتدار کی ہو ساور ہر میں وہ سب صور تمیں داخل ہیں، ہن میں آدمی وینا کے لئے (جس میں ،ال وروات اور اقتدار کی ہو ساور ہر طرح کی نفسانی اغراض شامل ہیں) وین کو بعنی اللہ ورسول کے احکام کو نظر انداز کرد ہے، اس طرح دنیو ک طلب میں آخر ہے فراموثی اور ہر فتم کا فتی و فجور بھی اس میں شامل ہے ہو معی نفر ہے جبسا کہ باربار عرض کیا جا چکا ہے، رسول اللہ ہی کے اس طرح کے ارشادات کے مخاطب آئر چہ بظاہر سحا با کرام ہی ہوتے تھے لیکن فی الحقیقت ان کے مخاطب ہر دور کے آپ بیت کے امتی ہیں ۔ اور آپ کے آئی بیام اور وصیت کا حاصل مید ہے کہ ہر مؤمن، آنے والے ایمان کش فتنوں ہے ،و شیار رہے، اور اعمال صالحہ کے اہم میں سبقت اور جلدی کرے، ایمانہ ہو کہ کئی فتنہ میں ہتا! ہو جائے اور کچرا عمال فیے کی توفیق بی نہ ہو اہمام میں سبقت اور جلدی کرے، ایمانہ مستق ہوگا کہ اللہ تعالی ایسے فتنوں ہے اس کی حفاظت فرمانے۔

٦٨) عَنِ الْمِقْدَادِبْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنِ النَّلِيَ فَصَبَرَ قَوَاهًا، (رواه ابوداؤد)

ترجمہ حضرت مقداد بن اسود رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ یمل نے رسول القد ﷺ ہے خود منہ آپ فرمارہے تھے کہ یقیناوہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتوں ہے محفوظ رکھا گیا، وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں ہے دور رکھا گیا، وہ بندہ نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں ہے الگر کھا گیا، اور جو بندہ جتلا کیا گیااور وہ صابر اور ٹابت قدم رہاتو (اس کا کیا کہنا) اس کوشایا ش اور مبارک باد۔ (مشن بنوس)

تھری رسول اللہ ع کاطریقہ تھاکہ سی بات کی اہمیت سامعین اور خاطبین کے جن نشین فرمان چاہتے قو اس کو محرر سد کررار شاد فرماتے ، اس حدیث میں آپ ع نے تین باریہ جملہ ارشاد فرماتے ، اس حدیث میں آپ ع نے تین باریہ جملہ ارشاد فرماتے ، اس حدیث میں آپ ع نے نیز باریہ الفتن (ووہند و خوش نصیب ہے جو فتنوں ہے محفوظ ربنانی الحقیقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ، لیکن یہ نعمت چو تکہ نظر نہیں آئی اس لئے بہت ہے بندوں کو اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہو جا، اس و جہ سے نہ ان کے دل میں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے نہ اس پر شکر کا جذب پیدا ہو تا ہے جو بڑی محروی ہے ، رسول اللہ ک یہ یہ بات تین دودین پر اور اللہ ک نے یہ بات تین دودین پر اور اللہ و میں فرمائی کہ اور جو بندہ تقدیر اللی ہے فتنوں میں جتا کیا گیا اور اس نے اپنے کو تھا ، لیخی دودین پر اور اللہ و میں فرمائی کہ اور اور باتہ کی فاداری پر صابر و ثابت قدم رہا تو اس کو شاہ شار حین نے اور بھی بیان کیا ہے ، سے حدیث کے آخری جملے "و لمن النا ہی فصیر فواہا" کا مطلب شار حین نے اور بھی بیان کیا ہے ، اس عالم عند اللہ

٦٩) عَنْ آيِيْ هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ ـُولُ اللّهِ ﴿ يَتَفَارَبُ الزَّمَانُ وَيَفْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَن وَيُلْقَى { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

## الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْهَرَجُ، قَالُوا وَمَاالْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ - (رواه البحارى و مسلم)

ترجمد و حضرت ابو ہر ہرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (وقت آئے گا) زمانہ قریب قریب قریب قریب موجائے گا، اور علم افعالیا جاوے گا، اور فقت نمودار ہوں گے ، اور (انسانی طبیعتوں اور داوں میں) بخل ڈال دیا جائے گا، اور بہت ہوگا ہرج سحاب نے عرض کیا کہ ہرج کا کیا مطلب ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا(اس کا مطلب ہے) کشت و فون۔ (ضیح بخاری وضیح مسلم)

تشریک اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت میں بیدا ہونے والے چند فتوں کے بارے میں آگا ہی دی ب، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ' ایتفاد ب الزّ مان' شار حین نے اس کے متعدد مطلب بیان کئے ہیں ،اس عاجز کے نزدیک ان میں قریب الفہم یہ ہے کہ وقت میں برکت نه رہے گی، جلدی جلدی گزرے گا، جو کام ایک دن میں ہو جانا جاہنے وہ کنی دن میں ہو سکے گا، را فم سطور کا تو یہ ذاتی تجربہ بھی ہے واللہ اعلم .... دوسری بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمانی کہ علم اٹھالیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے وہ اٹھالیا جائے گا، ایک دوسر ک حدیث میں اس کی و ضاحت اس طرح فرمانی گئی ہے کہ علائے رہانی (جواس علم کے وارث وامین ہیں)اٹھالئے جامیں گے (جاہے کتب خاب باقی رہیں اور پیشہ ور عالموں سے ہماری بستیاں بھری رہیں)حقیقت سے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے،اور جو ہدایت اور نور ہے، وہ وہ بی ہے جس کے جامل اور امین علائے ربانی ہیں .... جب وہ باقی نہیں رہیں گے اور اٹھالئے جائیں گے تووہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا 🔐 تیسری بات آپ 🚌 نے ارشاد فرمانی "اور طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے " یہ بات کسی توضیح و نشر سے کی محاج نہیں ، جو تھی بات آپ ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی" ویلقی النَّبُّ "مطلب یہ ہے کہ خاوت وفیاضی اور ایثار جو صفات محمودہ ہیں وہ لو گوں میں سے نکل جائیں گے اور ان کے بجائے ان کی طبیعت میں بخل جو ایک منحوس ر ذیلیہ ب ذال دیاجائے گا ۔ آخری بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ کشت وخون کی گرم بازاری ہوگی، جرد نیا کے لحاظ ہے بھی افراد اور امتوں کے لئے تباہ کن ہے ،اور آخرت کے لحاظ ہے بھی گناہ عظیم .....اللہ تعالٰی ان سب فتنوں ہے حفاظت فرمائے۔

۷۰) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَى الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهِجْرَةً إِلَى اردواه مسلم)
ترجی حضرت معقل بن بیار رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله غیرے نے فرمایا کہ کشت و خون کے
نمانے میں عبادت میں مشغول ہو جانا بیا ہے جیسا کہ جمرت کر کے میری طرف آ جانا۔ (سی سنر)
تشریح مطلب بیہ ہے کہ جب ناحق کشت و خون کی گرم بازاری ہو تو مؤمن کو چاہئے کہ اپنادا من بچاکے
اور یکو ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے ....اس کا بیہ عمل اللہ تعالی کی نگاہ میں ایسا ہوگا جیسا کہ اپنا اللہ تعالی کی نگاہ میں ایسا ہوگا جیسا کہ اپنا اللہ تعالی کی نگاہ میں ایسا ہوگا جیسا کہ اپنا

٧١) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ ٱتَيْنَا ٱلَسَ بْنَ مَالِكٍ لَشَكُونَا اِلَيْهِ مَالَلْقِيْ مِنَ الْحَجَّاجِ لَقَالَ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l إِصْبِرُوا فَإِلَّهُ لَايَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانًا اِلاالَّذِي بَعْدَهُ أَضَرُّ مِنْهُ حَتَى تَلْقُوا رَبَّكُم، سَمِعْتَهُ مِنْ نَبِيْكُمْ ﴿ (رواه البحاري)

ترجمند و زمیر بن عدی تابعی ہے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے حجاج کی طرف ہے ہونے والے مظالم کی شکایت کی توانبوں نے فرمایا کہ (ان مظالم اور مصائب پر)صبر کرو، اور یقین کرو کہ جوزمانہ بھی تم پر آئے گا،اس کے بعد کازمانہ اس ہے بدتر ہی ہوگا، یہاں بھی کہ تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤگے۔ یہ بات میں نے تی ہے، تمہارے نی ﷺ ہے۔ (سیح بخدی)

اس پرید شبہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کے بعد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی آیاان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں اچھے اچھے عادل وصالح سلاطین اور حکمراں ہوئے ہیں، پھر حضور ﷺ کے اس ارشاد کی کیا تو جیہ ہوگی کہ بعد کا ہر زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا؟

واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ادشاد کا تعلق صرف حکومت اور ادباب حکومت نہیں ہے، بلکہ عام امت کے عمومی احوال کے لحاظ ہے آپﷺ نے فرایا ہے کہ "بعد کا زمانہ پہلے ہے بدتری ہوگا" ....اور اس میں کوئی شبہ نہیں، مشاہدہ ہے جس جاج بلا شبہ وہیاہی تھا، جیسا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ حکر ال طبقہ میں اسوقت اور کی لوگ تھے، جن میں شروفساد تھا، لیکن امت میں اسوقت انچی خاصی تعداد صحابہ کرام گی موجود تھی، لگا پر تابعین جوامت میں صحابہ کرام گے بعد سب سے افضل ہیں بڑی تعداد میں تھے، تو عام مؤسنین میں مجی صلاح و تقویٰ تھا، بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ ہے اس کے مقابلہ میں یقینا بدتری رہا ....اور تخرین میں اس و تکھوں ہے دیکھا جارہا تاریخ شاہد ہے کہ ماضی اور تنظیل میں یہی تناسب رہا ہے ....اور اپنی زندگی میں تو تکھوں ہے دیکھا جارہا ہے ....اور اپنی زندگی میں تو تکھوں ہے دیکھا جارہا ہے....اور اپنی زندگی میں تو تکھوں ہے دیکھا جارہا ہے .....اور اپنی زندگی میں تو تکھوں ہے دیکھا جارہا ہے .....اور اپنی زندگی میں تو تکھوں ہے دیکھا جارہا ہے .....اللہ تعالی فتوں ہے مارے ایانوں کی حفاظت فرمائے۔

٧٧) عَنْ سَفِينَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ الْمِعَلَالَةُ لَلْتُونَ سَنَةً ثُمَّ يَكُونُ مُلْكا ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةُ الْمِيكَ عَشَرَةً وَعُلْمَانً النّتَىٰ عَشَرَةً وَعَلَيّ سَفِينَةُ الْمَسِكُ حِلاقَةِ اَبِى بَكُرُ سَنِتَهْنِ وَحِلاقَةً عُمَرَ عَشْرَةً وَعُلْمِيّ

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

سِيَّةً. (رواه احمد والترمذي وابوداؤد)

تشرک حضرت سفیند رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے حضور ﷺ کا جوار شاد نقل فرمایا

اس کا مطلب ہیہ کہ خلافت یعنی نمیک نمیک میرے طریقہ پر اور اللہ تعالیٰ کے بہند یدہ طریقہ پر میر ک نہیت ہیں دین ک و عوت و خدمت اور نظام حکومت کا کم (جس کا مختصر معروف عنوان "خذفت راشدہ" ہیں دین ک و عوت و خدمت اور نظام حکومت کا کم (جس کا مختصر معروف عنوان "خذفت راشدہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر یہ حقیقت منتشف فرمادی تھی، آپ ﷺ نے مختف موقعوں پر اس کا اظہار فرمایا اور امت کو اس کے بار سیم آگائی دی، مختلف صحابہ کرام طلب اس سلسد کے آپ ہی کا ایرائی اظہار فرمایا اور کی تعلی اس سلسد کے آپ ہی کا ایرائی اظہار فرمایا نیک موز کی اس سلسد کے آپ کی تعلی اس کو اس کو ساب بھی تعلی اس کو اس کو ساب بھی تعلی اس کو تعلی موز کی موز کی موز کی اس کے بعد حضرت میں اس کے بعد حضرت و دوانا بعد حضرت فران کی میز ان انتیس او کا کہال سات مینے ہوئی ہوئی کی مدت فریبا کے اور کی اس کے بعد حضرت فی موز کی مدت فران کی میز ان انتیس او کا کہال سات مینے ہوئی ہوئی کی مدت فریبا کے اور کی اس کے بعد حضرت فران کی میز ان انتیس او کا کہال سات مینے ہوئی ہوئی کی مدت قریبا کے اور کی کہال سات مینے ہوئی ہوئی کی مدت قریبا کے اور کی کہال سات مینے ہوئی ہوئی کی مدت قریبا کے اور کی کہالہ جوئی جائے تو ہور کے نے از اس کے بعد حضرت فران کی میز ان انتیس او کا کہال سات مینے ہوئی کی مدت تو میں اس کے بعد جیسا کہ حضور ﷺ نے از ارشاد فرمایا تعام نظام حکومت کی مدت کی رسول القد ﷺ کی پیشین گوئیاں آپ ﷺ کی نبوت کی کھل د لیاس بوشاہت میں تبدیل ہو گیا، اس طرح کی رسول القد ﷺ کی پیشین گوئیاں آپ ﷺ کی نبوت کی کھل د لیاس

٧٣) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﴿ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْنًا يَكُولُ فَي مَقَامِهِ ذَالِكَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدْق بِهِ حَفِظهُ مَنْ حَفِظهُ وَنَسِيةٌ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اصْحَابِي هَوُلاءِ وَالنَّهُ لَكُولُ ثُونُ مِنْهُ الشَّيْعُ قَدْنَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُوالرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ لِيَحُولُ مِنْهُ الشَّيْعُ قَدْنَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُوالرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَفُهُ . (رواه البحارى وصله)

ترجيد حضرت حذيف رضى القد عند بروايت بكدر سول القد ﷺ (ايك دن وعظ و بيان كي لئے) كھڑ ب بوئاس بيان ميں آپ ﷺ نے نہيں چھوڑى كوئى چيز جو ہوگى قيامت تك، مگر آپ ﷺ ناس و بيان فرمايا، اس كويادر كھاجس نے يادر كھا، اور اس كو بھول گياجو بھول گيا، مير بان ساتھيوں كو بھى اس كا علم ب، اور واقعہ بيہ بحكم آپ ﷺ كه اس بيان كى كوئى چيز ميں بھولے ہوئے ہو تا ہوں بھر اس كو (ہو تا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بوا) دیکتا ہوں تووہ مجھے یاد آجاتی ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے کسی آدمی کے چبرے کو بھول جاتا ہے جب وہ اس سے غائب ہو جائے، پھر جب اس کو دیکتا ہے تو پہچان لیتا ہے (اور نبویا ہوا چبر دیاد آجاتا ہے)۔ ( تعلیم خاری و تعلیم مسر)

**تشریح** مصرت حذیفہ کے علاوہ دوسرے متعدد معابر کرار<mark>وں</mark> بھی یہ مضمون روایت کیا <sup>ٹ</sup>یا ہے کہ ر سول الله ﷺ نے ایک دن بہت طویل بیان فرمایا جس میں آپﷺ نے قیامت تک ہونے والے واقعات و حوادث کاذکر فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یمی ہے کہ ایسے غیر معمولی حوادث و واقعات اور ایسے اہم فتنوں کاذ کر فرمایا جن کے بارے میں امت کو آگاہی دینا آپ ﷺ نے ضرور ی سمجھا، بھی آپ ﷺ کے منصب نبوت كا تقاضااور آپ ﷺ كے شايان شان تھا، كيكن وولوگ جن كا عقيده ہے كه رسول اللہ ﷺ كوابتدائ آ فرینش عالم سے قیامت تک زمین و آسان کی ساری کا نئات اور تمام مخلو قات کا، ذرے ذرے اور یتے ہے کا علم کلی محیط حاصل تھا ۔۔۔ وہ حضرت حذیفہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسر کی حدیثوں ہے بھی استدلال كرتے ميں سان كے نزويك ان حديثوں كا مطلب يدے كه حضور علي فياس بيان ميں ان کی اصطلاح کے مطابق تمام'' ماکان و ما یُون'' بیان فرمایا تھا یعنی روئے زمین کے سارے ملکوں ، ہند وستان ، ایران، افغانستان، چین، جایان ،امریکه ،افریقه انگلینٹر، فرانس، ترکی، روس وغیر دو غیر دد نیا کے تمام ملکوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں، حیوانوں، چر ندوں، پر ندوں، چو ننیوں، تھیوں، مجھروں، کیڑے مکوزوں اور سمندر میں پیدا ہونے والی مخلو قات کے سبھی تمام حالات آپ ﷺ نے بیان فرمائے تھے کہ بیہ سب بھی" ماکان ورکیون "میں شامل ہے، ای طرح مختلف ملکوں کے ریڈیوسے مختلف زبانوں میں جو خبریں اور جو گانا بچانانشر ہو تاہے ،اور مختلف ملکوں کے ہزار وں اخبارات میں مختلف زبانوں میں جو کچھ چھپتار با ے اور چھپتا ہے اور قیامت تک چھپے گاوہ سب بھی آپ ﷺ نے مبحد نبوی کے اس خطبہ میں معامۃ کرام کو بتلایاتها، کیونکدیه سب بھی"ما کان و مایکون میں داخل ہیں۔

جس آدمی کوالند نے ذرہ برابر بھی عقل دی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کا بیہ مطلب بیان سرنا اور ایسا دعویٰ کرنا کس قدر جاہلانہ اور احتقانہ ہات ہے۔

 ابو بکڑ ہوں گے ۔ ای طرح حضرت عمر کی شہادت کے بعد انتخاب خلیفہ کے سلسلہ میں کمی غور و فکراور کسی مشاورت کی مشاورت کی مشاورت کی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی، خود حضرت عمر کو اور ان چھنوں حضرات کو جن کے سپر د آپ ہے نے انتخاب خلیفہ کا مسئلہ فرمایا تھا، ضروریاد ہوتا کہ حضور ہے نے بتلادیا تھا کہ عمر میں میں میں میں عفان ہوں گے ۔ یہ سب حضرات اس وقت امت میں میں سب سے افضل سابھیں اولین اور عشر و مبشرو میں سے تھے۔

بہر حال حضرت حذیفہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسر کی حدیثوں کی بنا پر ان لوگوں کا بید دعوئی کہ حضور فئے نے معجد نبوی کے اپنے اس بیان اور خطبہ میں ان کی اصطلاح کے مطابق "جمیع ما کان و مایکون" بیان فرمایا تھا، فذکورہ بالا وجوہ ہے انتہائی احمقانہ اور جابلانہ دعوی ہے ان سب حدیثوں کا مطلب و مفاد صرف یہ ہے کہ آپ ایک نے اس بیان اور خطبہ میں قیامت تک واقع ہونے والے ان غیر مطلب و مفاد صرف یہ ہے کہ آپ کے ناس بیان اور خطبہ میں قیامت تک واقع ہونے والے ان غیر معمولی واقعات وحوادث اور ان اہم فتنوں کا بیان فرمایا جو اللہ تعالی آپ آپ کے اس بیان مصب نبوت کا تقاضا اور آپ کے اس کے بارے میں امت کو آگا ہی وینا آپ کے نے ضروری سمجھا کی منصب نبوت کا تقاضا اور آپ کے خال شان شان ہے۔

# علامات قيامت



#### علامات قيامت

# قیامت کی عمومی نشانیاں

لا) عَنْ أَبِىٰ هُرِيْرَةَ قَالَ بُيْنَمَا النَّبِيُ الله يُحَدِّثُ إِذْجَاءَ آغْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ إِذَا حُيْمَتِ الْإَمَانَةُ قَانَتَظِرِ السَّاعَةُ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِّدَالْآمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ آهْلِهِ فَيْتَعَلِّمُ السَّاعَةُ. (رواه البحاري)

ترجمت حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ ﷺ بیان فرمار ہے تھے ،ایک اعرابی افراد ہے ہے ،ایک اعرابی اور اس نے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب (وہوقت آ جائے کہ )امانت ضائع کی جانے گئے تواس وقت قیامت کا انتظار کرو،اس اعرابی نے عرض کیا کہ امانت کیے ضائع کی جائے گئی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے میرو کئے جانے کئیں توانظار کرو قیامت کا۔ (سیخ بناری)

تشریک ہماری اردوزبان میں "امات" کا مفہوم بہت محدود ہے لیکن قر آن وحدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت محدود ہے لیکن قر آن وحدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لئے ہوئے ہے، ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو "امانت" ہے تعبیر کیا جاتا ہے، امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لئے آخر سور واحزاب کی آیت" اِنّا عرصنا الامانة علی السموات و الارض و الحجبال الذية "پر غور کر لیاجائے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

حضرت ابوہر برو گی اس حدیث میں امانت کے ضائع کئے جائے گی و ضاحت خودر سول اللہ ﷺ فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپر دکی جائمیں جو ان کے اہل نہ ہوں ،اس میں در جہ بدر جہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے۔ حکومت، حکومتی مناصب اور عبدے، حکومتی افتیادات، اس طرح دنی قیادت و امانت، افقاد قضا، او قاف کی تولیت اور ان کے انتظام و غیر و کی ذمہ داری، اس طرح کی جو بھی بری یا چھوٹی ذمہ داری نااہلوں کے سپر دکی جائے گی تو یہ امانت کی اضاعت اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے، جس کور سول اللہ ﷺ خے قرب قیامت کی نشانی ہلایا ہے۔

اس حدیث میں آنخضرت ﷺ کاجوار شاد ہے اگر چہ وواکی اعرابی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتوں کے لئے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرواس کا حق اوا کرو، ہر درجہ کی ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے میر دکروجوان کے اہل ہوں، اس کے خلاف کروگ توامانت کی اضاعت کے بحر م ہوگے اور خدا کے سامنے اس کی جواب دبی کرنی ہوگی۔

٧٥) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِسَى ﴿ اللَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَــةِ كَــدَّابِيْنَ فَاحَدُرُوْهُ اللَّهِ عَالَمُ النَّبِسَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمند · حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت ہے پہلے ) کچھے کذاب لوگ ہوں گے ، تم کو جائے کہ ان ہے پر ہیز کرو۔ (سیخ مسم)

تھری ۔ "کفالین" ہے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن کا جیوت غیر معمول قتم کا ہواورا تس کا تعلق دین ہے ہو جیسے نبوت کا جھوٹاد عولیٰ کرنے والے ، اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے اور جھوٹے تھے گھڑکے اپنی بدعات و خرافات کورواج دینے والے ۔ رسول القد ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور تم کو گمراہ کرنے کی کو شش کریں گے ۔ میرے امتیوں کو چاہئے کہ ان ہے ہو شیار اور دور رہیں، ان کے جال میں نہ پھنیس جیسا کہ معلوم ہے عبد نبوی ہا اور جاری کتک سیکٹروں مدعیان نبوت بھی پیدا ہوئے جن میں سب سے پہلا میامہ کا مسلمہ کذاب تھا، اور جاری معلومات کے لحاظ ہے آخری غلام احمد قادیانی، ای طرح مبدویت کے مدی بیدا ہوئے رہے، اور بہت کی گمراہ کن دعوتوں کے والی اور قائد بھی ۔۔۔ یہ سب ان گذاہین میں شامل ہیں، جن کی اطابات رسول اللہ کی اس حدیث بھی دی ہوئی ہے۔۔۔

٧٦) عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا الّتَجِدَالْقَنِى دِوَلَاوَالْآمَانَةُ مَفْنَمًا وَالزَّكُوةُ مَفْرَمًا وَنُعَلِّمَ لِغَيْرِالدِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ وَعَقَ أُمَّهُ وَاذْنَا صَدِيْقَهُ وَاقْصَا آبَاهُ وَطَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَالْقَيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمَ الْقُومَ ازْزَلْهُمْ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَحَافَةَ شَرِّهِ وَطَهَرَتِ الْمُحْدُورُ وَلَعَنَ اجِرُ هلِهِ الْأَمْدِ اللَّهُ اللهِ مَعْدَافَةَ شَرِّهِ وَطَهَرَتِ الْمُحْدُورُ وَلَعَنَ اجِرُ هلِهِ الْأَمْدِ اللهَ لَهُ عَلَى فَائِلَةً وَحَدْشًا وَمُسْخًا وَقَلْمًا وَإِيَاتِ تَنَابَعُ كَيْطًامٍ قُطِعَ فَازْتُهُ وَحَدْشًا وَمُسْخًا وَقَلْمًا وَإِيَاتٍ تَنَابَعُ كَيْطًامٍ قُطِعَ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا خَمْراءَ وَزَلْزَلَةً وَحَدْشًا وَمَسْخًا وَقَلْمًا وَإِيَاتِ تَنَابَعُ كَيْطًامٍ قُطِعَ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

#### سِلْحُه التَوَامِع - (رواه الترملي)

ترجمن حضرت ابوہر مرہ و منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ این نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے لگے ذاتی دولت ، اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان ، اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے ملاوہ دوسر کی (دغوی) اغراض کے لئے ، اور لوگ فرمانیر داری کریں اپنی ہیوں کی اور نافر مائی کریں اپنی مال کی، اور اپنے ہے لگا میں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اور بلند ہوں آوازیں مجدوں میں اور قبیلہ کی سر داری کر ہان میں کا فتی، اور قوم کالیڈر ایسا شخص ہو جوان میں سب ہے کمینہ ہو، اور جب کی آدی کا کرام کیا جائے اس کے شرکے ڈرسے اور (پیشہ ور) گانے والیاں اور باہج گا ہے عام ہوں ، اور شرابیں کی جاکس ، اور امت کے بعد والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں تو اس وقت انتظار کرو، سرخ کی جائے کا اور نیش منح کئے جانے کا اور پھر بر سنے کا دور (ان کے علاوہ اس طرح کی) اور نشانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جس طرح ایک بار جو ،کاٹ دیا گیا ہواس کادہ اس کارور (ان کے علاوہ اس طرح کی) اور نشانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جس طرح ایک بارجو ،کاٹ دیا گیا ہواس کادہ اس کارور (ان کے علاوہ اس کارور شانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جس طرح آئیں بارجو ،کاٹ دیا گیا ہواس کادہ اس کارور (ان کے علاوہ اس کارور در پے کریں اس کے دانے۔ (بائے تردی)

تشری کے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قیامت سے پہلے امت میں بیدا اور نے والی پندر ۱۵ انزایوں کا ذ کر فرمایا ہے ، پہلی رہے کہ مال غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے،اور جس میں فقراء و مساکیین کا بھی حصہ ہے ،ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے نگیں گے ، دوسری یہ کہ لوگ حکومت کوز کوۃ خوش دلی ہے ادا نہیں کریں گے ، بلکہ اس کوایک طرح کا تاوان سمجھیں گے 🕈 تیسری یہ کہ علم دین جو دین بی کے لئے اور اپنی آخرت بی کے لئے حاصل کیا جاناچاہے،وہ غیر دینی اغراض کے لئے لیعنی د نیوی منافع اور مقاصد کے لئے حاصل کیا جانے لگے گا، چوتھی اور یانچویں ہے کہ لوگ اپنی بیولیوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے ،اور ماؤل کے ساتھ ان کاروئیہ نافرمانی اور ایذار سانی کا ہوگا،اور چھٹی اور ساتویں یہ کہ یار دوستوں کو مطلح نگایاجائے گااور باپ دھتکاراجائے گااور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گ آ ٹھویں ہے کہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں،اور از راہ ادب ان میں بلا ضرورت زور ہے بولنامنع ہے،ان کااد ب و احترام نہیں رہے گا،ان میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور وہنگامہ ہو گا، نویں یہ کہ قبیلوں کی سیادت و قیادت فاحتوں فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی، دسویں ہیہ کہ قوم کے ذمہ داروہ ہوں گے جوان میں سب سے زیادہ کینے ہوں گے، گیار ہویں یہ کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف ہے ان کااکرام واعزاز کیا جائے گا، بار ہویں اور تیر ہوں یہ کہ پیشہ ور گاہے الیوں کی اور معازف و مز امیر لیعنی باجوں گاجوں کی (اور ان ے دل بہلانے والوں کی ) کثرت ہوگی، چودھویں میر کہ شرابیں خوب پی جائیں گی، اور پندرھویں میر کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے طبقہ کوائی لعنت وبد گوئی کا نشانہ بنائیں گے ...... آخر میں رسول الله الله عند ارشاد فرمايا كه جب امت مين بيه خرابيان بيدا موجائين توانظار كروكه خداوندي قبران

طوظ رہے کہ اسلامی نظام میں زکوۃ حکومت و صول کرتی اور وہی اس کو مستحقین کو پینچاتی ہے، جن کے دلوں میں خوف خدااور ایمان رائخ نئیں ہو تا وہ اس کو حکومتی نیک وں کی طرح تا دان سجھتے ہیں۔
 خوف خدااور ایمان رائخ نئیں ہو تا وہ اس کو حکومتی نیک وں کی طرح تا دان سجھتے ہیں۔
 Telegram } > > nttps://t.me/pasbanehaq 1

شکلوں میں آئے، سرخ آند صیال اور شدید زلز لے اور آو میوں کا نمین میں و هنسایا جانا، اور ان کی صور توں کا منخ ہو جانا، اور ان کی کابر سنا، اور ان کے علاوہ بھی خداوند کی قبرہ جابال کی نشانیاں جو اس طرح انگا تار اور ہے ہے۔ اور ہے بالی خلاج ہوں گی جس طرح بار کا دھاگانوٹ جانے کی وجہ ساس کے دانے نگا تار گرتے ہیں۔ بظاہر صدیث کا مطلب سے ہے کہ جب سے خرابیاں امت میں اور مسلم معاشرے میں بہت عام ہو جانمیں گی تو خداوندی قبرہ وجال ان شکلوں میں ظاہر ہوگا۔

٧٧) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضُ حَتَّى يُكْثِرَ الْمَالُ وَيَفِيْضُ حَتَّى يُخْوِجَ الرَّجُلُ زَكُوةَ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَتَعُوْدُ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَانْهَارًا.

رجید حضرت ابو ہر رہورض القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد اسے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب
سک کہ (ایساو قت نہ آ جائے کہ ) غیر معمولی بہتات ہومال کی اور وہ بہا بہا چرے، یہاں تک کہ (حالت یہ
ہو جائے کہ ) ایک آدمی اپنے مال کی زگو ہ نگالے اور وہ نہ پاسکے کوئی ایسا (فقیر مسین صاحب حاجت) جو
زگو ہ کو اس سے قبول کرے، اور ہو جائے عرب کی زمین (جس کا بزاحصہ آت ہے آب و گیاہ ہے) سر سبز
جے اگا ہوں اور نہروں کی شکل میں۔ اسے اسے اسے

٧٨) عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَتُقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ
 ثُضِيعٌ أَغْنَاقَ الْإِبلِ بِبُصْرِى. (رواه البحارى و مسلم)

رجمہ حضرت ابوہر میرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ خانہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نبیس آئے گی جب تک کہ (بیر واقعہ نہ ہو جائے کہ )ایک (غیر معمول قتم کی) آگ اضحے گی تجاز کی مرز مین سے جوروش کروے گی شہر بھرکی میں او نؤں کی گردنوں کو۔ سر آئی بید ای کی ایم ایک

تشری دنیامیں واقع ہونے والے جوغیر معمولی حوادث القد تعالیٰ کی طرف ہے رسول القد اللہ مختشف کئے گئے تھے ان میں ہے کئے گئے تھے ان میں ہے ایک یہ بھی تھا کہ ایک وقت پر سرز میں تجازے ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی آگ نمودار ہوگی جواللہ تعالیٰ کی قدرت کے مجائبات میں ہے ہوگی، اس کی روشتی ایس ہوگی کہ سینکڑوں میں ، ور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ملک شام کے شہر بھریٰ کے اونٹ اوران کی گرد نیں اس روشنی میں نظر آئیں گ ساس حدیث میں آ آنحضرت ﷺ نے ای کی اطلاع دی ہے۔

چاز اس و سیعی علاقہ کا نام ہے جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جدد، طائف، رابغ و غیرہ شہر واقع میں ۔ اور بصری ملک شام کا ایک شہر قت، دمشق ہے قریباً تین منزل کی مسافت پر سیمیح بخاری اور میح مسلم کے شار حیین، حافظ این تجر، علامہ مینی اور امام نووی و غیر واکثر شار حیین حدیث نے لکھا ہے کہ آخضرت ﴿ کَانَ مِیْنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُوسا تو میں مدینہ منورہ کے قریب ہے نمودار ہوئی شروع ہو گئی تین دن شدید زائرانہ کی کیفیت رہی اس کے بعد ایک نبایت و سیع و میں علاقے میں آئے نمودار ہوئی اس آگ میں دل کی تی شریق اور کڑک بھی تھی۔ علی میں دل کی تی شریق اور کڑک بھی تھی۔

لکھا ہے کہ یہ آگ ایسی تھی کہ معلوم ہو تا تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ جس پہاڑ پر سے گزر تی وہ چور چور ہو جا تایا بکھل جا تا یہ آگ آگر چہ مدینہ منورہ سے فاصلہ پر تھی، لیکن اس کی روشنی سے مدینہ منورہ کی راتوں میں دن کا سماا جالا رہتا تھا، لوگ اس میں وہ سب کام کر سکتے تھے، جو دن کے اجالے میں کئے جاتے جیں، اس کی روشنی میں تکروں میل دور تک چینچی تھی، بیامہ اور ایسری تک چینچی و یکھی گئی۔

یہ بھی نکھا ہے کہ اس آگ کے عجائبات میں ہے یہ بھی تھا کہ وہ چھروں کو تو جلا کر راکھ کردیتی تھی،
لیکن در ختوں کو نبیں جلاتی تھی، لکھا ہے کہ یہ آگ شروٹ جمادی الاخری ہے اوا فرر جب تک قریباً بونے دو
مہینے تک ربی لیکن مدینہ منورہ اس ہے نہ صرف یہ کہ محفوظ ربابلکہ ان دنوں میں وہاں نہایت خوشگوار شندی
ہوائمیں چلتی رہیں۔بلاشیہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان قبر و جلال کی نشانیوں میں سے ایک
نشانی تھی آ تخضرت ﷺ نے ساز ھے چھ سو ہرس پہلے اس کی اظلائ دی تھی۔

## قيامت كى علامات كبرى

آ فآب کا جائب مغر<del>ب</del> طلوع، دابة الارض کا خروج، د جال کا فتنه ، حضرت مبدی کی آمد، حضرت میخ کانزول

٧٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ اَوَّلَ الْايْتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ صُحَى وَآيُهُمَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَالْأَخْرِىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيْدًا. (روا مسلم)

ترجمہ حضرت عبدالقد بن عمر و بن العاص رہ نہ القد عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول القد ﷺ ہے سا آپ فرمارے تھے کہ قیامت کی نشانیوں ہے سب سے پہلے جس کا ظبور ، و گاوہ آ فاب کا طلوع ہوتا ہے مغرب کی طرف ہے اور او گول کے سامنے جاشت کے وقت البتال رشن کا بر آمد ہونااور دونوں میں ہے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

## جو بھی پہلے ہو،دوسریاس کے بعد مصلای ہوگ۔ ( سی سنم)

یہ دونوں واقعات جن کا اس صدیث میں ذکر ہے (آ قاب کا بجائے مشرق کے جانب مغرب سے طلوع ہونااور کمی جانور (دائنہ الارض) کا توالد و تناسل کے عام معروف طریقہ کے بجائے زمین سے ہر آمہ ہونا) بظاہر اس نظام قدرت کے خلاف ہے، جو اس دنیا کا عام نظام ہے، اس لئے ایسے کم فہموں کو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سے آشنا نہیں ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب نیا کا وہ نظام جس پریہ دنیا چل رہی ہے ختم کیا جائے گاور قیامت کا دور شروع ہوگا، اور زمین و آسان بھی فنا کر دیتے جائیں گے اور دوسر اعالم برپا ہوگا پھر تو وہ سب کچھ سامنے آئے گا جو ہماری اس دنیا کے نظام سے بالکل مختلف ہوگا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قیامت کی طابات خاصہ "اور" علابات کبری" بھی دوطرح کی ہیں،
بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا، گویاان علامات کے ظہور ہی سے قیامت کی
شروعات ہو جائے گی جس طرح صبح صادق کی نمو دون کی آمد کی علامت ہوتی ہے اور اس سے دن کی آمد
شروعات ہو جاتی ہے، یہ دونوں علامتیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے اسی قبیل سے ہیں، اور اس قبیل کی
علامتوں میں سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگااور ان کا ظہور گویااس کا اعلان ہوگا کہ یہ دنیااللہ تعالیٰ کے تھم
سامتوں میں سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگااور ان کا ظہور گویااس کا اعلان ہوگا کہ یہ دنیااللہ تعالیٰ کے تھم
سے اب یک جس نظام پر چل رہی تھی، اب دہ ختم ہوگیااور قیامت کادور اور دوسر انظام شروع ہوگیا۔۔۔۔۔اور

قیامت کی "ملامات کبری" میں سے بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت سے بچھ مدت پہلے ہو گااور وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گے، و جال کا خروج اور حضرت عینی علیہ السلام کا نزول (جن کا ذکر آگے درج ہونے والی حدیثوں میں آرہاہے) قیامت کی اس قتم کی علامات میں سے ہے۔

٨) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَلْكَ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَائُهَا لَمْ تَكُنْ امَنتُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.
 مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيْمَالِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.
 (دواه مسلم)

ترجمہ حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کی نشانیوں میں ہے) تین وہ ہیں جن کے ظہور کے بعد کی ایپ مخص کوجو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کیا تھا اس کا ایمان لانا (اور نیک عمل کرنا) کوئی نفع نہیں پہنچاہے گا (اور کچھ کام نہ آئے گا) آفتاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب ہے اور د جال کا ظاہر ہونا اور ذائیہ نہ الارض کا ہر آمہ ہونا۔ (سیح سلم)

تشریح ان مینوں نشانیوں کے ظہور کے بعدیہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا کے نظام کے در ہم برہم ہونے کااور قیامت کا وقت قریب آگیا،اس لئے اس وقت ایمان لانایا گناہوں ہے تو بہ کرنایاصدقہ خیر ات جیساکوئی نیک کام کرناجو پہلے نہیں کیا گیا تھا الیاہو گا جیسا کہ موت کے دروازے پر پہنچ کر اور غیبی حقائق کامشاہدہ کرکے کوئی ایمان لائے یا گناہوں ہے تو بہ کرے،یاصدقہ خیر ات جیساکوئی نیک کام کرے ان لئے اس کا عشارنہ ہوگاور دہ کام نہ آئے گا۔

٨١ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَابَيْنَ حَلْقِ ادَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ
 أَمْرٌ اكْبَرُ مِنَ اللَّجَال. (رواه مسلم)

ترجم و معران بن حصین رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله عنے سے سنا آپ فرماتے سے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی امر (کوئی واقعہ اور حادثہ) و جال کے فتند سے بردااور مخت نہ ہوگا۔ (سیخ مسلم)

تشری مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے اب تک اور اب سے قیامت تک اللہ کے بندوں کے لئے جو بے ثار فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے د جال کا فتنہ ان میں سب سے عظیم و شدید ہو گااور بندگان خداکیلئے اس میں سخت ترین آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔

٨٢) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَسُولُ اللهِ هَا آلاً أَحَدِثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ اللَّجَالِ مَاحَلَتْ بِهِ لَبِيً قَوْمَهُ اللّهُ أَغُورُ وَإِلّهُ يَجِئْيُ مَهِ ' مِثْلَ الْمَجَنَّةِ وَالنّارِ فَالَّتِى يَقُولُ إِنَّهَا الْمَجَنَّةُ هِمَى النّارُ وَإِنِّى أَلْلِهُ كُومَهُ اللّهُ وَإِنَّى النّارُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترجمہ حضرت ابوہر ہر در ض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بچئے نے ارشاد فرمایا کیا میں د جال کے فتنہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کے بارے میں تم کوایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو کس پیغیبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی (سنو) وہ کانا ہوگا (اس کی آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ناخنہ پھولا ہوگا) اور اس کے ساتھ ایک چز ہو گی جنت کی طرح اور ایک دوزخ کی طرح، پس وہ جس کو جنت بتائے گاوہ ٹی الحقیقت دوزخ ہوگی، اور میں تم کو د جال کے بارے میں آگا ہی دیتا ہوں، جیسی آگا ہی اللہ کے بیغیبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کودی تھی۔ (سیمی نہ نی سیمی کی بارے میں اسلام نے بیٹیسر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کودی تھی۔

تشریج 💎 حدیث کے ذخیرے میں مخلف صحابۂ کرام شے د جال ہے متعلق اتنی حدیثیں مروی میں جن ے مجموعی طور پریہ بات تطعی اور کیٹینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے قریب د جال کے ظہور کی اطلاع دی ہے اور یہ کہ اس کا فتنہ بندگان خدا کے لئے عظیم ترین اور شدید ترین فتنہ ہوگا، دہ خدائی کادعوی کرے گاادرا سکے ثبوت میں عجیب وغریب کرشے دکھائے گا ۔۔۔ انہی کر شموں میں ہے ایک یہ بھی ہو گا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک نعلّی جنت اور دوزخ کی طرح ایک نعلّی دوزخ ہو گی۔ اور حقیقت پیہ ہو گی کہ جس کو وہ جنت ہتلائے گا وہ دوزخ ہو گی۔اور ای طرح جس کو وہ دوزخ کیے گا وہ در حقیقت جنّت ہوگی، سید بھی ہوسکتا ہے ، کہ وجال کے ساتھ والی بید دوزخ اور جنت صرف اس کی جاد وگری، شعید و بازی اور نظر فریجی کا متیجہ ہو اور پیہ بھی ممکن ہے، کیہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حكمت سے بمارى آزمائش كے لئے شيطان بيدافرمايا ب، اور د جال بيدافرمائ گااى طرح د جال كے ساتھ والی جنت اور دوزخ بھی ابند تعالی نے پیدا فرمائی ہو ۔ اس کے ساتھ اس کی د حالیت اور گذابیت کی ایک تھلی علامت بدہوگی کہ وہ آنکھ سے کاناہو گااور معیح روایات میں ہے کہ اس کی آنکھ میں انگور کے دانے جیسا بھولا ہوگاجوسب کو نظر آئے گا،اس کے باوجود بہت سے خدانا آشناجوا بیان سے محروم بول گے یاجو بہت ضعیف الایمان ہوں گے اس کی شعیدہ بازیوں اورا ستدراجی کر شموں ہے متاثر ہو کراس کے خدائی کے دعوے کومان کیں گے ،اور جن کوابمان کی حقیقت نصیب ہو گیان کے لئے دِ حال کا ظہوراوراس کے خارق عادت کر شھے ایمان ویقین میں مزید ترقی اور اضافہ کاؤر بعیہ بنیں گے ،وواس کود کچھ کر کمیں گے کہ یمی وود حال ہے جس کی خبر بمارے پیغمبر صادقﷺ نے دی تھی،اس طرح د جال کا ظہوران کے لئے ترقی در جات کا وسلیہ ہے گا۔

#### د حال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق

جیبا کہ اوپر ذکر کیا گیا قیامت ہے پہلے د جال کے ظہور ہے متعلق حدیث نبوی کے ذخیرہ میں اتن روایتیں نیں جن کے بعداس میں شک وشہ کی گئے کش نہیں دہتی کہ قیامت ہے پہلے د جال کا ظہور ہو گا ای طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گئجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کاد عولیٰ کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محیر العقول قتم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطر ت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت وقدرت ہے باہر اور بالا تر ہوں گے میں مثلا ہید کہ اس کے ساتھ جنت اور دوز خ ہوگی (جس کا مندر جہ بالاحدیث میں بھی ذکر ہے) اور جنا ہے کہ وہ بادلوں کو تھم دے گا Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1 کہ بارش برہے اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی .....اور مثلاً یہ کہ وہ زمین کو حکم دے گاکہ کھی آئے ،اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی .....اور مثلاً یہ کہ جو خدانا شاس اور ظاہر پرست لوگ کھیں آئے گی .....اور مثلاً یہ کہ جو خدانا شاس اور ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دکھے کر اس کو خدامان لیس گے ان کے دنیوی حالات بظاہر بہت بی اجتھے ہو جائیں گے اور وہ خوب پھولتے پھلتے نظر آئیں گے اور اس کے بر خلاف جو مؤ منین صاد قین اس کے خدائی کے دعوے کور دکر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے بظاہر ان کے دنیوی حالات بہت بی ناساز گار ہو جائیں گے ،اور وہ فقر و فاتے میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں جتال نظر آئیں گے ۔ اور مثلاً یہ کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے دو کلارے کر دے گااور پھر وہاں کو اپنے حکم ہے زندہ کر کے دکھادے گااور سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا شدر ست و توانا جوان تھا ویبا بی ہو گیا ۔۔۔۔۔الغرض حدیث کی کہ بول میں د جال کے بہتھ پر ضاہر ہونے والے اس طرح کے محم العقول خوارق کی روایتیں بھی آئی کڑت ہے جی کہ اس بر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گی ۔۔۔۔اور میں بھی کسی شک و شبہ کی مخوائن نہیں دہی کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے ۔۔۔۔اور میں بھی کسی شک و شبہ کی مخوارق فاہر ہوں گے ۔۔۔۔اور کی بندوں کے ۔۔۔۔۔اور کی بندوں گے ۔۔۔۔۔اور میں بھی کسی شک و شبہ کی مخوارق فاہر ہوں گی ہوں گے ۔۔۔۔۔اور کی بندوں کے کی بندوں کے کی بندوں کے کی بندوں کے کے اس کے باتھ ہوں گے۔۔

اس طرح کے خوارق اگرانہیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں توان کو معجزہ کہاجاتا ہے جیسے حضرت موٹ اور حضرت عیسی وغیرہ انہیاء کرام کے وہ معجزات جن کاذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے، یار سول اللہ علیم معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو صدیثوں میں مروی میں سساورا گراہیے خوارق انہیاء علیم السلام کے شبعین مؤمنین صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہوں توان کو کرامت کہاجاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس امت محمد یہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑ وں بلکہ بزاروں واقعات معلوم و معروف میں سساور اگر اس طرح کے خوارق کسی کا فرو مشرک یافاسق و فاجر داعی صلالت کے ہاتھ مرفع ہوں توان کو استدراج کہاجاتا ہے، د جال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج بی کے قبیل سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس و نیا کو دار الا متحان بنایا ہے ، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شرکی بھی ،
اور ہدایت اور دعوت الی الخیر کے لئے انبیاء علیم السلام بھیج گے اور ان کے نا بنین قیامت تک یہ خدمت
انجام دیتے رہیں گے اور اضلال اور دعوت شرکے لئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں ہے اس کے چیلے
چاہئے بھی پیدا کئے گئے جو قیامت تک ابناکام کرتے رہیں گے ..... بنی آدم میں خاتم النہین سیدنا حضرت محمد
چاہئے ہم ایت اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا، اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعہ قیامت تک ہدایت
وار شاد اور دعوت الی الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا ..... اور اضلال اور دعوت شرکا کمال دجال پر ختم ہوگا اور اس
لے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور محیر العقول خوار آل دیئے جائیں گے جو

یہ گویابندوں کا آخری امتحان ہو گااور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ یہ ظاہر فرمائے گاکہ سلسلۂ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیین ﷺ اور آپ ﷺ کے نائبین کی ہدایت دار شاد اور دعوت الی الخیر کی مخلصانہ کو ششوں کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

۔ نتیجہ میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس د جالی دنیا میں موجود میں جن کے ایمان ویقین میں ایسے محیر العقول خوارق د کھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا ہلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوااوران کو وہ مقام صدیقیت حاصل ہواجواں ختامتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکیا تھا۔

### حضرت مہدی کی آمد،ان کے ذریعیہ بریاہو نے والاا نقلاب

اس موضوع سے متعلق جواعادیث وروایات کسی درجه میں قابل انتہار واستناد ہیںان کاحاصل یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمہ اور قیامت سے پہلے ہخری زہنے میں امت مسلمہ براس دور کے ارباب حکومت کی خرف ہے اسے شدید و عثمین مظالم ہوں گے کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لئے تنگ ہو جائے گی، ہر طرف ظلم و شم کادور دور ہوگا،اس وقت اللہ تعالی اس امت میں ہے ( بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی نسل ہے)ایک مرد مجامد کو کھڑ اکرے گا،اس کی جدو جہد کے متیجہ میں ایسا نقلاب بریا ہو گا کہ دنیا سے طلم و ناانعیافی کاخاتمہ ہو جائے گا، ہر طر ف عدل وانصاف کادور دور دہوگا، نیز ابلیہ تعالٰی کی طرف ہے اس وقت غیر معمولی برکات کا ظبور ہوگا، آسان سے ضرورت کے مطابق مجر پور بارشیں ہول گی، اور زمین سے غیر معمولی اور خارق عادت پیداوار ہوگی، جس مر د مجاہر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب بریا فرمائے گا (بعض روایات کے مطابق اس کانام محمد اور اس کے والد کانام عبداللہ ہو گا،مہدی اس کالقب ہو گا)اللہ تعالٰی ان ہے بندوں کی مدایت کا کام لے گا۔

اس مخقیر تمبید کے بعد ناظرین کرامای سلسعہ کے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کامطالعہ فرمانیں۔

٧٣) عَنِ ا بَىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُنْزِلُ بِأُمَّتِي بِلاَّءٌ شَدِيْدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ حَتْي يَضِيٰقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ لَيَبْعَتُ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ عِتْرَيْي فَيَمْلاً الْأَرْضَ قِسْطا وَعَذلاً كَمَا مُلِنَتْ ظُلْماً وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَآءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَالَلَّخِرُ الْأَرْضُ هَيْنًا مِنْ بَلْرِهَا اِلَّا أَخْرَجَتُهُ وَلَاالسَّمَآءُ مِنْ قُطْرِهَا اِلْاصَّبُّتُهُ وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِيْنَ أَوْلَمَانَ سِنِيْنَ أَوْ لِسُعًا. (رواه الحاكم في المستدرك) O

ترجمة ﴿ حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ہے روايت ہے كه رسول الله ﷺ نے ارشاد فرماياكه ( آخري زمانے ا میں) میر ی امت بران کے ارباب حکومت کی طرف ہے سخت مصبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیج زمین ان کے لئے تنگ ہو جائے گیاس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں ہے ایک مختص کو کھڑا کرے گا،اس کی جدد جبد ہے ایساا نقلاب بریاہو گا کہ اللہ کی زمین جس طرح ظلم وستم ہے بھر گئی تھی،ای طرح عدل وانصاف ہے بھر جائے گی، آسان والے بھی اس ہے راضی ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی، زمین میں جو نی ڈالا جائے گاائ کو زمین اپنے پاس روک کے نہیں رکھے گی،بلکہ اس سے جو ایو دا بر آمد ہونا جاہنے وہ ہر آمد ہو گا( جنگاایک دانہ بھی ضائع نہ ہو گا)اور ای طرح آسان مارش کے قطرے

ذخیر ہبنا کے نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو ہر سادے گا (یعنی ضرورت کے مطابق مجر پور بار شیس ہوں گی )اور یہ مر دمجاہدلوگوں کے در میان سات سال میا آٹھ سال یانو سال زندگی گزارے گا۔" (متدرک حاکم)

اس حدیث میں حضرت مبدی کا زمانہ حکومت سات یا آٹھ یا نوسال بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن حضرت ابوسعید خدری بھی خدری ہی ابوسعید خدری بھی دوسر میں وایت میں جوسنوں آبی داؤد کے حوالہ ہے آگے ذکر کی جائے گی ،ان کا زمانہ حکومت صرف سات سال بیان کیا گیا ہے۔ بوسکتا ہے کہ مندرجہ بالاروایت میں جو"سات یا تھے یا نوسال" ہے دورادی کا شک ہو ،والند اعلم۔

٨٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمِنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا لَلْهَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمَنْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمَوْنَ وَهُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ السَّمِي - (رواه الترمذي)

ترجمہ و حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ و نیا اس وقت تک ختم نہ ہو گی جب تک بیر نہ ہو گا کہ میرےالل بیت میں ہے ایک شخص عرب کامالک اور فرمانروا ہو گا،اس کانام میرےنام کے مطابق ( یعنی مجمد ) ہو گا۔

تشری ساس مدیث میں بھی مہدی کالفظ نہیں ہے، لیکن مراد حضرت مبدی ہی ہیں، اور سنن الی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بی کا ایک روایت میں بیا اضافہ ہے کہ ان کے باپ کانام میرے باپ کے نام کے مطابق (یعنی عبداللہ) ہوگا، نیزیہ بھی اضافہ ہے کہ یسملاً الارض قسط و عدالا کمما مُلِنت ظلماً و جورا" (وواللہ کی زمین کو عدل وانصاف ہے بھر دے گاجس طرح پہلے وہ ظلم وناانصافی سے بھری ہوئی تھی) سنن الی داؤد کی اس روایت ہو دھرت مبدی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، پس جامع ترزی کی زیر تشریح روایت میں جو عرب پر محکومت کا اس کی حکومت کا اصل مرکز عرب ہی ہوگا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیا ان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بعد میں پوری دنیاان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں پوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ کی واللہ اعظم۔

 « اَن اَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَهْدِئُ مِنَىٰ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الْأَنْفِ
 يَمْلُا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَذْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سَنَنْ – (رواه ابوداؤد)

ترجمت حفرت ابو معید خدرتی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مبدی میری Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 } اولاد میں ہے ہوگا۔روشن اور کشادہ بیشانی، بلند بنی،وہ بھردے گاروئے زمین کو عدل وانصاف ہے جس طرح دہ بھر گئی تھی ظلم وستم ہے،وہ سات سال حکومت کرے گا۔ (سنسانیہ الآد)

تشریح اس حدیث میں آتھوں سے نظر آنے والی حضرت مہدی کی دو جسمانی نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ کہ وہ دوسر کی یہ کہ وہ بلند بنی (کھڑی ناک والے) ہوں ہے، ایک یہ کہ وہ بلند بنی (کھڑی ناک والے) ہوں گے۔ ان دونوں چیزوں کوانسان کی خوبصورتی اور حسن وجمال میں خاص دخل ہو تاہے، ای لئے خصوصیت سے ان کاذکر کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں خود رسول اللہ پیکا کا جو حلیہ مبارک اور سرایا بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی ان دونوں چیزوں کاذکر آتا ہے، ان دونشانیوں کے ذکر کا مطلب یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ حسین و جمیل بھی ہوں گے، لیکن ان کی اصل نشانی اور پیچان ان کا ایہ کارنامہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم وعدوان کا خاتمہ ہوجائے گاور ہماری یہ دنیا عدل وانصاف کی دنیا ہوجائے گی۔

٨٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَيَعُدُهُ. (٨٦)

ترجمة وحفرت جابرر منى القدعنه ب روايت ب كه رسول القد الشاء فرمايا كه آخرى زمانے ميں ايك خليفه ( ليعني سلطان برحق) بهو گاجو ( مستحقين كو ) مال تقسيم كرے گا،اور كن كرنبيں وے گا۔ ( سيح مسم)

آشریک ظاہرے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ار شاد کا مطلب و مد عاصر ف ہے ہے کہ آخری زمانہ میں میری امت میں ایک ایسا میا میں ایک ایسا میں ایک کر ت اور بہتات ہوگی، اور خود اس میں سخاوت ہوگی، وہ مال و دولت کو ذخیر ہ بنائے نہیں رکھے گا، بلکہ سنتی شارکے بغیر مستحقین کو تقیم کرے گا۔ صبح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں بدالفاظ ہیں "یہ خنی اللہ المال حیا و ایسا میں کی ایک دوسری روایت میں بدالفاظ ہیں "یہ خنی اللہ المال حیا و ایسا میں کرے گا) حدیث کے بعض شار حین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں جس خلیفہ کاذکر فرمایا گیا ہے، وہ غالبًا مہدی ہی ہیں، کیونکہ دوسری احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ فرمایا گیا ہے کہ وہ فرادانی ہوگی۔ واللہ عالم۔

٨٧) عَنْ أُمَّ سَلِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهُ يَقُولُ الْمَهْدِيٰ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ (٥٧)

ترجمت ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے خودر سول اللہ ﷺ ہے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مہدی میری نسل ہے فاطمہ کی اولاد میں ہے ہوگا۔ (سنریانی اللہ)

٨٨) عَنْ آبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِي وَنَظَرَ إِلَىٰ إِبْنِهِ الْحَسَنِ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ

 (رواه المؤلفة) في الْحَلْقِ وَلاَيُشْبِهُهُ فِي الْحَلْقِ وَلاَيُشْبِهُهُ فِي الْحَلْقِ وَلاَيُشْبِهُهُ فِي الْحَلْقِ وَلاَيُشْبِهُهُ فِي الْحَلْقِ وَلاَيْشَبِهُهُ فِي الْحَلْقِ وَلاَيْشَبِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ترجمہ ابواسحاق سمبعی ہے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھااور فرمایا کہ میرا بیہ بیٹا سید (سر دار) ہے۔ جسیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ نام (سید) دیا ہے۔ ضرور ایسا ہوگا کہ اس کی نسل ہے ایک مر د خدا بیدا ہوگا، جس کانام تمہارے نبی دالانام (سین محمد) ہوگا، وہ اخلاق و سیر ت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ ہوگا، وہ اخلاق و سیر ت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ ہوگا، وہ حضرت علی رضی اللہ نے بیان فرمایا یہ واقعہ کہ وہ روے زمین کو عدل وانصاف ہے بھردے گا۔ (سن ان وہ وہ)

تشریح اس روایت میں ابواسحاق سبعی نے (جو تابعی میں) حضرت حسن کی نسل سے پیدا ہونے والے جس مر د خدا کے بارے میں حضرت علیٰ کابیدار شاد نقل کیا ہے، چو کلہ وہ امور غیب سے ہے، اور سینکڑوں یا بزاروں ہرس بعد ہونے والے واقعہ کی خبر ہے، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات صاحب وحی رسول اللہ ہے ہے سن کر ہی فرمائی ہوگی۔ صحاح کرم شکے ایسے بیانات محد ثمین کے نزدیک حدیث مرفوع ربعتی رسول اللہ ہے کے ارشادات) ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ ہے ہی سے سابوگا۔

اس روایت میں حصرت علی نے حضرت حسن کے بارے میں بید جو فرمایا کہ "میر اید بیٹاسید (سردار) ہے جیسا کہ رسول اللہ ہے نان کویہ نام (سید) دیا تھا براس سے حضرت علی کا اشار در سول اللہ ان یضل ارشاد کی طرف ہے جو آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا" آبنی ہذا سید و لعل اللہ ان یضل به بین فینین غظیمتین من المسلومین" (میرا بیٹاسید (سردار) ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے متحارب (برسر جنگ) گروہوں کے در میان مصالحت کرادے گا) اس حدیث میں رسول اللہ ہے نے حضرت حسن کے بارے میں سید کا استعال فرمایا ہے۔

اس صدیث سے بیر بھی معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوئے۔ ہوں گے، لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہو گئے بعض شار حین نے ان دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ والدکی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حسینی ہوں گے۔

بعض روایات میں میہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چیاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کوخوشخبری دی کہ مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے ، کیکن میہ روایتیں بہت ہی ضعیف در جہ کی ہیں، ۹ جور وایتیں کسی در جہ قابل اعتبار ہیں،ان سے یہی معلوم ہو تاہے کہ دور سول اللہ ﷺ کی نسل اور حضرت سیدہ فاطمہ رصنی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔

<sup>•</sup> يد روايتين كنز العمال كتاب القيامة قتم الاقوال اور فتم الافعال مين ديمي جائلتي بين له طبع اول وائرة المعارف العثمانية حيد رتباد، جلد 2 سفح ۱۸۸۸ و ۲۹۰ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

## ای موضوع سے متعلق ایک ضرور ی انتباہ

حضرت مبدی مے تعلق احادیث کی تشریک کے سلسلہ میں یہ بھی ضروری معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں اہل سنت کے مسلک و تصور اور شیعی عقیدہ کا فرق واختلاف بھی بیان کردیا جائے کیو نکھ بعض شیعہ صاحبان ناوا قفوں کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں گویا ظبور مبدی کے مسئلہ پر دونوں فرقوں کا انفاق ہے ، حالا نکھ بیسر اسر فریب اور دھوکا ہے۔

الل سنت کی کتب حدیث میں حضرت مبدی سے متعلق جوروایات ہیں (جن میں سے چندان صفحات میں بھی در ن کی گئی ہیں) ان کی بنیاد پرائل سنت کا تصوران کے بارے ہیں ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گاجب د نیا ہیں گفروشیطنت اور ظلم و طغیان کا ایک ایسا نلبہ ہو جائے گاکہ الل ایمان کے لئے اللہ کی وستی زمین شک ہو جائے گا کہ الل ایمان کے لئے اللہ کی بعض علامات اور صفات و خصوصیات بھی احاد بیث میں بیان کی گئی ہیں) اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کے بعض علامات اور صفات و خصوصیات بھی احاد بیث میں بیان کی گئی ہیں) اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کی بعض علامات اور صفات و خصوصیات بھی احاد وظلم و عدوان کا غلب د نیا سے ختم ہو جائے گا، بور سے عالم میں انہان اسلاما اور خیر کی خاص مدد ان کے خروق آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر آئی اور آئی برکات کا ظبور ہوگا۔ احاد بیث سے ہی معلوم ہو تا ہے کہ ای زمانے میں د جال کا خروق آئی اور شرک کی طاقون ہیں ۔ خری فتند اور اٹل ایمان کے لئے خت ترین امتحان ہوگا، اس وقت خیر اور شرایت کی قائد و علمبر دار د جال ہوگا، تجرای زمان میں حضرت خیری علیہ السام کا خرول ہوگا اور شرک کے اور شراور کئر و طغیان کا محلم ردار د جال ہوگا، تجرای زمان میں حضرت خیری علیہ السام کا خرول ہوگا اور اس کے فقتہ کو ختم کرائے گا(خرول میں علیہ السام میں متعلق احاد بیث اللہ میں کی جائمیں گی و جیں ان کی تشرح کے ساتھ حیات میں حلیہ السام اور نزول میں علیہ السام اور نزول میں علیہ السام کے مستلہ یہ بھی بیشر کی جائمیں گی و جیں ان کی تشرح کے ساتھ حیات میں حلیہ السام اور نزول میں علیہ السام کے مستلہ یہ بھی بھی می بھیر رضہ ورت انٹ اللہ کا مرک کیا ہے گا۔)

الفرض حفرت مبدی کے بارے میں اہل سنت کا مسلک اور تصور کبی ہے، جوان مطور میں عرض کیا گیا، کیان شیعی عقیدہ اس ہے بالکل مختلف ہے، اور دنیا کے قبائبات میں ہے ہے، اور تنبا یہی عقیدہ جوان کے نزدیک جزوا میان ہے، ارباب دانش کو اثنا عشری فد بہت کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہاں تو صرف اہل سنت کی واقفیت کے لئے اجمال واختصار ہی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جارہا ہے، اس کی کسی قدر تفصیل شیعہ ند بہ کی کہوں کے حوالوں کے ساتھ اس عاجز کی کتاب "اورانی انقاب، الم شمینی اور شیعیت "میں ویکھی جا تھے ہے۔

## مہدی کے بارے میں شیعی عقیدہ

شیعوں کا عقیدہ ہے جوان کے نزدیک جزوائیان ہے کہ رسول اللہ بھو کے بعد سے قیامت تک کے لئے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

الله تعالی نے بارہ امام نامز د کردیے ہیں، ان سب کا درجہ رسول اللہ ﷺ کے برابر اور دوسرے تمام نبیوں و رسولوں سے برتروبالا ہے۔ یہ سب رسول اللہ ع کی طرح معصوم میں، اور ان کی اطاعت رسول اللہ ع کی اطاعت ہی کی طرح فرض ہے،ان سب کو وہ تمام صفات و کمالات حاصل میں جورسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، بس بے فرق ہے کہ ان کو نبی یار سول نہیں کہا جائے گا بلکہ امام کہا جائے گا،اور امامت کا ورجہ نبوت ورسالت سے بالاترہے،ان کی امامت پرایمان لانائی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح رسول م و کے نبوت پرایمان لاناشرط نجات ہے،ان بارومیس سب سے پہلے امام امیر المومنین حضرت علی،ان کے بعدان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسنؓ،ان کے بعدان کے حجو نے بھائی حضرت حسینؓ ان کے بعدان کے بیٹے علی بن الحسین (امام زین العابدین)ان کے بعد اس طرح ہر امام کاایک بیٹاامام ہو تاریا۔ یہاں تک کہ گیار ہوئیں امام حسن عسکری تھے، جن کی وفات ۲۰ تاھ میں ہوئی، شیعہ اثنا عشریہ کا عقید وے کہ ان کی وفات ہے چاریانچ سال پہلے (باختلاف روایت ۲۵۵ ها۲۵۷ همر)ان کی فرنگی کنیز (نرٹس) کے بطن ہے ایک جیے بیداہوئے تھے، جن کولو گول کی نگاہول سے چھپا کرر کھاجاتا تھا، کوئی ان کود کھے نہیں یا تا تھا، اس وجد سے لوگول کو ( خاندان والوں کو بھی ان کی بیدائش اور ان کے وجود کا علم نہیں تھا ) یہ صاحبز ادے اپنے والد حسن عسكرى كى وفات سے صرف دس دن يميلے (يعنى ٢٠ـ٥ سال ك عمر ميس) امامت سے متعلق ووسارے سامان ساتھ لے کر (جوامیر المؤمنین حضرت علی ہے لے کر گیار ہویں امامان کے والد حسن عسکری تک ہر امام کے پاس رہے تھے) معجزانہ طور پر غائب اور اپنے شہر "مرمن راک" کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ اس وقت سے وہ آئ غار میں روپوش ہیں،ان کی نعیو بت اور روپوش پر اب ساڑھے گیارہ سو ہرس سے بھی زیادہ زمانہ حزر چکاہے، شیعہ صاحبان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہی بار ہویں اور آخری امام مبدی ہیں، وہی کسی وقت غار سے ہر آمد ہوں گے ،اور دوسر سے بے شار معجزانہ اور محیر العقول کار ناموں کے علاوہ وو مر دوں کو بھی زندہ کریں گے اور (معاذ اللہ) (حضرت)ابو بکڑ ، (حضرت) عمرٌ اور (حضرت) عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہم) کو (جو شیعوں کے نزدیک ساری دنیا کے کافروں، مجر موں، فرعون و نمر ود و غیر ہ ہے بھی بدتر در جہہ کے کفار و مجر مین میں)ان کی قبروں ہے نکال کراور زندہ کر کے ان کو سز ادیں گے ،سولی پر چڑھا کمیں گے ،اور جراروں بار زندہ کر کر کے سولی پر چڑھا کیں گے ،اوراس طرح ان کا ساتھ دینے والے تمام صحابۂ کرا<sup>م</sup> اوران ہے محبت و عقیدت رکھنے والے تمام سنیول کو بھی زندہ کر کے سزادی جائے گی اور رسول اللہ ﷺ اور امیر المؤمنين حضرت علی اور تمام آئمه معصومين اور خاص شيعه محبين بھي زندو ہول گے اور (معاذ اللہ )اين ان د شمنوں کی سز ااور تعذیب کا تماشہ دیکھیں گے، گویا شیعوں کے نزدیک یہ جناب ام مبدی قیامت سے پہلے ا یک قیامت بریا کریں گے، شیعہ حضرات کی خاص مذہبی اصطلاح میں اس کا نام رجعت ہے اور اس پر بھی ا یمان لا نافرض ہے۔ رجعت کے سلسلہ کی شیعی واپات میں بیہ بھی ہے کہ جب یہ رجعت ہو گی توان جناب مبدی کے ہاتھ پر سب ہے پہلے جناب رسول اللہ چیج بیعت کریں گے،اس کے بعد دوسرے نمبر پر امیر المؤمنین حضرت علیؓ بیعت کریں گے ،اس کے بعد درجہ یہ درجہ دوسرے حضرات بیعت کریں گے. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 یہ بیں شیعہ حضرات کے امام مبدی، جن کووہ القائم، الحجة اور المنتظر کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور غارے ان کے بر آمد ہونے کے منتظر میں اور جب ان کاؤ کر کرتے ہیں تو کہتے اور لکھتے ہیں عجل الله فی جه (الله جلدی ان کو باہر لے آئے)

الل سنت کے نزدیک اول ہے آخر تک بیہ صرف خرافاتی داستان ہے جواس وجہ ہے گھڑی گئی ہے کہ فی الحقیقت شیعوں کے گیار ہویں انام حسن عسکری ۲۰ میں لاولد فوت ہوئے تھے،ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس سے اثنا عشرید کابیہ عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ امام کا بیٹائی امام ہوگا، اور بار ہواں امام آخری امام ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔الغرض صرف اس غلط عقیدہ کی مجبوری ہے ہے ہے گئ داستان گھڑی گئی، جو غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے شیعہ حضرات کے لئے آزمائش کا سامان بی ہوئی ہے۔

افسوس ہے کہ اختصار کے ارادہ کے باوجود مبدی ہے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی، لیکن مبدی ہے متعلق اہل سنت کے تصور ومسلک اور شیعی عقیدہ کے فرق وافتلاف کو واضح کرنے کے لئے یہ سب لکھنا ضرور کی سمجھا گیا۔

حضرت مبدی ہے متعلق احادیث کی تشریح کے سلسلہ میں بید ذکر کردینا بھی مناسب ہے کہ آٹھویں صدی بجری کے محقق اور ناقد و بصیر عالم و مصنف ابن خلدون مغرلی نے اپنی معرکة الاراء تصنیف تقدمین میں مبدی ہے متعلق قریب قریب ان سب بی روایات کی سندوں پر مقصل کلام کیا ہے جو اہل سنت کی کتب حدیث میں روایت کی گئی ہیں، اور قریبا سجی کو مجروح اور ضعیف قرار دیا ہے، <sup>9</sup> اگرچہ بعد میں آنے والے محد ثین نے ان کی جرح و تنقید ہے ہوراانقاق شہیں کیا ہے، لیکن بیہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کی اس جرح و تنقید نے مسئلہ کو قابل بحث و تحقیق بنادیا ہے۔ والمسئول من الله تعالی ہدایة الحق و الصواب

#### حضرت غيسلي عليه السلام كانزول

قیامت کی علامات کبر کی جواحادیث نبوی کی کے بیان کے مطابق دنیا کے فاتمہ کے قریب، قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی،ان میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ حضرت نیسی علیہ السلام کا نزول بھی ہے،ان صفحات میں قو حسب معمول اس موضوع ہے متعلق بھی چند ہی حدیثیں چیش کی جائیں گی، لیکن واقعہ ہے دیشہ حدیث کی قریباً تمام ہی کتابوں میں مختلف سندوں ہے اپنے صحابۂ کرام شے نزول مسے علیہ السلام کی حدیث کی قریباً تمام ہی کتابوں میں مختلف سندوں ہے اپنے صحابۂ کرام شے کر قرار وائے عقل السلام کی حدیث کی قریباً تمال کہ انہوں نے ہاہم سازش کر کے حضور کے پید بہتان باندھاہے کہ آپ نے وعادت ) یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے حضرت مسے کے نازل ہونے کی خبر دی تھی،اورای طرح یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان سب صحابۂ کرام ہے آپ نے کی خبر دی تھی، اورای طرح یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان سب صحابۂ کرام ہے آپ کے کی دیم سلام کے دخیرہ میں مسلم کے دخیرہ سلیم العقل کواری بات کا قطعی اور بھتی میں ساس مسئلہ ہے متعلق جوروایات ہیں،ان کو ساسنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کواری بات کا قطعی اور بھتی

مقدمه ابن خلدون مغربی فصل فی امرالفاطمی وما یذهب الیه الناس فی شانه و کشف الغطاء عن دالك صفحه ۲۹ تا ۲۹۱ ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

علم ہوجاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت ہے پہلے حضرت مسے علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کی اطلاع امت کو دی تھی، اس کے لئے استاذ نا حضرت علامہ محد انور شاہ شمیری قدس سرہ کے رسالہ اللہ ست کی برا آواز فی نزول اسٹ کا مطالعہ کافی ہے، اس میں صرف ای مسئلہ سے متعلق حدیث کی کتابوں سے متخب کر کے ستر (۵۰) ہے اوپر حدیثیں جع کردی گئی ہیں۔

پھراحادیث نبوی ﷺ کے علاوہ قرآن مجیدے بھی حضرت مسے علیہ السلام کا آسان کی طرف انھالیاجانا، اور پھر قیامت سے پہلے اس دنیامیں آنا ثابت ہے، اس بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے حضرت استاذ قد س سرہ کے رسالہ "عقیدہ الاسلام فی حیو ہ عیسی علیہ السلام" کا مطالعہ کافی ہوگا۔ (محوظ رے کہ حضرت استاذ قد س سرہ کے بید دونوں رسالے عربی زبان میں ہیں۔)

اس عاجزرا تم مطور کا ایک رسالہ ہے" قادیاتی یوں مسلمان نین اللہ ورمسکہ نزول کی وجیت کی " اس میں قریباً 2 صفحات ای مسئلہ ہے متعلق لکھے گئے ہیں،اردوخواں حضرات کواس کے مطالعہ ہے بھی انشاء اللہ بیاطمینان ویقین حاصل ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے معجزانہ انداز میں اور رسول اللہ اللہ انجاء کی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ قیامت کے قریب حضرت مسے علیہ السائم کے نازل ہونے کی خبر وی ہے۔

## مئله نزول مسخ ہے تعلق چنداصولی ہاتیں

(۱) سب سے پہلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ پر غور و فکر کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے ، سے

ہے کہ اس کا تعلق اس ذات ہے ہے جس کا وجود ہی عام سنت اللہ اور اس دنیا میں جاری قانون فطرت کے
بالکل خلاف ہے ، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح ہماری اس دنیا
میں انسان ، مر د اور عورت کے ملاپ اور مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں (اور جس طرح تمام
اولوالعزم پنیمبر اور ان کے خاتم و سر دار حضرت مجمد کے بھی پیدا ہوئے تھے) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت
اور اس کے تھم سے اس کے فرشتہ جریل امین (روح القدس) کے توسطے اپنی مال حضرت مریم صدیقہ
کے بطن سے بغیر اس کے کہ ان کو کسی مرد نے مچوا بھی ہو معجزانہ طور پر پیدا کے گئے ، ای لئے قرآن مجید

میں ان کو" اللہ کا کلمہ" بھی کہا گیاہے، قر آن مجید نے سور ؟ آل عمران کی آیات ۵۱،۳۵ میں اور سور ؟ مر یم کی آیات ۱۹ تا ۲۳ میں ان کی معجز اند پیدائش کا حال تفصیل ہے بیان فرمایاہے (اور انجیل کا بیان بھی یہی ہے، اور ای کے مطابق ساری دنیا کے مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔)

الیی بی ایک و مسر می عجیب بات قر آن مجید نے اس بارے میں بدیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم وکلمہ ہے معجزانہ طور پر مر بم صدیقہ کے بطن ہے بید ابوے (جو کنواری تھیں اوران کا کسی مرو سے نکاح نہیں ہواتھا) اور وہ ان کواپی گوو میں لئے بہتی میں آئیں اور براور می اور بہتی کے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کیا اور معافی اللہ اس نو مولود بچہ کو ولد الزنا سمجھا، تو اس نو مولود بچہ (عیسیٰ بن مریم) نے اللہ کے حکم ہے اس وقت کلام کیا اور اپنے بارے میں اور حضرت مریم عیم عیما السلام کی یا کہادی کے بارے میں بیان ویا۔ (عربیر بحریم تاہ عدر)

پھر قر آن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم ہے ان کے باتھوں پر انتبائی محیر العقول معجوزے فلا ہر ہوئے کہ وہ مٹی کے گو ندے ہے پر ندہ کی شکل بناتے، پھراس پر پھو تک مار دیتے تو وہ زندہ پر ندہ کی طرح فضا میں اڑ جاتا، اور ماور زاواند ھوں اور کوڑھیوں پر باتھ بھیر دیتے یاد م کر دیتے تو وہ فور آا چھے بھلے ہو جاتے ماند ھوں کی آئی تھیں روشن ہو جاتی ماور کوڑھیوں کے جسم پر کوئی اثر اور داغ دھبہ بھی نہیں رہتا اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مر دوں کو زندہ کر کے وکھادیتے۔ ان کے ان محیر العقول معجزوں کا بیان بھی قرآن مجید (سور ہُ آل عمران اور سور ہُ ماکدہ) میں تفصیل اور وضاحت سے فرمایا گیا ہے اور انجیل میں بھی ان معجزات کافر کرکھے اصاف ہی کے ساتھ کیا گیا ،اور عیسائی دنیا کا عقیدہ بھی آئی کے مطابق ہے۔

پھر قرآن مجید بی میں یہ بھی بیان فرمایا گیاہے کہ جب القد تعالی نے اُن کو نبوت ور سالت کے منصب بر فائز کیااور آپ نے اپنی قوم بیان فرمایا گیاہے کہ جب القد تعالی نے اُن کو عوت دی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے فائز کیا کا بیان اور ایمائی زندگی کی دعوت دی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے فائ کو جمونامد کیا، اور اپنے خیال میں انبول نے اس فیصلہ کا لفاذ بھی کر دیا، اور سمجھ لیا کہ ہم نے نسی کو سول پر چڑھا کے موت کے گھان اثار دیا، لیکن فی الحقیقت الیا نہیں ہوا۔ (انبول نے جس شخص کو عیسی سمجھ کر سولی پر چڑھایا وور دس اشخص تھا) عیسی علیہ السلام کو تو وہ بیود کیا بی نہ سکے، اللہ تعالی نے آئی خاص قدرت سے ان کو آسان کی طرف اٹھائیا، اور وو قیامت سے پہلے اللہ کے تعلم میلی کی خدمت اور ان کی وفات سے پہلے اللہ کے تعلم اہل کہ اس پر ایمان پر ایمان کی خدمت لے گا، اور اللہ تو اُن ان سے دین محمد کی کی خدمت لے گا، اور ان کا نزول ہو نا قیامت کی آباد راس علامت اور نشائی ہوگا۔ (یہ سب سور ؛ نیا، اور سور ؛ زخرف میں بیان فرمایا گیاہے ہے۔)

قورات کے قانون اور اسرائیلی شریعت میں نبوت ور سالت کا جھوناد عوی کرنے والے کی یہی سز المحتی جس طرح
 اسلامی شریعت میں بھی جھونامد کی نبوت سز اوار قتل ہے۔

<sup>🙍</sup> سورۂ نساہ اور سورۂ زفرف کی جن آیات میں بہ بیان فریا گیاہے ، ان کی تشر ن کا تغییر دا قم سطور.... (جاری ہے ) | Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

پس جواہل ایمان قر آن پاک کے بیان کے مطابق ان کی معجزانہ پیدائش اور ان کے مذکور وبالا محیر العقول معجزات پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھکم خداوندی آ سان پر ان کے اٹھالئے جانے اور اس کے تھم سے مقرر کئے ہوئے وقت پر آ سان پر نازل ہونے کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتاہے ؟

الغرض سب ہے پہلی اور اہم بات جس کااس مسئلہ نزول مسیح پر غور و فکر کرتے وقت پیش نظر ر کھنا ضروری ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نرائی شخصیت اور ان کی نہ کور ؤ بالا وہ خصوصیات ہیں جو قر آن پاک کے حوالہ ہے سطور بالا میں ذکر کی گئیں اور جن میں وہ انسانی دنیامیں منظر دہیں۔

(۲) ۔۔۔ای طرح کی ایک دوسری میہ بات بھی اس مسئلہ پر غور کرتے وقت پیش نظر رکھنی جاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جس کی اطلاع قر آن مجید میں بالاجمال اور رسول اللہ ہے کے ارشادات میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے، اس وقت ہوگا جبکہ قیامت بالکل قریب ہوگی، اور اس کی قریب ترین علامات کبری کا ظہور شروع ہو چکا ہوگا۔ مثلا آفآب کا بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہو نااور دلیہ الارض کا خارق عادت طریقہ پرزمین سے پیدا ہو نااور وہ کرنا جس کا ذکر سمجے احادیث میں ہے۔ گویا س وقت قیامت کی صبح صادق ہو چک ہوگی اور نظام عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چک ، دگا اور لگا تاروہ خوارق و حوادث رونما ہوں گئے جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا (انہیں میں سے د جال کا خروج اور حضرت نعیلی علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا)

پی نیسی طلیہ السلام کے نزول یاد جال کے خروج و ظہور کا اس بناء پر انکار کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آئی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قیامت اور جنت دوزخ کا اس وجہ سے انکار کردیا جائے کہ ان کی جو تفصیلات خود قر آن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو ہماری عقلیں ہضم نہیں کر سکتیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی اصل بیماری ہیہ کہ وہ خداوند قد وس کی معرفت سے محروم اور اس کی قدرت کی وسعت سے نا آشنا ہیں۔

(۳) مسئلہ حیات مسے و نزول مسے علیہ السلام پر غور کرتے وقت ایک تیسر ی بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ قرآبنی حیات کے جی بیش نظر رہنی چاہئے کہ قرآن مجد کے بیان اور ہم مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام ہماری اس و نیا میں نہیں جیں، جہاں اس طرح کی کوئی ضروریت اور کوئی تقاضا نہیں ہوتا، جیسا کہ نیاز نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالم سلوات میں ہیں، جہاں اس طرح کی کوئی ضرورت اور کوئی تقاضا نہیں ہوتا، جیسا کہ فرشتوں کا صال ہے، حضرت مسے علیہ السلام آگر جہ مال کی طرف سے انسانی نسل ہیں، لیکن ان کی بیداکش اللہ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>گذشتە سے پیوستە)

ک رسالہ'' قادیانی کیوں مسلمان نبیں اور مسئلہ نزول مسجو حیات مسج عنیہ السائم' میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (صفحہ ۹۴۰) ۱۳۰۲) امید ہے کہ ان کے مطالعہ ہے ہر سلیم الفطرت صاحب ایمان کوانشا، انقد اطبینان ہوجائے گا کہ ان آیتوں میں حضرت مسج علیہ السلام کے آسان پرافعائے جانے اور آخری زمانے میں بھراس دنیا میں نازل کئے جانے کا بیان فرمایا گیے ہے، اور ان کے اس نزول کو قیامت کی علامت اور نشانی ہتلایا گیاہے۔ ۱۲

تعالیٰ کے "کلیہ " ہے اس کے فرشتے روح القدوس کے توسط سے ہوئی،اس لئے وہ جب تک ہماری انسانی دنیا میں رہے،انسانی ضر وریات اور نقاضے بھی ان کے ساتھ رہے، لیکن جب وہانسانی دنیاہے عالم سموات اور عالم ملکوت کی طرف اٹھا گئے گئے تووہان ضر وریا ہاور تقاضوں ہے فرشتوں ہی کی طرح بے نیاز ہو گئے۔ پینخ الاسلام امام ابن تیمیدگی ایک کتاب ہے" الجواب الصحیح کمن بدل دین المسح" (جو دراصل عیسائیوں کے ردمیں ا لکھی گئے ہے)اس میں ایک جگہ گویاای سوال کاجواب دیتے ہوئے کہ "حضرت مسیح علیہ السلام جب آسان پر بیں توان کے کھانے مینے جیسی ضروریات کا کیا تنظام ہے؟" شخ الاسلام نے تحریر فرمایا ہے:

#### فليست حاله كحالة اهل الارض في الاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذالك. 0

ترجمنہ (وہاں آسان پر) کھانے پینے اور لباس اور سونے کی جیسی ضروریات اور تقاضوں کے معالمہ میں ان کاحال ز مین والوں کا سانہیں ہے (وہاں وہ فرشتوں کی طرح ان چیز وں سے بے نیاز ہیں۔)

امید ہے کہ ان اصولی باتوں کو ہیش نظر رکھاجائے گا تو حضرت مسج علیہ السلام کی حیات و نزول کے بارے میں وہ شببات اور وساوس انشاء اللہ پیدانہ ہوں گے جو عقلوں کی خامی، ایمان کے ضعف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت ہے نا آشنائی کی وجہ ہے بیدا ہوتے ہیں۔اس تمہیر کے بعد نزول مسے علیہ السلام کے متعلق رسول الله ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ کیا جائے۔

٨٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكُمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجَزْيَةُ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَايَقْبَلُهُ ۚ اَحَدَّ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا لُمَّ يَقُولُ ٱبُوهُويْرَةَ فَاقْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ مِّنْ آهل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" الاية (رواه المحارى ومسلم) ترجمة وحضرت ابوہر مرور صنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس یاک ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ نازل ہوں گے تم میں ( یعنی مسلمانوں میں ) میسیٰ بن مریم عادل حاکم کی حثیت ہے ، کچر توڑ دی گے وہ صلیب کو،اور قتل کرائمں گے خنز بروں کواور ختم ، کر دیں گے جزیہ،ادر کثرت و بہتات ہو گی ہال کی، یباں تک کہ کوئی قبول نبیں کرے گااس کو، تا آئکہ ہو گااس وقت ایک تحدود نیاو مانیہا ہے بہتر ..... پھر کہتے تھے ابوہر روڈ کہ اگر ( قر آن ہے اس کا ثبوت حابمو تو) پڑھو(سورۂ نساء کی یہ آیت) "وَانْ مَنْ اهٰلِ الْکتاب" ﴿ الآیة (جس کاترجمہ یہ ہے کہ ) "اورسب ہی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے پہلے ان پر ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے ،اور قیامت کے دنووہان کے بارے میں شہادت دیں گے۔" ( معیمی بناری و تعیمی مسم )

تشریح 👚 رسول اللہ 🚑 نے اس ارشاد میں حضرت میج علیہ السلام کے نزول اور ان کے چند اہم اقد امات

اور کارناموں کاذکر فرمایا، اور امت کو اس کی اطلاع دی ہے۔ چو تکہ یہ ستلہ غیر معمولی تھا اور بہت ہے کو تاہ عقل اور ضعیف الا یمان کو گھر میں شک شبہ ہو سکتا تھا، اس لئے آپ بیٹی نے اس کو قسم کے ساتھ ذکر فرمایا، سب سے پہلے فرمایا "والمذی نفسی بیدہ" (اس خداو ندپاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے) اس کے بعد مزید تاکید کے لئے فرمایا "لوشنگن" بقینا قریب ہے) یہ بھی نزول مسے علیہ السلام کے بقین اور قطعی ہونے کی ایک تعبیر ہے، جس طرح قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا، "افتوبت الساعة" (قیامت قربیب ہی ہے) مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی شخبائش نہیں سمجھنا جا ہے کہ بس الساعة" (قیامت قربیب ہی ہے) مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی شخبائش نہیں مجھنا جا ہے کہ بس قطعی اور یقینی ہے۔ تو اطلاع دی جارہ ہے وہ اطلاع دی جارہ ہو تقطعی اور یقینی ہے۔

قتم اور "لنوشكون" كے ذريعه مريد تاكيد كے بعد جو اطلاع رسول الله على في امت كواس ارشادين دی،اس کوواضح اور عام فہم الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ یقینا ہے ہونے والا ہے کہ قیامت ہے بہلے عیلی بن مر محاللہ کے تھم سے عادل حاکم کی حیثیت ہے تم مسلمانوں میں (لیعنی اس وقت ان کی حیثیت مسلمانوں بی میں کے ایک عادل حاکم اور امیر کی ہوگی )اور وہ اپنی حاکمانہ حیثیت سے جو اقد امات کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صلیب جو بت پر ستوں کے بتوں کی طرح عیسائیوں کا گویا": ت"بن گئی ہے، اور جس پران کے انتہائی مراہ کن اور موجب کفر عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے،اس کو توڑ دیں مے، توڑ دینے کا مطلب مدے کہ اس کی جو تعظیم اور ایک طرح کی پرستش عیسائیوں میں ہور ہی ہے،اس کو ختم کرویں گے۔ الغرض" صليب شخني" كامطلب وبي سمجهنا جائي جو بهاري زبان ميس" بت شخني" كاسمجها جاتا ہے،اي طرح کا ایک دوسر ااقدام ان کابیہ ہو گا کہ خزیروں کو قتل کرائیں گے ،عیسائیوں کی ایک بزی گر ای اور دین عیسوی میں ایک بڑی تحریف یہ بھی ہے کہ خزیر (جو تمام آسانی شریعتوں میں حرام ہے)اس کوانہوں نے جائز کر لیا ہ، بلکہ وہ ان کی مرغوب ترین غذا ہے۔ عیلی علیہ السلام نہ صرف بدکہ اس کی حرمت کا علان فرمائیں گے بلکہ اس نسل ہی کو نیست و نابود کردینے کا حکم دیں گے ،اس کے علاوہ ان کا لیک خاص اقدام یہ بھی ہو گا کہ وہ جزیہ کے خاتمہ کااعلان فرمادیں گے۔ (جب رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، تو حضرت عیلیٰ عليه السلام كايد فيصله اور اعلان اسى كى بنياد پر موگا، اپنى طرف سے اسلامى شريعت و قانون ميس تبديلي نبيس ہو گی ) آخر میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں مال ود ولت کی ایس کثر ت اور بہتات ہو گی کہ کوئی کسی کو ویناعاے گا تووہ لینے اور قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا، دنیا کی طرف ہے بے رغبتی اور اس کے مقابلہ میں آ خرت کے اجر و ثواب کی مللب ور غبت اللہ کے بندوں میں اس درجہ پیدا ہو جائے گی کہ و نیااور جو کچھ و نیا میں ہے اس سب کے مقابلہ میں انسانی کے حضور میں ایک مجدہ زیادہ عزیزادر قیتی سمجھا جائے گا، حضرت ابوہر ریور منی اللہ عنہ نے نزول میچ عدیہ السلام ہے متعلق رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بیان فرمانے کے بعد فرمایا که "فاقرء وا ان شنتم الع" مطلب بد ب ، قیامت سے مملے حضرت مسے علیه السلام کے نازل بونے کا بیان قرآن میں پڑھنا چاہو تو سور ۽ نباء کی پہ آیپ "واٺ مُنَّ اَهَلَ الْکِتَابِ اَلَّا لِيُومَنَّ بِهِ قِبَلِ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

موته الايد (١٠٠٠ مار مار مار عليه ١٤٩) ير هو

# • ٩) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذًا نَزَلَ إِبْنُ مَوْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ وَ ٩٠ (رواه البحاري ومسلم)

ترجید و حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند ہی ہے ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہو گاہ اس وقت جب نازل ہوں گے تم میں نیسی این مریم اور امام تمہارے ہوں گے ،تم میں ہے۔ (سیخی افاری، سیخی مشر)

تشریک بظاہر رسول اللہ بیٹے کے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ اس وقت حالات بہت غیر معمولی ہوں گے، جیسا کہ مندر جہ بالاحدیث اوراس موضوع ہے متعلق دوسری حدیث بین مریم کی حیثیت ہے ہوئی کہ سے تخری بز "واها مُکھہ منگہ" کا مطلب بظاہر ہے ہے کہ اس وقت نیسی بن مریم کی حیثیت ہے ہوئی کہ حیثیت ہے ہوئی کہ حیثیت ہے ہوئی کہ حیثیت ہے تبارے امام اور امیر ہوں گے ،اسی حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں "واها مکھ منگہ" کی جگہ منگہ" ہے اور اس کے ایک راوی ابن الی ذئب نے اس کی شرح ان الفاظ میں کی ہے مسلمانوں کی جگہ سکتاب ربکہ عزوج کی وائے ہیں ایک راوی ابن الی ذئب نے اس کی شرح ان الفاظ میں کی ہے کے امام حصل اور اس کے ایک راوی ابن الی ذئب نے اس کی شرح ان الفاظ میں کی ہے کے امام حصل اور کے امام وصائم ہوں گے اور وہ امامت و حکومت قرآن مجیداور رسول اللہ بھی کی نائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں گے ،اس تشریع کے امام مراو ہے۔ یعنی امت کی دین ووزنوی قیادت و سر برائی اور حاکم نہ جیشت۔ گویا اس وقت شہیں بلکہ امامت عامد مراو ہے۔ یعنی امت کی دینی ووزنوی قیادت و سر برائی اور حاکم نہ جیشت۔ گویا اس وقت شہیں بلکہ امامت عامد مراو ہے۔ یعنی امت کی دینی ووزنوی قیادت و سر برائی اور حاکم نہ جیشت۔ گویا اس وقت ورسول اللہ بھی کے نائب و ظیفہ ہوں گے۔

٩) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَالْتَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِىٰ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِيْنَ الىٰ
 يَوْمِ الْقِينَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ آمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَاإِنَّ بَعْضَكُمْ
 عَلَىٰ بَعْضِ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هلِهِ الْأُمَّةِ – (رواه مسلم)

ترجید حضرت جابر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بھیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق کے لئے لاقی رہے گی ،اور کامیاب رہے گی ،ای سلسلہ کلام میں آ گے آپ نے فرمایا کہ چھر نازل ہوں گے میسیٰ بن مریم، تو مسلمانوں کے اس وقت کے امیر وامام ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائے تو میسیٰ بن مریم فرمائیں گے نہیں (یعنی میں اس وقت امام بن کر نماز نہیں بڑھاؤں گا) تمہارے امیر وامام تم ہی میں سے ہیں،افلہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو میہ اعزاز بخشاگیا ہے۔ (سیخ میر)

تَشْرَبُ اس حدیث کے پہلے جزمیں تور سول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے یہ طالت سطے ہو چکا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر ہوگ اور حق کے لئے حسب حالات Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

و ضرورت دشمنان حق سے لا تی رہے گی، اور کامیاب رہے گی، حدیث کے شار حین نے تکھا ہے کہ دین حق کی وار خال ہوں ہے گئی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور زبان و قلم اور دلا کل و براہین سے بھی، اور دین حق کی اس طرح حفاظت اور اس کے فروغ کی جدو جبد کرنے والے سب بی باتو فیق بندے دین حق کے سپابی اور مجاہد فی سبیل الحق ہیں، اور بلا شبہ کوئی زبانہ ایسے بندگان خدا سے مقدر ہو چکا ہے، بی باتو فیق بند ربا اور قیامت تک بید سلسلہ ای طرح قائم رہے گا۔ یہ الله تعالی کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے، حدیث کے دوسر سے جز میں رسول الله وی نے بطور پیشین گوئی و آگاہی یہ اطلاع دی ہے کہ قیامت کے حدیث کے دوسر سے جز میں رسول الله وی نظر پیشین گوئی و آگاہی یہ اطلاع دی ہے کہ قیامت کے قیامت کے امام وامیر ہوں گے، وہ حضرت عیلی علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے آئے، اب الم وامیر ہوں گے، وہ حضرت عیلی علیہ السلام می عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے آئے، اب آؤر این میں ہے، وہ فاص اعزاز بخشاہے، اس کا نقاضا یہ ہے فرمائی میں سے ہو۔

سنن ابن ماجہ میں حضرات ابو امامہ رضی انتہ عنہ کی روایت نے فرون و جال اور نزول مسے علیہ السلام کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ مسلمان بیت المقد س میں جمع ہوں گے (یعنی د جال کے فتنہ سے حفاظت اور اس کے مقابلہ کے لئے مسلمان بیت المقد س میں جمع ہوں گے) فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ نماز کے لئے گھڑے ہوگئے ہوں گے، ان کے امام جو ایک "مرد صالح" ہوں گے، اور اقامت کہی دبو سکتا ہے کہ وہ جناب مبدی ہوں) نماز پڑھانے کے لئے امام کی جگہ گھڑے ہو جائیں گے، اور اقامت کہی جا چھی ہوگی اس وقت اچا کھ میٹی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور حضرت عینی علیہ السلام سے پڑھانے کے لئے آگے گھڑے ہو جائے ہوں گے، وہ چھیے بٹنے لگیں گے اور حضرت عینی علیہ السلام ہو وہی پڑھانے کہ اب نماز آپ پڑھائی (کیو نکہ بہتر کہی ہے کہ جماعت میں جو سب سے افضل ہو وہی سب سے افضل ہو ل تھے باٹ شریف سب سے افضل ہوں گے اس وقت کے مسلمانوں کے امام امامت کے مصلے سے چھیے ہمٹ کر ان سب سے افضل ہوں گے کہ اب جبکہ آپ تشریف لے آئے تو نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ آپ کی السلام اس وقت نماز پڑھانے کے لئے اس وقت جماعت کھڑی ہوئی ہوئی ہے کہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ آپ کی السلام اس وقت نماز پڑھانے کے لئے اس وقت جماعت کھڑی ہوئی ہوئی ہے کہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ آپ کی السلام اس وقت نماز پڑھانے کے لئے اس وقت جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اقامت کہی جاچکی ہے۔

بہر حال حضرت میٹی علیہ السلام کے نزول کے بعدیہ نہلی نماز ہوگی اور وہ یہ نماز رسول اللہ ﷺ کے ایک امتی کے مقتدی بن کر اوا ا<sup>راس ہ</sup> کے اور خود امامت سے انکار فرمادیں گے۔وہ ایساس لئے کریں گے کہ ایتداء بی میں عمل ہے بھی یہ بات طا، ہو جائے کہ ایکلے زمانے کے جلیل القدر نبی ورسول ہونے کے باوجود اس وقت وہ امت محمدیہ کے افراد کی طرر شریعت محمدی کے متبع میں، اور اب ونیا کے خاتمہ کک

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

٩ > عَنْ أَبِىٰ هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (يعنى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلام) نَبِي وَائَهُ لَا لَوْلَ اللَّهِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَقَيْنِ كَانَّ وَاسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلَ لَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلامِ لَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ وَاسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلَ لَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلامِ لَيَدُقُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْجَنْزِيْرَ وَيَعْمَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَائِهِ الْعِلَلَ كُلْهَا الْالْوَاسْلامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحُ اللَّجَالَ فَيَعْمَى اللَّهُ اللْ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعْلَى اللْمُعْ

ترجید حضرت ابوہر ریواد ضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ ﷺ نے (حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے)ار شاد فرمایا کہ میر ہے اوران کے اند کرہ کرتے ہوئے)ار شاد فرمایا کہ میر ہے اوران کے درمیان کوئی پیغیبر نہیں (ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھے ہی نبی ورسول بناکر بھیجا ہے) اور یقیناً وہ (میرے دور نبوت میں قیامت ہے پہلے) نازل ہونے والے ہیں، تم جب ان کو دیکھو تو پہچاں شہوہ وہ میانہ قد ہوں گے ،ان کا دیک سر نجی اول سے پائی کے قطرے فیک رہ کی کے دو کیزوں میں ہوں گے ،ابیا محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں سے پائی کے قطرے فیک رہے ہیں آگر چہ سر کو تر نہ کیا گیا ہوگا، وہ نازل ہونے دو صلیب کو پائی اس کر دیں گے اور خزیروں کو میں اللہ تعالی اسلام کے سوا میں تعالی اسلام کے سوا میں تابود کرائیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے ،اور ان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سوا میاری بلتوں اور غیر ہوں کو ختم کر دیں گے ،اور حضرت میے علیہ السلام د جال کا فاتر کر دیں گی ،اس کو فا میاری کی نماز جنازہ پڑھیں گے ،اور اس دنیا میں چاہیں سال رہیں گے ، پھر میہیں وفات پائیں گے ،اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (شن ن بن وار اس د نیا میں چاہیں سال رہیں گے ، پھر میہیں وفات پائیں گے ،اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (شن ن بن وار)

تشری اس صدیت میں رسول اللہ کے خطرت عیلی علیہ السلام کے نزول کی اطلاع کے ساتھ ان کی البحض ظاہر می علامتیں بھی بیان فرہائیں، ایک بید کہ نہ تو وہ زیادہ دراز قد ہوں گے نہ بیت قد ، بلکہ میانہ قد ہوں گے ، دوسر می بید کہ ان کارنگ سرخ وسفیہ ہوگا، تیسر می بید کہ ان کالباس بلکے زر درنگ کے دو کیڑے ہوں گے ، چو تھی بید کہ دیکھنے والوں کو ایبامحسوس ہوگا کہ ان کے سرکے بالوں بیانی کے قطرے فیک رہے ہیں، حالانا کہ ان کے سر پرپانی نہ پڑا ہوگا، وہ تو اس وقت آسان سے اتر ہوں گے ، مطلب بیہ ہوکہ وہ اینے صاف شفاف ہوں گے اور ان کے قر کے بالوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کہ ابھی عسل فرمائے تشریف الارے ہیں۔

ہوں گے اور ان کے قر کے بالوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کہ ابھی عسل فرمائے تشریف اور بیس بیس سے ہم بات بیہ ہو کہ وہ کے اور ان کے خاص اقد امات اور کارنا موں کاذ کر فرمایا، اس سلم کی بہلی اور سب سے انہم بات ہیہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین حق اسلام کی دعوت دیں گے (جس کی معلم میں جو ت نے والے سب بیغیم وں نے دی ہے ) اور ان کا آسان میں تازل ہو کر دین اسلام کی دعوت دینا اس کے دین حق ہونے کی ایسی روشن دیل ہوگی جس کے بعد اس کو قبول کرنے سے صرف وہی بد بخت اور سیاہ باض لوگ انکار کریں گے جن کے دلوں میں حق سے عاد ہوگا، اور اس کی قبد تو اور اسلام کی قبد سے بیرہ دور کرنے کی گئبائش بی نہ ہوگی تو حضرت عینی علیہ السلام ان کو بھی دین حق اور اسلام کی قبد سے بیرہ دور کرنے کے گئبائش بی نہ ہوگی تو حضرت عینی علیہ السلام ان کو بھی دین حق اور اسلام کی قبد سے بیرہ دور کرنے کے گئبائش بی نہ ہوگی تو حضرت عینی علیہ السلام ان کو بھی دین حق اور اسلام کی قبت کی علاوہ دو السلام کی دعوت کی گئبائش ہیں ہوگا کہ اور جہاد و قال کریں گے ، اس کے علاوہ دو الے سب بیم دور کرنے کے گئبائش ہی تھوں کی اس کے بیاں کی علاوہ دو السلام کی دعوت کی گئبائش کی دعوت سیال فرمائیں گے ، اور جہاد و قال کریں گے ، اس کے ، اس کے علاوہ دو کہ کی دور کرنے کے گئبائش کی دعوت کی اور کریا گئبائش کی دور کرنے کی گئبائش کی دیس تو اور کی ہیں کی دور کرنے کی گئبائش کی دور کرنے کی گئبائی کی دور کرنے کی کئبائش کی دور کر بے کی دور کرنے کی کئبائی کی کی دور کرنے کی دور کرنے کی کئبائی کی کئبائی کی کئبائی کی کئبائی ک

اقدام ان کے خاص طور سے ان کے نام لیواعیسائیوں سے متعلق ہوں گے،ایک بدکہ وہ صلیب کو پاٹی پاٹ كرديس كے،جس كوعيسائيوں نے اپناشعار اور كويامعبود بنالياہے،اورجس بران كے انتهائى كمر ابانه عقيده كفاره کی بنیاد ہے،اس کے ذریعہ اس حقیقت کا بھی اظہار ہوگا کہ وہ صلیب پر نبیس چڑھائے گئے،اس بارے میں مبودیوں اور عیسائیوں دونوں فرقوں کا عقیدہ غلط باطل ہے۔ حق وہ بے جس کا اعلان قرآن یاک میں کیا گیا ب اور جوامت مسلمہ كا عقيده ب- اين نام ليواعيسائوں سے ى متعلق دوسر ااقدام ان كايد موگاكه وه خزیروں کو نیست و نابود کرائیں گے ، جن کو عیسائیوں نے اپنے لئے حلال قرار دے لیاہے، حالا نکہ وہ تمام آسانی شریعتوں میں حرام رہاہے،اس کے بعد حدیث شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقدام کاذ کر فرمایا گیاہے کہ وہ جزید لینا موقوف اور ختم کردیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرماکر ظاہر فرمادیا کہ جاری شریعت میں جزیہ کا قانون نزول مسیح کے وقت تک کے لئے ہے،جب وہ نازل ہو جائیں گے اور آپ کے ظیفه کی حیثیت ے امت مسلمه کے سر براه اور حالم ہول گے، تو جزید کا قانون ختم ہو جائے گا، (اس کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو سکتاہے کہ ان کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے جو غیر معمولی برکات ہوں گی تو حکومت کو جزیہ وصول کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی جوایک طرح کا نیکس ہے)اس کے بعد حدیث شریف میں ان کے دواہم کارناموں کاذکر فرمایا گیاہے، ایک یہ کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ دین حق اسلام کے سواد وسرے تمام باطل ند ہوں اور ملتوں کو ختم فرمادے گا، سب ایمان لے آئیں گے، اور اسلام قبول کرلیں گے ،اور دوسر ابیہ کہ اللہ تعالی انہی کے ہاتھ ہے د جال کو بلاک کر اکے جنبم واصل کرے گا،اور ونیاد جال کے اس فتنہ سے نجات پائے گی، جواس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، آخر میں رسول اللہ ﷺ نے ار شاد فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام نازل ہونے کے بعد اس دنیااور اس زمین میں جالیس سال رہیں گے ،اس کے بعد میبیں و فات یا ئیں گے ،اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

 (٩٣) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ وَلَكَ يَنْزِلُ عِبْسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْآرْضِ لَيَتَوَوَّجُ
 وَيُولَكُ لَهُ وَيَمْكُ خَمْسًا وَٱزْبَعِيْنَ سَنَةً لُمْ يَمُونُ لَيَذَلَقُ مَعِيَ فِي قَبْرِى فَٱلْحُومُ آنَا وَعِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ آبِي بَكُو وَعُمَرَ (دواه ابن الجوزى لى كتاب الواه)

ترجمہ حضرت عبدالقد بن عمرور ضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدی نے ارشاد فرمایا کہ عیمیٰ بن مریم زمین پر نازل بوں گے ،وہ یبال آگر نکاح بھی کریں گے ،اور ان کی اولاد بھی ہو گی ،اور وہ پینتالیس سال رہیں گے۔ چران کی وفات ہو جائے گی ،وفات کے بعدان کو میزے ساتھ (اس جگہ جہال میں وفن کیا جاؤں گا) دفن کیا جائے گا، چرجب قیامت قائم ہوگی تو میں اور عیمیٰ بن مریم ابو بکرو عمر کے در میان قبر کی ای جگہ ہے انتھیں گے۔ ( قب وفائن انجوزی)

تشریک ہے مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہماری دنیامیں تھے، توانبوں نے بیبال يوري زندگي تجرد کي گزاري، نکاح نبيس کيا، حالا کله نکاح اور تزوج انسان کي فطري ضروريات ميس يه بين، اوراس میں بری حکمتیں ہیں،ای لئے جہال تک معلوم ہے،ان سے پہلے اللہ کے تمام پیمبرول نے اور ان کے بعد آنے والے خاتم التبیین ﷺ نے بھی نکاح کیاہے، ابن الجوزی کی کتاب الوفا کی اس روایت ہے معلوم ہواکہ رسول اللہ ﷺ نے آخر زمانے میں حضرت عیلی علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نزول کے بعد کی یہاں کی زندگی میں وہ نکاح بھی کریں گے ،اور اولاد بھی ہوگ۔ آگے اس روایت میں ان کے قیام کی مدت پینتالیس سال بیان کی گئی ہے،اور حضرت ابو ہر برور صنی اللہ عنہ کی مندر جہ بالاروایت (جو سنن ابی داؤد کے حوالہ ہے اوپر نقل کی گئی ہے) نزول کے بعد ان کی مدت قیام حالیس سال بتلالی گئی ہے، بعض اور روایات میں بھی ان کی مدت قیام حالیس سال ہی بیان فرمائی گئی ہے، بعض شار حین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جالیس والی روایات میں اوپر کاعد د حذف کر دیا گیا ہے اور عربی محاورات میں اکثر الیا ہوتا ہے کہ کسر حدف کردی جاتی ہے، والمداعلم۔ روایت کے آخری حصد میں یہ بھی ہے کہ حضرت عيسى عليه السلام ميبيں وفات يائيں كے ،اور جہاں ميں وفن كيا جاؤں گاو ہيں وہ بھى دفن كئے جائيں كے ،اور جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور وہ ساتھ ہی اٹھیں گے اور ابو بکر و عمر بھی دائمیں بائمیں بمارے ساتھ ہوں گے،اس روایت سے معلوم ہواکہ رسول اللہ على پر مستقبل كى جوبہت كى باتيں مكشف كى كئى تھيں، جن كى آپﷺ نےامت کواطلاع دی،ان میں ہے یہ بھی تھی کہ جس جگہ میں دفن کیا جاؤں گا،وہیں میرے بعد میرے دونوں خاص رفیق ابو بکر و عمر بھی د فن کئے جائیں گے۔ادر آخری زمانے میں جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور بیمیں وفات پائیں گے توان کو بھی اس جگہ میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا اور جب قیامت قائم ہو گی تو ہم دونوں ساتھ انھیں گے اور ابو بکر وعمر ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ 🕾 کی وفات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہُ شریفہ میں ہوئی تھی،اور آپ کے ایک ارشاد کے مطابق ای جگد آپ وفن کئے گئے،اس کے بعد جب حضرت

صدیق اکبرر ضی الله عنه کی وفات ہو ئی تووہ بھی وہیں برابر میں دفن کئے گئے۔ پھر جب حفزت عمر رضی الله elegram } >>> https://t.me/pasbanehac عنہ شہید کئے گئے تو حفرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رضااور اجازت ہے وہ بھی وہیں صدیق اکبڑ کے برابر میں دفن کئے گئے۔

روایا ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس جمرہ شریفہ میں ایک قبر کی جگہ اسکے بعد بھی باتی رہی، پھر سبط اکبر حضر ہے۔ ن بن علی رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو لوگوں نے جاہا کہ اکو وہاں فرن کیا جائے۔ ام الموشنین حضر ہے۔ ن بن علی رضی اللہ عنہا نے رضامند کی اور اجازت دے دی، لیکن اس وقت اموی حکومت کے جو حکام مدینہ منورہ میں ہے وہاں دفن نہیں کیا گیا۔) مدینہ منورہ میں ہے وہاں دفن نہیں کیا گیا۔) پھر جب حضر ہے عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہا نے اکی تدفین کی اجازت دے دی، لیکن وہ بھی وہاں دفن نہیں کیا گیا۔) بھی یہی ہوا کہ حضر ہے صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اکی تدفین کی اجازت دے دی، لیکن وہ بھی وہاں دفن نہیں کی جواسکے۔ پھر جب خودام المومنین حضر ہے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرض وفات بران ہے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے، تو انہوں نے فرملیا کہ بقیج میں جہاں حضور ﷺ کی دوسر کی ازواق مطہرات مدفون ہیں، مجمعہ بھی ایکھ جائے ہو تو ہی ہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہیں دفن کی گئیں، بہر حال حضرت عمرضی اللہ عنہ کے بعدر وضہ اقد س میں ایک قبر کی جو خالی جگہ رہی تھی ادور مندر جہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی جو خالی جگہ رہی تھی اس مرضی اللہ عنہ ساتھ اللہ ہوئیکے بعدو قالی میں مقی اور فیل میں ہوا کہ مشروں خور ہیں دفن کی جو خالی جگہ رہی تھی اللہ وہ نے کہ مشروں حضرت عمر طاب کی میں سالہ میں میں اللہ عنہ سول اللہ گئی کی مشروں حوالی بین میں کیا جو دور ہیں دفن کی جو خالی جگہ رہی تھی ہوں کی حکم میں حضرت عمر طابق میں میں ایک جو خالی میاں میں میں کیا ہوئی کی حضوں ہیں۔ عبد اللہ میں میں ایک تھی میں حضرت عمر طابق میں میں میں میں اللہ عنہ میں میں دفان کی مشروں کی تو وہیں دفان کی میں میں کیا ہوئی کی دوسر کیا تھی میں حصرت کی میں دفان کی میں میں میں دو خالی ہوئی کی دوسر کی تھی میں دو خالی ہوئی کیا ہوئی کی دوسر کیا کیا ہوئی کی دوسر کی کی میں دو خالی ہوئی کی دوسر کی کی میں کی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کی دوسر کیا کی کیا ہوئی کی دوسر کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی دوسر کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی دوسر کی کی کیا ہوئی کی دوسر کیا کیا ہوئی کی دوسر کیا ہوئی کی دوسر کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی دوسر کی کی دوسر کی کی کی دوسر کی کی کی

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند رسول الله عند مشبور صحابی ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے، اور تورات اور قدیم آسانی صحیفوں کے بہت بزے عالم تھے۔ امام ترندی نے اپنی سند کے ساتھ جامع ترندی میں ان کاریہ بیان روایت کیا ہے، جس کوصاحب مشکوۃ نے بھی ترندی ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

9 ٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةٌ مُحَمَّدٍ اللهُ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يُلْكُنُ مَعَهُ - (جامع ترمذى. مشكوة المصابيح)

ترجمت عبدالله بن سلام رصی الله عند نے بیان فرمایا کہ تورات میں حضرت محمد ﷺ کا حال بیان کیا گیاہے (اس میں یہ بھی ہے) کہ عیسیٰ بن مر مم علیہ السلام ان کے ساتھ ( لیعنی ان کے قریب بی) و فن کئے جا کس گے۔

امام ترفدی کی سند میں اس حدیث کے راویوں میں ایک ابو مودود میں،امام ترفدی نے اس حدیث کے ساتھ ان ابو مودود کا مید بیان بھی نقل کیا ہے،وقد بھی فی البیت موضع قبر (لیمنی حجرہ شریفہ میں (جواب روضۂ مقد سہ ہے)ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔

کیا عجب بلکہ قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک قبر کی جگہ خالی رہنے کا تکوین انتظام اس لئے ہواہو کہ اس جگہ حضرت مسے علیہ السلام کا مد فون ہونامقدر ہوچکاہے۔واللہ اعلم۔

٩٥) عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ آذَرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقُونُهُ مِنْ آذَرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقُونُهُ مِنْ السَّكَرَة - (رواه الحاكم في المستنوك)

ترجمن حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریایا کہ تم میں ہے جو کوئی عینیٰ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بن مریم علیه السلام کوپائے،وہان کو میر اسلام بہنچائے۔ 💮 (متدرک عالم)

تشریک اس صفون کی ایک اور حدیث منداحرین حقرابو بر بره وضی الله عند سے بھی روایت کی گئی ہے، اور منداحمد بی کی ایک روایت بیل ہے کہ حضرت ابو ہر بڑہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ "اِفْرُ ؤُوہ من رَسُول الله السّادَمَ" (تم لوگ اگر عیلی علیہ السلام کو پاؤ توا کور سول الله بھی کا سلام پہنچا تیو) اور متدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہر برور صنی الله عند نے ایک مجلس میں حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول سے متعلق رسول الله بھی کاایک ارشاد بیان کرنے کے بعد حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف سے فرمایا:
"الے بینی آجی اِن رائیشفوہ فَفُولُوا اَنُو هُرِیُو وَ یَوْرَ اَنْ اللّه مِن الله الله کو می محلوق میری طرف ان سے عرض مجبو کہ ابو ہر برو (رضی الله عند) نے کہو سلام کہا ہے۔)
حضرت میں تقل کی گؤی ہیں اور ان کی القدر میں حسید بیس تقل کی گؤی ہیں اور ان کی القدر میں حسید علی السلام کر دول سے متعلق میال صورت سات حدیث شن تقل کی گؤی ہیں اور ان کی القدر

حضرت مسیح علیه السلام کے نزول ہے متعلق یہاں صرف سات حدیثیں نقل کی گئی ہیں اوران کی بقترر ضرورت ہی وضاحت اور تشریح کی گئی ہے (جبیبا کہ اس سلسلہ "معارف الحدیث" میں راقم السطور کا عام معمول رہاہے۔)

ابتدائی تمبیدی سطروں میں استاذ نالهام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ تشمیری رحمتہ الله علیہ کے رساله "التصویح بھا تو اترفی مزول المسبح" کاذکر کیا جاچکا ہے، اس میں حضرت استاذر حمتہ الله علیہ نے اس مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق حدیث کی صرف مطبوعہ کتابوں سے مختلف صحابۂ کرائم کی روایت کی ہوئی پچھڑ حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔

<sup>•</sup> عرب کے لوگ جب اپنے سے بڑے ہات کرتے میں توادب واحرّ ام کے طور پر کہتے میں " یہ مُم " (اے پیجا جان) اور جب چھوٹوں ہے بات کرتے میں تو شفقت اور پیار کے طور پر کہتے میں "یا بن اٹی " (اے میرے بیجیتے ) Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

كتاب المناقب والفضائل



## رسول الله ﷺ کے فضائل اور مقامات عالیہ

٩٦) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ آنَا سَيِّدُ وُلَدِ ادْم يُوم القيامة واول من ينشق عنه القبرو اول شافع واول مشفع. (رواه مسلم)

ترجمن حضرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سید (سردار) ہوں گا، اور میں پہلا وہ مخض ہوں گا، جس کی قبر شق ہو گل ایعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم ہے سب ہے پہلے میر کی قبر شق ہو گی، اور میں سب ہے پہلے اپنی قبر ہے انھوں گا)اور میں شفاعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سب سے پہلے اپنی قبر ہے انھوں گا)اور میں شفاعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا لا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سب ہے پہلے میں ہی اس کی بارگارہ میں شفاعت سب ہے پہلے میں ہی اس کی بارگارہ میں شفاعت کروں گا)اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت سب ہے پہلے میں ہی اس کی جارگارہ میں ہی۔ سر کروں گا)اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت سب ہے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ استی سیر

تشری .....رسول اللہ علی کے اس ارشاد کا مطلب سے کہ اللہ تعالی نے جھ پر ایک خاص انعام ہے بھی فرمای ہے کہ دخرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل میں (جس میں تمام انبیا، علیم السلام بھی شامل ہیں) جھے سب کا سید و آقا بنایا ہے ۔۔۔ اس کا بورا ظبور جس کو سب آ تھوں ہے دیکھوں سے دیکھیں کے قیامت کے دن ہوگا اور اسی دن اللہ تعالی کے اس خصوصی انعام کا بھی طہور ہوگا کہ جب مر دوں کے قبر ہے اشخے کا وقت آئے گاتو بھم خداوند سب سے پہلے میری قبر او پر سے شق ہوگی اور میں سب سے پہلے میری قبر او پر سے شق ہوگی اور میں سب سے پہلے قبر ہے اہم آؤں گا، اور پھر جب شفاعت کا ور وازہ تھلنے کا وقت آئے گاتو باذن خداوندی سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی پہلا وہ خض ہوں گا جس Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف قبول حاصل ہو گا۔

 (٩٧) عَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُورَ وَبِيَدِى لِوَاءُ اللهِ عَنْهُ الْحَمْدِ وَلَا فَخُورَ وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِلِ ادَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَخْتَ لِوَالِي وَآنَا آوَّلُ مَنْ يُنْشَقُ عَنْهُ الْحَرْضُ وَلَا فَخُورَ (رواه الزمندي)

ترجمنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا کہ قیامت کے دن میں تمام بن آوم کا سید (سروار) ہوں گاوریہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا ، اور حمد کا جمنذ ا اس دن میرے ہاتھ میں ہو گا اوریہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا ، اور تمام انہیا، علیم السلام ، آوم اور اس دن میرے جمندے کے نیچے ہوں گے اور میں پہلاوہ شخص ان کے سوا بھی سب انہیا ، وم سلین اس دن میرے جمندے کے نیچے ہوں گے اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا ور یہ نہیں کہتا (بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہوں گا جس کی قبر کی زمین او پرے شق ہوگی اوریہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے انعام واحسان کا بیان کر رہا ہوں) (بٹ تریدی)

 دن لواءالحمد (حمد کا حجنڈا) میرے ہاتھ میں دیاجائے گااور تمام انبیاءومر سلین میرے اس حجنڈے تلے ہوں گے۔ یہ بات معلوم ومعروف ہے کہ جینڈ الشکر کے سیہ سالار اعظم کے ہاتھ میں دیاجا تا ہے اور باقی لشکر ی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، پس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنڈ ارسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیا جانااور آدم عليه السلام سے لے كر حضرت عيلى عليه السلام تك تمام انبياء كا آپ عيك كاس جيندے تلے موناالله تعالى كى طرف سے تمام محلو قات اور تمام انبياء پررسول الله ﷺ كى سيادت و فضيلت كاايا طهور موگا جس كوبر ديكيف والااتي آنكھوں ہے ديكھ لے گا ....رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد ميں بھى اللہ تعالى كابر العام ذ کر فرمانے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ" والا نخر" کہ اللہ تعالٰی کے ان انعامات کاذ کرمیں فخر کے طور پرنبیں کر ر ہاہوں بلکہ اسکے حکم کی تقبیل میں تحدیث نعت اور اواء شکر کے طور پر اور تمہاری وا قفیت کیلئے کر رہاہوں۔ علامت اوراس کااعلان ہو گا کہ جس بر گزیدہ بندے کے باتھ میں حمد خداو ندی کا یہ حجنڈا ہے ،اس کا حصہ القد تعالیٰ کی حمرو ثنائے عمل میں (جو کسی بندے کوالقد کا محبوب و مقبول بنانے والا خاص الخاص عمل ہے)سب ے زیادہ ہے ،الند کی حمد خود اس کی زند گی کا ہمہ و قتی و ظیفہ تھا،دن رات کی نمازوں میں بار بارالتد کی حمد ،اٹھتے جنصے اللہ کی حمر ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمر ، یائی ینے کے بعد اللہ کی حمر ، سونے سے بہلے اور سو کرا تھنے کے بعداللد کی حمد، لذت اور مسرت کے ہر موقع پر اللہ کی حمد، اللہ تعالی کی کسی بھی نعبت کے احساس کے وقت اس کی حمر ، یبال تک که چھینک آنے براللہ کی حمر ،انتنجے سے فراغت براللہ کی حمد (ان تمام مو قعوں بررسول ہ ﷺ ہے جو دعاکیں ثابت ہیں ان سب میں القد تعالیٰ کی حمد ہی ہے) پھر آپﷺ نے اپنی امت کو بڑے ابتمام ہے ای طرز عمل کی ہدایت اور تلقین فرمائی جس کے بتیجہ میں بلاشبہ اللہ تعالی کی اتی حمد ہوئی اور قیامت تک ہو گی جس کا حساب بس اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے،اس لئے بلاشبہ آپیہ بھی ہی اس کے مستحق میں کہ لوا الحمد (حمد کا حجندُ ا) قیامت کے دن آپہ کے ہاتھ میں دیاجائے اور اس کے ذریعہ آپ کی اس خصوصیت کااعلان واظهار کیا جائے۔ صلی القدعلیہ و بارک وسلم

عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبٍ عَنِ النّبِي الله قَالَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النّبِيسِ وَخَطِيْبَهُمْ
 وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ. (رواه النرماى)

ترجمند حضرت الى بن كعب رضى الله عند راوى بين كه رسول الله عنى نے فرمایا جب قيامت كادن ہوگا تو ميں ثمام نبيوں كال مادر پيثوا ہوں گا اور ان كی طرف سے خطاب اور كلام كرنے وألا ہوں گا اور ان كی سفارش كرنے والا بى ہوں گا ، اور يه ميں بطور فخر كے نبيس كہتا (بلكه الله تعالى كے تكم كی تقميل ميں تحديث نعمت كے طور ير كبد ربا ہوں) د (جامع ترفری)

تھرت اس حدیث میں رسول اللہ اللہ نے اپنے کو قیامت کے دن انبیاء علیم السلام کا خطیب اور صاحب شفاعت بھی فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جلال خداو ندی کا غیر معمولی ظہور ہوگا توانبیاء مطلب یہ کہ تیامت کے حال Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

علیم السلام کو بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی تو میں ان کی طرف ہے بارگاہ الٰہی میں کلام اور عرض و معروض کروں گااور ان کے لئے سفارش کروں گا۔۔ یمبال بھی آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بیہ سب کچھ از راہ گخر و تعلی نہیں کہہ رہاہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے اللہ تعالی کے حکم کی تھیل میں بیان کررہاہوں۔

٩٩) عَنْ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ آصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ فَعَرَجَ حَتَى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَعَدُ اَبْرَ اهِيْمَ حَلِيْلاً وَقَالَ آخَرُ مُوسَى حَلْمَهُ اللّهَ تَكْلِيمُا وَقَالَ آخَرُ ادْمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ وَقَالَ آخَرُ ادْمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ هَوْ وَكُلْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ هَوْ كَذَي اللهِ وَهُو حَدَي لِكَ، وَعَجَبُكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُو حَدَي لِكَ، وَهُو حَدَي لِكَ، وَهُو حَدَي لِكَ، وَمُو حَدَي لِكَ، وَمُو الله وَهُو حَدَي اللهِ وَلَا خَوْمَ وَاللهُ وَلَا خَوْمَ وَاللهِ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللهُ وَلَا عَلِم وَاللهِ وَلَا عَلَي اللهِ وَهُو حَدَي اللهِ وَلَا عَلَي اللهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهِ وَهُو حَدَي اللهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَي اللهِ وَهُو حَدَي اللهِ وَهُو حَدَي اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمُو حَدَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَعِي فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَالا لَحِولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

ترجمہ · حضرت عبداللہ بن عیاس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض سحابہ بینچے یا تیں كررے تھے، اى حال ميں رسول اللہ ﷺ اندرے تشريف لے آئے جب آپ ﷺ ان لوگوں كے قریب پہنچے تو آپﷺ نے سناکہ وہ آپس میں یہ ہاتمی کررے ہیں ،ان میں ہے ایک نے (حضرت ابراہیم کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ) کہا کہ اللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ اور حضرت موتی کو ہم کلامی کاشر ف بخشا، مجرا یک اور صاحب نے کہاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاریہ مقام ہے کہ وہ کلمة الله اور روح اللہ بیں، پھر ایک اور صاحب نے کہا که حضرت آدم کوالله تعالی نے برگزیدہ کیا (که ان کو براہر است اپنے دمت قدرت سے بنایا وران کو تجدہ كرنے كا فرشتوں كو تھم ديا، وہ محابديہ باتيں كررہے تھے)كد اجائك رسول اللہ ﷺ ان كے پاس تشريف لے آئے،اور فرمایک میں نے تمباری گفتگواور تمبار ااظبار تعجب سنا، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل میں اور وہ ایسے ہی میں (ان کوانند تعالٰی نے اپنا خلیل بنایاہے)اور بے شک مو ی نجی انند (اللہ کے ہمراز و ہم بخن) ہیں،اور وہ ایسے بی ہیں،اور بے شک عیسی روح القداور کلمۃ اللہ میں اور وہ ایسے بی ہیں،اور یے کے آدم صفی اللہ (اللہ کے بر گزیدہ) ہیں،اور فی الحقیقت وہ ایسے بی ہیں اور تم کو معلوم ر بنا جائے کہ میں حبیب اللہ (اللہ کا محبوب) ہوں اور بیر میں بطور فخر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں ہی اواءالحمد (حمد كا جهنڈ ا) افغانے والا ہوں گا، آدم اور ان كے سوا بھى سب (انبياء ومرسلين) ميرے اس جهنڈے كے فيح مول مے اور يہ بات ميں فخر كے طور پر نبيس كبتا، اور ميں سب سے ببلا وہ مخص بول گا، جو قیامت کے دن بارگاہ خداو ندی میں شفاعت کرے گا،اور سب سے پہلے جس کی شفاعت تبول فرہائی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جائے گی،اور میں پہلاوہ شخص ہوں گاجو ( جنت کادر وازہ تھلوانے کے لئے )اس کے صلقہ کو ہلائے گا تواللہ تعالیٰ میرے لئے اس کو تھلوادے گااور مجھے جنت میں داخل فرمائے گااور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے،اور یہ بات بھی میں فخرے نہیں کہتا،اور بارگاہ ضداو ندی میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میر ااکرام واعزاز ہوگاوریہ بھی میں فخرے نہیں کہتا ۔۔۔۔ ( باع تریزی، مندداری )

تشریح مرسول الله 🕾 کامزاج مبارک اور عام رویی تواضع اور انکساری کا تھا، کیکن ضرورت محسوس ہوتی تو الله تعالى كے ارشاد" و امّا بنغمة ربّك فحدّتْ "كي تقيل ميں الله كے ان خصوصي انعامات اور اعلى كمالات و مقامات کا بھی ذکر فرماتے جن ہے آپ سر فراز فرمائے گئے ... حضرت عبداللہ بن عباس کی بیہ حدیث اور جو حدیثیں او بر درج کی گئیں یہ سب آ ہے 🕾 کے ای سلسلہ کے بیانات ہیں .... وہ صحابہ کرائم جن کی گفتگو کااس حدیث میں ذکر کیا گیاہے، حضرت ابراہیم حضرت موٹ وعین اور حضرت آدم (علیم السلام) بر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات ہے تو واقف تھے جن کاوہ تذکرہ کررہے تھے ،ان کو یہ سب مجھ خود حضور ﷺ ی کی تعلیم سے قرآن مجید سے معلوم ہو چکاتھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے مقام عظمت کے بارے میں غالبًاان کی معلومات نا قص تھیں ،اس لئے یہ خودان کی ضرورت اور حاجت تھی کہ رسول اللہ ﷺ اس بارے میں ان کو بتلا ئمیں، چنانچہ آپ 🚌 نے ان کو بتلایا اور اس طرح بتلایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسی و عیسی اور حضرت آدم پر ہونے والے جن انعامات البید اور ان کے جن فضائل و مناقب کا وہ ذکر كررے تھے، يملے آب على انسب كى تقديق فرمائى اس كے بعد اپنے بارے ميں بتااياكہ محمد براللہ تعالى کا یہ خاص الخاص انعام ہے کہ مجھ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا گیا ہے اور میں اللہ کا صبیب ہوں ..... ( ملحوظ رہے كه جن المحاب كرام سے آب ﷺ نے يہ فرماياوہ جانتے تھے كه محبوبيت كامقام سب سے اعلى و بالا ب اس لئے آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں سمجی)۔ اس کے بعد آپﷺ نے بعض ان انعامات البيد كاذكر فرماياجس كاظهوراس دنياك خاتمه كے بعد قيامت ميں بوگا،ان ميں سے "لواء الحمد" باتھ میں ہونے اور اولین شافع اور اولین مقبول الشفاعة ہونے کاذ کر مندر جه بالا حدیثوں میں بھی آ چکاہے،اس کے بعد آپ ﷺ نے دو خصوصی انعامات خداو ند کی کااور ذکر فرمایا، ایک بیا کہ جنت کادروازہ کھلوانے کے لئے سب سے پہلے میں بن اس کے حلقوں کو حرکت دوں گا (جس طرح کسی مکان کا دروازہ کھلوانے کے لئے وستک دی جاتی ہے) توانعہ تعالی فور اور وازہ کھلواویں گے اور جھے کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں داخل کر لئے جائیں گے، ....(پیر سب آ مخضرت على عام محويت برفائز بون كاظهور بوگا) آخرى بات آب على خاس سلسله من بدار شاد فرمائی که"وانااکرمالاولین والاخرین علی الله" یعنی به بھی مجھ پرالله تعالی کاخاص الخاص انعام ہے کہ اس کی بارگاہ میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اکرام واعز از میر ای ہے اور جو مقام عزت مجھے عطافر مایا گیا ہے، وہ اولین و آخرین میں ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایے اس ارشاد میں جن خصوصی انعابات البید کاذکر فرمایان میں سے ہر ایک کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ساتھ یہ بھی فرمایا" والا فخر" جیسا کہ عرض کیا جاچکا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی کے ان خصوصی انعامات کاذکر میں از راہ فخر اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے نہیں کر رہابوں بلکہ محض اللہ کے حکم کی تعمیل میں تحدیث نعمت اور اواء شکر کے لئے اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے کر رہابوں تاکہ تم بھی اس رب کرے کا شکر اواکر وکیونکہ یہ انعامات تمہارے تی میں بھی وسلہ خیر وسعادت ہیں۔

١٠٠) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ قَالَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَالَمُ النَّبِيِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا
 أَوَّلُ هَافِع وَّمُشَفِّع وَلَا فَخْرَ . (رواه الدارمي)

ترجمند حضرت جابررضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ میں (بروز قیامت) پیفیبروں کا قائد اور پیش رو بوں گا، اور یہ بات میں ابطور فخر نہیں کہتا اور میں خاتم النبیین بوں اور یہ بھی میں ازراہ فخر نہیں کہتا، اور میں بیبلاشفاعت کرنے والا بوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول فرمائی ہے۔ گی اور یہ بھی میں بطور فخر نہیں کہتا۔ (مندواری)

تھرتک ساس حدیث سے معلوم ہواکہ رسول اکرم ﷺ جو خاتم النبیین ہیں،اوراس دنیا میں اللہ کے سارے نبیوں رسولوں کے بعد آئے، قیامت کے دن آپ سب انبیاء مرسلین کے قائد و پیش رو ہوں گے پھر آپ نے ای قیامت کے دن شفاعت اور شفاعت کی قبولیت میں اپنی اولیت اور سابقیت کاذکر بھی فرمایا جس کاذکر مندر جہ بالا متعدد حدیثوں میں بھی آچکا ہے ساور آپ عیش نے اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ذکر کے ساتھ فرمایا" و لا فسح سے "۔

أَيْنَ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ مَثَلَىٰ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسِنَ بُنْيَانُهُ ،
 تُوك مِنْهُ مَوْضِعُ لِبْنَةٍ قطاف بِهِ النَّقَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَاتِهِ إِلاَّ مَوْضِعَ تِلْكَ اللِّبْنَةِ فَكِيمَ لِي النَّقَارُ وَحُتِمَ بِي الرَّسُلُ.....وَفِي رِوَايَةٍ فَانَا اللِّبْنَةُ وَانَا اللِّبْنَةُ مَاللَّهُ مُرْضِعَ اللِّبْنَةِ خُتِمَ لِي الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِي الرَّسُلُ.....وَفِي رِوَايَةٍ فَانَا اللِّبْنَةُ وَانَا خَاتُمُ النَّبِيْيْنَ (رواه البحارى ومسلم)

ترجمنن حضرت ابو ہر بر ورض اللہ عند سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میر ک اور الطح سب بیغبروں کی مثال ایری ہے کہ ایک شاندار محل ہے جس کی تعییر بزی حسین اور خوبصورت کی گئی ہے لیکن اس کی تعمیر میں ایک این کی جگہ خالی مچوز دی گئی ، دیکھنے والے اس محل کو ہر طرف ہے گھوم پھر کے دیکھنے ہیں، انہیں اس کی تعمیر کی خوبی اور خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے، ان کواس سے تعجب ہو تاہے ، سوائے اینٹ کی خالی جگہ کے۔ (وہ اس حسین عمارت کا ایک نقص ہے محضور ﷺ نے ارشاد مرایا کہ کہیں میں نے آگر اس خالی جگہر دیا، میر ہے ذریعہ اس محل کی سحیل اور اس کی تعمیر کا اختیام ہو گیا، اور چغیمروں کا سلسلہ بھی ختم اور محمل ہو گیا۔

(صاحب "مشکلوة المصابح" محمد بن عبدالله خطیب تمریزی کهتے بیں که )اس مدیث تصحیصین بی کی ایک روایت میں آخری خط کشیدوالفاظ کی جگہ بیرالفاظ میں، فَأَنَا اللّبَائَةُ وَأَنَا حَاتَمُ النّبَيْلَ مِن بی وواین نے بول { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جس سے اس قصر نبوت کی سیمیل ہوئی، اور میں خاتم النہیں ہوں۔)

الشریح قرآن مجید میں بھی رسول اللہ ﷺ کو خاتم النہیں فرمایا گیاہے، اور بہت می حدیثوں میں بھی، اور بلا شہر ہے پر اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین انعام ہے کہ قیامت تک آپ ہی پوری انسانی و نیا کے لئے اللہ کی ورسول ہیں اس حدیث میں آپ ﷺ کے اللہ کے اللہ کی ورسول ہیں اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنی خاتمیت کی حقیقت اور نو میت کو ایک عام فہم مثال کے فروید سمجھایا ہے جو ایک سہل انفہم ہے کہ اس کے سمجھانے کے لئے کسی توضیح و تشر تک کی ضرورت نہیں، اس حدیث نے تلایا کہ رسول اللہ ﷺ کی ہوئی و بٹر اروں پیغیر آئے ان کی آمد ہے گویا قصر نبوت کی تقمیر ہوتی رہوتی کی جشرہ آئے ان کی آمد ہے گویا ہوئی کہ بھی بھر گئی، اور قصر نبوت بالکل مکمل ہوگیا، کسی نئے نبی ورسول کے آنے کی نہ ضرورت رہی نہ گئیائش، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ کے " خاتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ کے " خاتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ کے " خاتم اللہ کی سامہ کے اللہ کی طرف سے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ بھی کے " خاتم اللہ کی طرف سے نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم اور دروازہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ بھی کی سے کہ کو سویہ ویارک وسلم

ر سول الله ﷺ کی ولادت، بعثت، وحی کی ابتداءاور عمر شریف

١٠٢) عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ سَأَخْبِرُ كُمْ بِأَوَّلَ آمَرِىٰ دَعْوَةُ إِبْرَاهِمْمَ، وَبِشَارَةُ عِنْ آبِهُ أَمْمَةُ قَالَ اللهِ عَنْ وَصَنَعَنَىٰ، وَقَلْ حَرَجَ نُوْرٌ آصَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ.

(رواه احمد)

ترجمن دسنرت ابوابامدرض القدعند سے روایت ہے کہ رسول القدی نے نارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اول امر (اپنی ابتداء) کے بارے میں بتا تا ہوں، میں ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا ہوں (یعنی ان کی دعا ہوں جس کی آمد کی بثارت بوں (یعنی وہ نبی ہوں جس کی آمد کی بثارت انہوں نے دی تھی اور اپنی والدہ کا خواب ہوں (یعنی وہ نبی ہوں) جو انہوں نے میر کی ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک ایسانور ظاہر ہوا جس سے میرکی والدہ کے لئے ملک شام کے محل بھی روش ہوگئے۔ (منداحم)

تھری قرآن مجید سور ہ بقرہ کی آیت نمبر کا او نمبر ۱۲ میں بیان فربایا گیا ہے کہ جب اللہ کے ظیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادہ حضرت استعمل علیہ السلام کوساتھ لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرر ہے تھے توانبوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری نسل میں ہے ایک ایسی امت پیدا فربانا ہو تیری قربانبر دار ہو ، او، ان میں انہیں میں ہے ایک ایسار سول مبعوث فربانا جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک صاف کرے ساور سور ہو مف کی آیت نمبر ۲ میں بیان سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک صاف کرے ساور سور ہو مف کی آیت نمبر ۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے عیوں اے السلام کو پنجیم بینا کران کی قوم بی اسر ائیل کے پاس بھیجا تو آ بیٹا نے ان لوگوں ہے کہ جب اللہ تعالی ہے جس کا موں کے لئے بھیجا ہے ، ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ شراس عظیم الثان پنجیم کی آمہ کی بشارت ساؤں جو رہ بے بعد آئے گا، اور اس کانام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کے اس کانام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کے اس کتاب کے کہ کادور سول اللہ کے اس کتاب کے کہ کادور سول اللہ کے کہ کادور سول اللہ کو کہ کی کو کہ کی کہ کادور کی کانام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کادور کی کی بشارت ساؤں جو کے کہ کادور کی کانام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کی کور کی کی کو کہ کی کور کے کہ کور کانوں کے کے کہ کی کور کی کور کی کانام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کے کور کور کی کور کی کر کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور

ﷺ نے اپنے اس ار شاد میں قرآن مجید کی انبی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قربایاب کہ میں اہر اہیم علیہ اسلام کی دعاکا نتیجہ اور ظہور ہوں،اور میں عینیٰ بن مریم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ آگے آب ﷺ نے فربایا کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ اجدہ نے میری والدہ ساجہ کے لئے ملک شام کی عالی شان عمار تیں اور محل معمولی نور نظاہر ہوا جس کی روشنی نے میری والدہ صاحبہ کے لئے ملک شام کی عالی شان عمار تیں اور محل روشن کردیئے اور میری والدہ نے اس نور کے اجائے میں ان کود کھے لیا۔

یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے آپﷺ کی ولادت کے قریبی وقت میں غالبا ای رات میں و دیکھاتھا، جس کی صبح آپ کی ولادت ہوئی ..... ملک شام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سر زمین انہیاء ہے اور اس میں وہ بیت المقدس ہے جو تمام انہیاء بی اسر ائیل کا قبلہ رہاہے۔

راقم مطور نے حدیث کے لفظ ''ربیا'' کا ترجمہ خواب کیا ہے اور اس کی بنیاد پر تشر تک کی ہے، لیکن سے مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی الدہ ماجدہ نے اس نور کا ظہور اور اس کی روشی میں ملک شام کے محلات معل و اور تھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن عین والادت کے وقت بیداری میں دیھے بعض دوسر می روایات سے ایسابی معلوم ہو تا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ والادت کے وقت بیداری میں بھی آتھوں نے یہ دیکھا ہو اور پھر والادت کے وقت بیداری میں بھی آتھوں نے یہ دیکھا ہو اور پھر اواد تھی ملک شام کے محالت کا نظر آنااس کی انگھوں نے یہ دیکھا ہو اور اس کے اجالے میں ملک شام کے محالت کا نظر آنااس کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مولود مسعود کے ذریعہ ہدایت کا نور ملک شام تک بھی پہنچائے گاجو ہزاروں برس تک خود ہدایت کا مرکز رہا ہے، اور بیت المقدس کو قبلہ مانے والی قومیں بھی اس نور مدایت سے نیفنیاب بول گی جیسا کہ ظہور میں آیااور قیامت تک آتا رہے گا۔

١٠٣) عَنْ قَيْسِ بِنِ مَعْرَمَةَ قَالَ وُلِدْتُ آنَا وَالنَّبِيُّ اللَّهُ عَامَ الْفِيلِ \_ (رواه النرملى)

ترجمند قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ عام القبل میں پیدا ہوئے تھے۔ (بائ تریزی)

تھری سنیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں عام انتیاں سے مرادوہ سال ہے جس میں یمن کے عیسائی حاکم ابر ہدنے کعبۃ اللہ کو ڈھادیے اور برباد کر دینے کے ارادے ہے ایسے افکر کے ساتھ جس میں بڑے برے کوہ پکر ہاتھی بھی بھی ہے، کمہ معظمہ پر فشکر کئی گئی، تو کمہ کے حدود میں ان کے داخل ہونے ہے پہلے بی اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی شکل میں اپنا غیبی لشکر بھیج دیا، ان چڑیوں نے لشکر پر کنکر کی پھریاں برساکر، (بوگوئی کاکام کرتی تھیں) سارے لشکر کو جس نہس کردیا، قرآن مجید سور آلفیل سمیں کی واقعہ برسائن فرمایا گیاہے ۔۔۔۔۔۔۔ جس سال سے غیر معمولی واقعہ ہوا تھائی کو "ما الفیل "کہا جاتا ہے، رسول اکر مھی کی دلادت با پیدائش ای سال ہوئی، ایک روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس واقعہ کے پچاس دن بعد آپ ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی۔

علامہ ابن الجوزی کے بیان کے مطابق اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت ای سال میں ہوئی، اس پر
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

بھی قریبا اتفاق ہے کہ مہینہ رہی الاول اور دن دوشنبہ کا تھا۔۔۔۔۔ تاریخ کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ۲۔ رہی الاول کی بھی روایات مختلف ہیں، ۲۔ رہی الاول کی بھی روایت ہے، ۸۔ کی بھی، ۱۰۔ کی بھی اور ۱۲۔ کی بھی روایت ہیں، علامہ قسطلانی نے تکھاہے کہ اکثر محد ثین کے نزد کیک ۸۔ رہی الاول والی روایت زیادہ قوی ہے ۔۔۔۔۔ مصر کے ایک ماہر فلکیات محمود پاشانے ریاضی کے حساب سے خابت کیا ہو کی ہے کہ آئے کہ الفیل ۹۔ رہیجالاول کو ہوئی۔۔ خابت کیا ہے کہ آئے کہ الفیل ۹۔ رہیجالاول کو ہوئی۔

نھیک اس وقت جب کہ آنحضرت کی کاس دنیا میں (مکہ مکر مد ہی میں) آمد کاوقت قریب تھا، ابر ہد کے لشکر کا جس کو قرآن مجید میں "اصحاب الفیل" کہا گیا ہے اور جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے اور نیست ونا بود کر دینے کے ارادہ ہے کوہ بیکر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا چھوٹی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی سنگ باری ہے تہس نہس ہو جانا بھینا قدرت خداوندی کا ایک مجزو تھا، ہمارے علماء ومصنفین نے اس کوان مجزانہ واقعات میں شار کیا ہے، جورسول اکر م چے کی دنیا میں آمد ہے پہلے اس کے مقدمات اور پیشگی برکات کے طور پر ظہور میں آئے، اور بلاشہ ایسانی ہے۔

١٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِارْبَعِيٰنَ سَنَةً لَمَكْتَ بِمَكَةً فَلاَثُ عَشْرَةً سَنَةً
 يُوْطى اللهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، لَهَاجَرَ عَشْرَسِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ فَلاَثٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً

ترجمند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہے مبعوث بوت ہوئے ہوئے ہوئ بو کے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کی کو نبوت ورسالت کے منصب پر فائز کیا گیا) چالیس سال کی عمر میں سساس کے بعد آپ کم مکر مدمیں رہے تو تیروسال، آپ پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی ربی، چھر آپ ہی کو حکم ہوا (کمہ ہے) جمرت کا، تو آپ ہی نے جمرت فرمائی، اور مہاجر بن کر دس ۱۰ سال رہاور پھر (مدینہ منورہ میں) وفات پائی اس وقت جب کہ عمر شریف تریسٹے ۲۳ سال تھی۔۔۔۔۔ ( تسجی بندی وسیح سلم)

١٠٥) عَنْ آنَسٍ قَالَ قَبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَّسِيِّينَ، وَٱبُوٰبَكْرٍ وَهُوَابْنُ ثَلاَثٍ وَسِيِّينَ، وَعُمَّرُو هُوَابْنُ لَلاَثٍ وَسِيِّينَ . (رواه مسلم)

ترجمند حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے وفات پائی جب کہ عمر شریف تریس اللہ عند کے مرشر یف تریس (۱۳ کمال تھی اور حضرت ابو بمررضی الله عند نے بھی وفات پائی جب کہ آپ کی عمر تریس (۱۳ کمال تھی اور حضرت عمر نے بھی وہ ات یائی تریس (۱۳ کمال بی کی عمر میں۔ (سیج سلم)

تشریح شیخین (حفرت ابو بمرصدیت اور عمر فاروق رضی الله عنها) کی رسول الله ی کے ساتھ جو خاص بلکہ خاص الخاص نسبت تھی، اس کا ایک ظہوری بھی تھا کہ آنخفرت ی کی طرح ان دونوں حضرات نے بھی تریسٹے (۱۳۳ کمال کی عمر میں ہی وفات یائی اور اس ہ کے ظہوریہ بھی ہے کہ وفات کے بعدیہ دونوں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 حضرات بھی روضۂ اقد س میں حضور اکرم ﷺ کے برابر میں مدفون ہیں اور علامت قیامت کے زیرے عنوان دو حدیث گذر چکی ہے، جس میں فرمایا گیاہے کہ قیامت کے دن جب آنخضرت ﷺ قبر شریف ہے اٹھ کر میدان حشریادربار خداوندی کی طرف چلیں گے تو آپ کے یہ دونوں رفیق آپ کے دائیں بائیں ہوں گے ۔۔۔۔۔۔اور آ گے ''شخین کے من قب ''میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کی روایت انشاء اللہ ذکر کی جائے گی جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شخین کے اس خصوصی تعلق اور امتیاز کی نسبت کو خودر سول اللہ ﷺ کے ساتھ اللہ کا دوائے الفاظ میں بیان فرمایا۔

١٠٦) عَنْ عَالِشَةَ لَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ الْوَحْى الرُّولَا الصَّادِكَةُ فِي النَّوْمِ لَكَانَ لَايَرِىٰ رُؤْيَا اِلْآجَاءَ تَ مِثْلَ لَلَقِ الصُّبْحِ قُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ أَلْخَلاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِفَارٍ حِرَاءَ لَمِتَحَنَّكُ لِلْهِ....وَهُوَ التَّعَبُّدَ.... اللَّيَالِيُّ ذُوَاتِ الْعَدَدِ لَلْلَ أَنْ يُنْزِعَ إلىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوُّدُ لِلْالِكَ، لُمُّ يَرْجِمُ إِلَىٰ خَدِيْجَةَ لَيَتَزَوَّدُ لِعِفْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَار حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ لَقَالَ اِلْرَأَ لَقَالَ مَا آنَا بِقَارِي قَالَ لَاحَلَنِيْ لَفَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِيْ الْجُهْدَ كُمَّ ٱرْسَلِينْ لْقَالَ اِلْمَرَا لَلْتُ مَاآنَا بِقَارِي لَمَاحَلَنَى لَفَطَّنِي الثَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ إِلْمَوْاْ قُلْتُ مَاآنَا بِقَارِي فَاتَحَلِّنِي فَعَطِّنِي الثَّالِثَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ كُمَّ ٱرْسَلِنِي فَقَالَ إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اِلْمَأْ وَرَبُّكَ الْآكُومُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْنَ قَرْجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَوَادُه فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيْجَةَ أَ ۚ الَّ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاخْبَرَهَا الْعَبَرَ لَقَدْ حَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ، فَقَالَتْ حَدِيْجَةُ كُلا وَاللَّهِ لاَيُغُوِّيْكَ اللَّهُ اَبَدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرُّحْمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثُ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَالِب الْحَقّ، ثُمُّ الْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ الِيْ وَرَلَةَ بْنِ نَوْقُلِ ابْنِ عَمَّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَاابْنَ عَمَّ اِسْمَعْ مِنْ ابْنِ آخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَلَةُ يَاابْنَ آخِيْ مَاذًا تَرَىٰ؟ فَآخِبَرَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَ مَارَايَ فَقَالَ لَهُ ۗ وَرْقَةُ هَذَا النَّامُوْسَ الَّذِي ٱلْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوْسَىٰ، يَلْمُتَنِىٰ كُنْتُ فِيْهَا جَذْعًا يَلَيْتَنِى آكُوْنُ حَيًّا، إِذْ يُخْرِجُكَ قُوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْمُخْرِجَىٌ هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلَّ قَطُ بِعِفْلِ مَاجِئْتَ بِهِ، اِلْاعُوْدِى وَإِنْ يُكْوَكِّنى يَوْمُكَ ٱنْصُرُكَ تَصْرًا مُؤَوَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولِي وَفَتَوَ الْوَحْيُ . (رواه البخاري و مسلم)

ترجمند ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنباے روایت ہے کہ انبوں نے بیان فرمایا کہ وہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتداء ہو ئی رویاء صادقہ ( سچے خواب ) تھے، جو آپ سونے کی حالت میں دیکھتے تھے، چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ سپیدۂ صبح کی طرح سامنے آجا ہے پھر آپ کے دل میں خلوت { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

گزینی محبت وال دی گئ تو آپ غار حرامی جا كر خلوت كزین كرنے تگے۔ وہاں آپ (اپ اہل خاند ك طرف اشتیاق ہے پہلے ) کئی کئی رات تک عبادت فرماتے اور اس کے لئے خور دونوش کا ضروری سامان ساتھ لے جاتے گھر(اپی زوجہ محترمہ) حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے ،اور اتن ہی راتوں کے لئے پھر سامان خور دونوش ساتھ لے جاتے .... يہاں تك كه اى حال ميں كه آپ غار حرامي متے، آپ کے پاس حق آسمیا ( مینی و حی حق آسمی) چنانچہ (خداکا فرستادہ) فرشتہ (جبر ائیل) آپ کے پاس آیااوراس نے کہا کہ اقرا (پڑھے!) آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے بیان فرمایا کہ پھراس فرشتے نے مجھے زورے دبایا جھینچا) یہاں تک کہ اس کادباؤ میری طاقت کی انتباکو پہنچ گیا، چراس نے مجھے چھوڑ ویاور کہاکہ اقرا(پڑھئے!) پھر میں نے کہاکہ میں پڑھاہوا نہیں ہوں، پھراس نے مجھے پکڑااور پھر دوسری دفعہ زورے دبایا، یہاں تک کہ اس کادباؤمیری طاقت کی انتہا کو چنج گیا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیااور پھر کہا اقرا(یزھئے!) پھر میں نے کہا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں،اس کے بعد پھر اس فرشتہ نے مجھے بکڑااور تسرى مرتبه زورے دبايايهال تك كداس كادباؤ ميرى طاقت كى انتاكو پيني كيا، پحراس نے جھے چھوڑ ديا اوركها "إِقْرا باسم ربّك الذي حلق () حلق الإنسان من علق () افرا وربُّك الانحرمُ الذي علم بالْقلم O عَلَم الْانسانَ مَالَمْ يَعْلَمُ O (الإاس يروردگارك نام يرج ع جم في يداكيا، انسان کوجس نے جے ہوئے خون سے پیداکیا، پرھے اور آپ کا پروردگار بڑا کر مم ب ،وہ جس نے قلم کے ذرىيد سكھايا،انسان كودہ سكھاياجو دہ نہيں جانتاتھا) .... مجرر سول اللہ ﷺ ان آيتوں كولے كراس حال ميں لوٹے کہ آپ ﷺ کاول لرزر ہاتھا ۔۔۔ تو آپ (اپن زوجہ محترمہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کیڑااڑھادو، مجھے کیڑااڑھادو، تو گھروالوں نے آپ کو کیڑااڑھادیا یہاں تک کہ گھبر اہمٹ اور دہشت کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ ﷺ نے حضرت خد بجہ اُسے بات کی اور پوراواقعہ بالاور فرمایک مجھانی جان کا خطرہ ہو گیا تھا حضرت خدیج نے کہاکہ ہر گزایے خطرہ کی بات نہیں، قتم بخد الله تعالى مجھی آپ کور سوانبیں کرے گا، آپ صله رحی کرتے ہیں، بمیشه حق اور نجی بات کہتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کے لئے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے میں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں ۔۔۔۔ پھر حضرت خدیجہ ؓ آپ کو لے سکیں این چیاز او بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے بچازاد بھائی اپنے تبجیج کی بات (اور واردات)سنیے! توور قد بن نو فل نے رسول اللہ ﷺ ے کہا کہ اے مجتبع بتلاؤتم کیاد کھتے ہو؟ تور سول اللہ ﷺ نے ان کو دہ سب بتلایا جو مشاہرہ فرمایا تھا تو ور قدنے کہا کہ یہ وہ خاص راز دال فرشتہ (جبر ائیل) ہے جس کواللہ تعالیٰ نے موی علیه السلام پر بھیجاتھا( پھرور قدنے کہا کہ )کاش میں اس وقت جوان پٹھا ہو تا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتاجب تمباری قوم تم کو نکالے گ ... تورسول اللہ ﷺ فے (تعجب سے) کہا کہ کیامیری قوم کے لوگ جھے نکال دیں گے ؟ورقد نے کہا کہ بال! (تمباری قوم تم کودیس سے نکال دے گی)کوئی آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کر نہیں آیا جیسی تم لائے ہو گریہ کہ لوگوں نےاس کے ساتھ دیشنی کا ہر تاؤ کیا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 اوراگریس ان دنول تک زنده رباتو تمباری بجر پوریده کرول گاه بجر تھوڑی بی مدت کے بعد ورقد کا نقال بوگیاه اور و می کاسلسله منقطع ہوگیا۔ (سی بن سی سر)

تھری اس حدیث میں رسول اللہ اس کی نبوت کی ابتداء اور زول و تی کے آغاز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا ہیں، جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن حدیث کے مستند ہونے پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیو نکہ یا توانبوں نے یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ خود رسول اللہ اللہ ہے سناہوگا (اور غالب گمان بھی ہے) یا پنے والد ماجد حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ اللہ عنہ کا مسلمہ ہے (جو گویا سے یا کی حضور ہے سابوگا اور ائل سنت کا مسلمہ ہے (جو گویا ان کے عقائد میں شائل ہے) کہ الصحابة نحلفه غذول (یعنی تمام سحابة کرام عادل اور ثقہ بیں) جس صدیقہ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھ کہ وہ یہ بتلائمیں کہ انہوں نے یہ کس سے ساتھ ابمارے یقین کے لئے ان کا بیان فرماناکا فی ہے، آگر اس بارے میں ان کو پور ااطمینان ویقین نہ ہو تا تو وہ ہر گز اس طرح بیان نہ فرما تیس حضور ہے کی تربیت کے تیجہ میں وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور ہے ہے متعلق اس طرح کے اہم فرما تیس۔ یقینا حضور ہے کہ تی تربیت کے تیجہ میں وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور ہے ہے متعلق اس طرح کے اہم فرما تیس۔ یقینا حضور ہی کی تربیت کے تیجہ میں وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور ہے ہے متعلق اس طرح کے اہم فرما تیس۔ یقینا حضور ہی کی تربیت کے تیجہ میں وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور ہی ہے متعلق اس طرح کے اہم فرما تیس۔ یقینا حضور ہی کی تربیت کی قرید دار کی کی بات ہے۔

صدیث میں سب سے بہلی بات میں بیان کی گئے ہے کہ رسول القدیمتے پروتی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کو ''رویائے سابوتی '' ( بچ خواب ) آنے شروع ہوئے، آگے خود حدیث میں اس کی میہ وضاحت ہے کہ آپ سونے کی حالت میں جو خواب دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح بیداری میں آگھول کے سامنے آجاتا، سمجھناچاہیے کہ وحی نبوت کے لئے آپ کی روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح کے خوابوں سے شروئ بوار بے پہلام حلہ تھا۔

 سکے تواس گی زیارت کی سعادت ضرور حاصل کرے لیکن ظاہر ہے، کہ جب رسول اللہ بھی نے خلوت میں کی سول سے عبادت کے لئے اس کا انتخاب فر مایا تھا تو کسی آدمی کے لئے اس غار میں ایک کوئی کشش نہیں تھی کہ اس تک چینچنے کے لئے وہ پہاڑ کی انتی کمبی چڑھائی کی مشقت برداشت کرے (چنانچہ کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ جن ایام میں حضور بھی اس غار میں خلوت گزیں (گویا معتکف) رہے، آپ بھی کا کوئی عزیز قریب بھی آپ بھی اس کے خلوت میں کیموئی ہے عبادت کے لئے اس ہے بہتر جگہ کا اس کے لئے ان سے بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کیا جاسکتا تھا اور آگے جو ظہور میں آنے والا تھا (جس کا اس حدیث میں بھی ذکر ہے) اس کے لئے از ل سے یہی ممارک غارمقدر ہو دیکا تھا۔

آ مے حدیث شریف میں جو فرمایا گیاہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ غار حراکی اس خلوت گزینی اور عبادت کے سلسلہ میں آپ کا معمول یہ تھا کہ چند دن رات کے لئے خور دونوش کا ضروری سامان لے کر آپ غاد حرا تحریف لے جاتے اور وہاں پوری کیموئی ہے عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ جب آپ جی کے دل میں گھر والوں کی دکھ بھال اور ملا قات کا داعیہ پیدا ہوتا تو گھر زوجہ محتر مد حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور وہاں لاتے اور کہاں نے خور دونوش کا ضروری سامان لے کر غار حراتشریف لے جاتے اور وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔

حضرت صدیقہ "نے غار حرامیں آپ آپ کی مشغولیت کے لئے فینحیف کا لفظ استعال فرمایا ہے صدیث کے ایک راوی امام زہری نے تعبد کے لفظ سے اس کا حاصل مطلب بیان کیا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن کی روایت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ غار حراکے اس قیام میں حضور ﷺ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا شار صین حدیث نے اس بارے میں حضرات علائے کرام کے مختلف اقوال نقل کئے ہیں، لیکن وہ سب قیامات ہیں۔۔۔۔۔ساس عاجز کا خیال ہے کہ نبوت ور سالت کے منصب کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ قیامات ہیں۔۔۔۔۔ساس عاجز کا خیال ہے کہ نبوت ور سالت کے منصب کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ آپ کی مسلسل تربیت ہور ہی تھی جس کا پہلام ملد رؤیائے صادقہ کا سلسلہ تھا، وہ بھی ایک طرح کا الہام تھا، اس کے بعد خلوت گر نی اور خلوت میں عبادت کا واعیہ آپ آپ کی گلب میں پیدا کیا گیا ہے بھی جاذب الہیے اور ایک طرح کے الہام رانی کا نتیجہ تھا۔

تعبر فرمایا پر غار میں آپ ﷺ جو عبادت فرماتے تھے جس کو حضرت صدیقہ ؓ نے فیتحث کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، سجھنا چاہئے کہ وہ بھی البام ربانی کی رہنمائی میں تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے لئے نور ہدایت کی دعا کرتے ہوں اور آپ ﷺ کی قوم شرک و بت پر تی اور شدید مظالم و معاصی کی جس نجاست و غلاظت میں غرق تھی، جس سے آپ ﷺ کی فطرت سلیہ صالحہ کو مخت افریت تھی، اس سے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بیزار کی کا ظہار اور قوم کے لئے بھی اصلاح و ہدایت کی دعا فرماتے ہوں (دعا کو حضورﷺ نے عبادت کا مغزاور جو ہر فرمایا ہے) .....

بہر حال راقم الحروف کا خیال ہے کہ آپ ہی کو عبادت کی اس مشغولیت میں الہام خداوندی کی رہنمائی حاصل تھی اور اس کے ذریعہ آپ ہی کی روحانیت کو آگے کی منز لوں کے لئے تیار کیا جارہاتھا، واللہ اعلم۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 آگے حدیث میں بیان فرمایا گیاہے کہ غار حرامیں آپ اپھی کی خلوت گر تی اور عبادت کا سلسلہ جاری تھا کہ اجا بھا کہ اجا بھا کہ اجا بھا کہ اجا بھا کہ اس ابتے ہے کہ اس جواب کے بعداس نے جھے بکڑ کے استے زور سے دبیا کہ اس کا باؤ میں صدیر داشت کی آخری حد تک ہی ہی گیا ہے کہ اس جواب کے بعداس نے جھے بکڑ کے استے زور سے دبیا کہ اس کا دباؤ میں صدید کہ اس سے آگے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا (بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرشتہ نے آپ کے کا گلوئے مبارک بکڑ کے آس قدر زور سے دبیا تھا ) حدیث شریف میں بیان فرمایا گیاہے کہ تمین اس کئے پڑھ نہیں سکتا ) اور میر سے اس جواب کے بعد بر میں نے کہا کہ ماانا بھاری (میں پڑھائیس بول، اس لئے پڑھ نہیں سکتا ) اور میر سے اس جواب کے بعد بر دفحہ اس نے کہا کہ ماانا بھاری (میں پڑھائیس بول، اس لئے پڑھ نہیں سکتا ) اور میر سے اس جواب کے بعد بر بعد اس نے سور وَعلق کی ابتدائی ای آئی ہے کہ فرشتہ سے میہ آباد کہ آپ بھی کہ نہ تو کہ اس کہ دفود کے میں مراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ فرشتہ سے میہ آباد کہ آپ بھی کو یہ آبیتی کو یہ آبیتی کہ اس کے معلوم ہو جاتا ہے کہ آب بھی کو یہ آبیتی کہا کہ محفوظ ہو گئی اور آپ کی ان آباد ہی تا ہو کہا کہ اس کے حکوم اس کے گھر تشریف لاے اور آپ کے کہ اس محفوظ ہو گئی اور آپ کے ان آباد کہ آب کے کہ وقت بور عالے کہ آب کے کہ آب کے کہ وقت بور عالے کہ آب کے کہ آب کے کہ وقت بور حالت تھی وہ دیٹ میں آگے ذکر کی گئی ہے۔

یبال یہ بات خاص طور ہے قابل فر کر ہے کہ یوں تو پورا قرآن مجید مجزہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی بعض چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی تیوں میں اعجاز کی شان ایک واضح اور نمایاں ہے کہ عربی زبان ہے وا تغیت اور اس کا ذوق رکھنے والا ہر مختص ان کو صرف من کر یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے ۔۔۔۔۔ راقم حطور بغیرا ونی انکسار کے عرض کر تا ہم جبور ہو جاتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہوں ہی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس کا مقد س کلام قرآن مجید اور اس کے رسول پاک چی کی احادیث پڑھ لیتا اور بچھ مجھ لیتا ہوں اپناس حال میں بھی سور ، قرآن مجید اور اس کے رسول پاک چی کی احادیث پڑھ لیتا اور بچھ مجھ لیتا ہوں اپناس حال میں بھی سور ، بشر کایا فرشتہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے یہ بلا شبہ رب ذوالجلال بی کا کلام ہے ۔۔۔۔۔ چھوٹی چھوٹی ان پانچ آ تیوں میں اللہ تو کی معرفت کا جو میان ہے اس پر ایک بور امتالہ بلکہ ایک کتاب کا تھی جاستی ہے ۔۔۔۔۔ سرسول اللہ چی نے مرف یہ کہ آپ چی افتح العرب) تھے، اس لئے اس میں شک شبہ کی صرف یہ کہ آپ چی کی مادری زبان عربی تھی بلکہ آپ چی افتح العرب) سے یہ آئیس میں میں میں شک شبہ کی ضرف یہ کہ آئیش منہیں ہے کہ جیسے بی آپ چی کی فرشتہ (جبر ایکل) ہے یہ آئیس منی ہوں گی آپ چی نے فرشتہ (جبر ایکل) ہے یہ آئیس منی ہوں گی آپ چی نے فرشتہ (جبر ایکل) ہے یہ آئیس منی ہوں گی آپ چی نے فرشتہ (جبر ایکل) ہے یہ آئیس منی ہوں گی آپ چی نے فرشتہ (جبر ایکل) ہے یہ آئیس منی ہوں گی آپ چی نے

سورة القدر كي بيل آيت" إذا الزلناه في لبلة القدر" = يي معلوم بوتاب كديد واقدرات يس بواقعاد.

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں آبود اؤد طیالی کی روایت نے نقل کیا ہے" فاخذ محلتی "اوراس کی اسناد کو حسن کمند سے رفتح البار کی مطبوعہ افضار کی دیکی ارواول میں اللہ

یقین فرمالیا ہو گاکہ یہ میرے خالق ومالک رب کریم کا کلام ہے اس نے مجھے اپنے فضل خاص سے نواز اہے۔ حدیث میں غار حرا کے مذکور ۂ بالاواقعہ کے ذکر کے بعد بیان فرمایا گیاہے کہ رسول اللہﷺ سورۃ العلق کی ان ابتدائی یانچ آیتوں کو لے کر غار حراہے اس حال میں گھر تشریف لائے کہ آپ 🕾 و ہشت زدہ ہے تے، آپ ﷺ كادل لرزر باتھا، جم مبارك ير بھى اس كااثر تھا آپ ﷺ نے آتے بى اپنال خاندے فرماياك مجھ پر کیڑاڈال دو مجھے کپڑااڑھادو،(الی حالت میں کپڑااوڑھنے کاطبعی تقاضا ہوتا ہے اور اس ہے سکون ملتا ب) چنانچہ گھروالوں نے آپ ﷺ کو کپڑاڑھادیا، پھرودد ہشت زدگی اور دل کے لرزنے کی کیفیت ختم ہوگئی اور حالت معمول پر آگئی تو آپﷺ نے زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کووہ سب بتلایاجو بیش آیا تھا،اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا (لفد حسیت علی نفسی )اے فدیجہ مجھے توانی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا) مطلب یہ ہے کہ فرشتہ نے گلا پکڑ کے تمن دفعہ ایسے زور زور سے دبایا تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میری جان ہی نکل جائے گ۔ آ کے حدیث میں جوبیان فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے غار حراکی ساری واردات حضور ﷺ کی زبان مبارک سے من کر آپﷺ کو تیل، اور بشارت دینے کے لئے بڑے اعماد کے ساتھ اور قتم کھا کے اپنے اس یقین کا اظہار فرمایا کہ ہر گز کوئی خطرہ اور اندیشہ کی بات نہیں تھی اور نہیں ، ب،الله تعالى نے آپ ای کواعلى درجه کے مكارم اخلاق اور محاس اعمال سے نوازا ہے، آپ اسلار حى کرتے ہیں بعنی قرابت داروں کے حقوق ادا کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ حق اور کی بات کرتے ہیں، صدافت اور راست بازی آپ ﷺ کا شعار ہے، آپ ﷺ ایسے ضعفوں، اپاہجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بے چارے خودا پنابو جھ نہیں اٹھا سکتے یعنی ان کی کفالت کرتے ہیں اور آپﷺ کا حال یہ ہے کہ خود محنت کر کے کمائی کرتے ہیں( تاکہ غریبوں حاجت مندوں کی مدد کریں)اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور جولوگ بغیر کسی جرم وقصور کے کسی حادث کاشکار ہو جاتے ہیں آپ ان کی امداد واعانت کرتے ہیں۔

خفرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقصدا س گفتگو ہے بھی تھا کہ آپ ﷺ کے یہ مکارم اخلاق اور مبارک احوال اس بات کی علامت اور ولیل ہیں کہ آپ ﷺ براس کا خاص فعل و کرم بیں کا یک خاص ظہور ہے۔ خاص فضل و کرم ہی کا ایک خاص ظہور ہے۔ آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بھر حضرت خدیجہ حضورہ کو ساتھ لے کر اپنے بچاز او بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس پنچیں سسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ای حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک دور میں دور میں وارد ہیں و فل کے تعارف میں بیہ بھی ہے کہ:۔

وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيْ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإلْجِيْلِ بِالْعَبْرَائِيَّةٍ وَكَانَ هَيْخًا كَبْيُرًا قَلْ عَمْي.

ترجمنن به ورقد بن نو فل ایسے آدی تھے جو زبانہ عالمیت میں (یعنی رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے )نفر انیت

ا نقیار کر چکے تھے اور یہ عمرانی زبان لکھتے تھے، چنانچہ انجیل کو عمر انی زبان میں لکھا کرتے تھے اور یہ بہت بوڑھے تھے اور نا بیما ہو گئے تھے

تشریک اور صحیح مسلم کی روایت میں عبرانی کے بجائے عربی ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ورقہ بن نو فل انجیل کے مضامین عربی زبان میں لکھا کرتے تھے،اور بظاہر یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

ورقد بن نو فل کے حالات میں تھاہے کہ بیہ شرک و بت پرتی سے بیزار تھے، دین حق کی تلاش میں ملکوں ملکوں پھر سے بالآ نز ملک شام میں بتو فیل البی نصرانی ند بہ کے ایک ایسے رابب یعنی عیسوی ند بہ کے درویش عالم سے ملا قات ہوگئ جو صحح عیسوی ند بہ پر تھے ( یعنی عیسائیت میں الوہیت میں مثلیث اور کفارہ وغیرہ وجیح جو مشر کانہ اور گمر ابانہ عقید سے بعد میں شامل کر لئے گئے وہ ان سے بیزار حضرت عیسیٰ علیہ اللام کی لائی بوئی صحح تعلیم و ہدایت پر قائم تھے )ورقہ نے ان کے ہاتھ پر نصرائی ند بہ قبول کر لیا اور اس کی تعقین کی تحقیق کی تعلیم بھی حاصل کرلی، عبر انی زبان بھی سکھ لی جس میں توراۃ نازل ہوئی تھی (اور بعض محققین کی تحقیق کی حصابق انجیل بھی عبر انی زبان بی میں تھی )۔ بہر حال ورقہ بن نو فل صحح عیسوی ند بہ پر تھے اور کتب کے مطابق انجیل بھی عبر انی زبان بی میں تھی )۔ بہر حال ورقہ بن نو فل صحح عیسوی ند بہ پر تھے اور کتب کے مطابق انجیل بھی عبر انی زبان بی میں تھی )۔ بہر حال ورقہ بن نو فل صحح عیسوی ند بہ پر تھے اور کتب کے مطابق آنجیل بھی عبر انی زبان بی میں تھی )۔ بہر حال ورقہ بن نو فل صحح عیسوی ند بہ پر تھے اور کتب کے مطابق آنے۔

حافظ ابن مجر محسقلانی نے اپنی کتاب میں ہے۔ میں ان ورقہ بن نو فل کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔

وَكَانَ وَرَقَةُ قَدَكُرَهُ عِبَادَةَ الْأَوْفَانِ وَطَلَبَ النِيْنَ فِي الْاقَاقِ وَقَرَا الْكُتُبَ وَكَانَتْ خَدِيْجَةُ تَسْتَلُهُ عَنْ آمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ مَاآرَاهُ إِلَّا فَيِيّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ مُوْسَى وَعِيْسَى. (الاصابه ج١ص١٥)

ترجمت درقہ بتوں کی پوجا کو ہراادر غلط سیجھتے تھے ادر دین حق کی طاش میں سے مختلف علاقوں ادر ملکوں میں پھرے ادر انبوں نے کتابوں کا (یعنی ان کتابوں کا جو آسانی کہی ادر سمجھی جاتی تھی) مطالعہ کیا تھا،ادر خدیجہ ان سے رسول القد ﷺ کے ہارے میں پوچھاکرتی تھیں تودہ کہتے تھے کہ میر اخیال ہے کہ یہ اس امت کے نبی ہوں گے جن کی بشارت حضرت موسیٰ ادر حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ (اایس بہ نامی ۱۳۱۸)

اس سے معلوم ہواکہ ورقہ بن نو فل کی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کے شرک و بت پر تی والے ند بہ سے بیزار ہو کر بیسوئ ند بہ افتیار کر لیا تھا (اور اس طرح نبوت ور سالت کے پورے سلسلہ پروہ ایمان لے آئے تھے )اور تورات انجیل وغیرہ کتب ساویہ کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بھی عام اہل کمہ کی زندگی ہے الگ قتم کی عابدانہ، زاہدانہ در ویثانہ زندگی رہی ہوگی۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ر کھتی تھیں اور غار حراء کے اس واقعہ سے پہلے بھی حضور ﷺ کے غیر معمولی احوال کا تذکرہ کر کے آپ فقتی کی اس کا خیال اور ان کی رائے دریافت کیا کرتی تھیں اور وہ جواب میں کہا کرتے تھے ماار اہ الا نبی ھذہ الا مة الذی بشو به موسی و عبسی (یعنی میراً گمان ہے کہ بیاس امت نے وہ نبی موس کے جن کی بٹارت حضرت موسی و حضرت عیسی نے دی ہے۔

پھر جب غار حراکا میہ واقعہ ظہور میں آیا جس کا اس صدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور حضور ﷺ نے حضرت ضدیجی گوہتلایا توان کے دل میں واعیہ پیداہوا کہ وہ یہ پوراواقعہ حضور کی زبان مبارک سے ورقہ بن نو فل کو سنوائمں۔

جو پہلے ہی ہے آپ ﷺ کے نبی ورسول ہونے کا خیال ظاہر کرتے تھے .... یباں یہ بات خاص طور ہے قابل لحاظ ہے کہ کسی روایت میں اس کاؤ کر بلکہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ حضور نے ورقہ کے پاس جانے کی خواہش کی ہو بلکہ جیسا کہ حدیث میں صراحة بیان کیا گیا ہے حضرت خدیز ہی آپﷺ کوان کے پاس لے کر گئش ..

آ کے صدیت میں بیان کیا گیاہے کہ ان کے پاس پہنی کر حضرت خدیج بی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ان سے کہا کہ آپ اپنے ان بہتیج ان کے بان کی بات اور وار دات سنے او ورقہ نے حضور فی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے بہتیج بھی بتلاؤ کہ تم کیاد کچھتے ہو؟ تو آپ نے وہ سب بیان فر مایا جو غار حرامیں آپ فی نے مشاہدہ فرمایا اور آپ ان کی پر گرزاتھا، تو ورقہ ابن نو فل نے بغیر کی تامل اور تردد کے کہا کہ یہ فرشتہ جو غار حرامیں تمہارے پاس آیا اور جس کا بوراواقعہ تم نے ذکر کیا ہے وہی میں کہ سے ان ایک وہی وہی لانے والا خاص فرشتہ ) ہے جس کو اللہ تعالی بیا بیا کا اللہ تعالی کے بیا کہا موبیام لے کراہے بینمبر موسی کے بھی جھیا تھا۔

یہاں کی کے ذہن میں یہ سوال بید اُہو سکتا ہے کہ درقہ بن نو فل تو نصر انی یعنی میسوی مذہب کے پیرو تھے پھراس موقع پر انہوں نے حضرت عیسی کانام جھوڑ کے حضرت موٹ کانام کیوں لیا حالا نکہ جرائیل جس

یہاں پید طوظ رہے کہ حضرت ضدیجہ ؓ نے حضور کو جو ورقہ بن نو فل کا بھتیجا کہا اور ای طرح ورقہ نے بھی آپ ﷺ کو است کی تعلق ہے۔
 ان ان آن '' ( بھتیجا) کہر کر مخاطب کیا تو یہ نہیں رشتہ کی بنیاد پر نہیں کہا گیا، بلکہ اہل عرب کے اس عام رواج کے مطابق کہا تھا کہ اور چھوٹوں کو پیار اور شخفت ہے بھتیجا کہر کر مخاطب کرتے ہیں۔
 کہاتھا کہ جو کہ کے جو دن کو از راواحتر ام بچااور مجھوٹوں کو پیار اور شخفت ہے بھتیجا کہد کر مخاطب کرتے ہیں۔
 Telegram } > > https://t.me/pasbanehag1

طرح موی علیہ السلام کی طرف بیمجے گئے تھے اس طرح عینی علیہ السلام کی طرف بھی بیمجے گئے تھے اس طرح موی علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالی کے جلیل تھے ؟ .... شار حین حدیث علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالی کے جلیل القدر پنجبر تھے اور جرائیل ایمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف بھی بیمجے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل شریعت نہیں لائے تھے، ان کی شریعت وہ تھی جو موئی علیہ السلام کے ذریعہ آئی تھی عینی علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض احکام میں جزوی تبدیلیاں فرمائی تھیں اور سوال کی مستقل اور کائل شریعت لانے والے نبی ورسول تھے، اس لئے آپ کو موئی علیہ السلام سے زیادہ مشابہت تھی ..... قرآن مجید سورہ مزیل میں بھی فرمایا گیا ہے۔ "انا ارسلنا الی فرعون رسولان شاھدا علیہ کھا ارسلنا الی فرعون رسولان ..... بہر حال اس خاص وجہ سے ورقہ بن نوقل نے اس موقع پر جرائیل ایمن کے تعارف میں موئی علیہ السلام کاذکر فرمایا۔

آگے حدیث میں ہے کہ ورقد بن نو فل نے پورے یقین کے ساتھ یہ بتلا کر کہ غار حرایش آنے والے یہ فرشتے جرائیل امین تھے، جو اللہ تعالی کی طرف ہے وہی لے کر موکی علیہ السلام (اوردوسرے نہیوں رسولوں) کے پاس بھی آیا کرتے تھے، حضور کی کی نبوت کی واضح الفاظ میں تصدیق فرمائی اور ساتھ میں بری حسر ت ہی کہا کہ کاش میں اس وقت طاقور جوان پٹھا ہو تا، کاش میں اس وقت زندہ ہو تاجب آپ کی قوم آپ کو اس شہر کمہ ہے نکالے گی (تو میں آپ کا کاش میں اس وقت زندہ ہو تاجب آپ کی کہ درتان سے بازی لگا کر آپ کی کہ درتان سے خضور کی نے ورقہ ہے یہ سن کر از راہ تعجب پوچھا کہ کیا میر کی قوم جھے اس شہر سے نکال دے گی؟ انتہائی درجہ ہر ولعزیز تھے، آپ کی کو اصادق الامین کے لقب ہے یاد کیا جاتا تھا اس لئے یہ بات فی الحقیقت انتہائی درجہ ہر ولعزیز تھے، آپ کی کو اصادق الامین کے لقب ہے یاد کیا جاتا تھا اس لئے یہ بات فی الحقیقت کے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف ہے جو پیغیر بھی وود عوت و تعلیم لے کر آیا ہے، جو تم لائے ہو (اور لاؤ کے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف ہے جو پیغیر بھی وود عوت و تعلیم لے کر آیا ہے، جو تم لائے ہو (اور لاؤ کہ شمار کی قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، تہارے ساتھ بھی بہی ہوگا، تہاری قوم کے لوگ تمہارے جائی دشمن ہو جائیں گی اور تم کو شہر چھوڑ کے نکل جانا ہوگا۔ سیفال بھی اس میاں سے کہ ورقہ بین نو فل نے یہ جو پھی کہا کہ دیتر تھی گئی ہوں اور اللہ کی طرف ہے آنے والے نبیوں رسولوں کی تاریخ کی روشنی میں کہا کہ قرآن مجید میں انہاء علیم السلام کے جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی شہادت بھی بھی ہی ہے۔ کہالہ قرآن مجید میں انہاء علیم السلام کے جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی شہادت بھی بھی ہی ہے۔

صدیت کے آخر میں ہے کہ ورقد بن نو فل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کر رکہا کہ اگر میں نے آپ کا دہ زمانہ پایا جب آپ کی فالف اور دسٹمن آپ کی کا دہ زمانہ پایا جب آپ کی کالف اور دسٹمن ہو جائے گی تو میں اپنے اس بڑھا ہے اور اس معذوری کے باوجود آپ کی کی اپنے امکان بھر مدد کروں گا۔۔۔۔۔اور گا۔۔۔۔۔اور کی سام کے آگے روایت میں ہے کہ پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ ورقد بن نو فل وفات پاگئے ۔۔۔۔۔اور غار حراکے اس واقعہ کے بعد کچھ مدت تک و تی کہ الم سلسلہ بندرہا۔ (صدیث کے اصل مضمون کی تو شیح فار حراکے اس واقعہ کے بعد کچھ مدت تک و تی کی آمد کا سلسلہ بندرہا۔ (صدیث کے اصل مضمون کی تو شیح و تشریح تحتم ہوئی)

# حدیث ہے متعلق چندامور کی وضاحت

اس عاجز راقم سطور کے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے ہے کہ اس طرح انتہائی زور سے گا دبانے سے مقصد ہے ہو تا تھا کہ کچھ دیر کے لئے آپ کی توجہ ہر طرف سے اپی ذات کی طرف سے بھی ہٹ کر صرف اپند اپند اس کا سطرح گا گھو ناجائے گا تو بھینا اپند اور خدا آشابند کا اس طرح گا گھو ناجائے گا تو بھینا اس کی تمام تر توجہ صرف اپنے پروردگار کی طرف ہوجائے گی اور اس کا احساس و شعور بری حد تک اس عالم سے کٹ کر طلاعلی سے بڑجائے گا، اس وقت حضور ﷺ پرجووجی پہلی دفعہ القاکی جانے والی تھی، اس کے لئے اس کی ضرورت تھی، بالفاظ دیگر اس عمل کے ذریعہ حضور کی روح و قلب میں وہ قوت پیدا کرنی تھی، جو اس وقت بدا کرنی تھی، جو اس حضور کی جو علی موجو کی کہا ہی کہ خوس کو قرآن پاک میں قونا فقیل فرایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ بعد میں بھی نزول وہی کے وقت حضور کا جو حال ہو تا تھا، وہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، سخت سر دی کے موسم میں جب آپ ﷺ پر وحی کا خرال ہو تا تھا، وہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، سخت سر دی کے موسم میں جب آپ ﷺ پر وحی کا خرول ہو تا تو آپ کو پہینہ بھوٹ پڑتا۔

روایات بین سیه بھی ذکر کیا گیاہے کہ او نمنی پر سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہوئی تواو نمنی بیٹھ گئی ....الغرض اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سخت دباؤ کا مقصد یہی تھا کہ آپ ہے اس وحی کا تخل فرما سکیں جو پہلی دفعہ القاکی جارہی تھی، واللہ اعلم۔

۳) حدیث میں ذکر فرمایا گیاہے کہ آپ می خار حرائے جب گھرواپس تشریف لائے تو آپ کی کاول لرز ہا تھا اور جسم مبارک پر بھی اس کا اثر تھا اور حضرت خدیجہ ؓ ہے آپ کی نے فرمایا" لفَدْ حَشِیْتُ عَلی نفسی" (ججھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا) آپ جی کاب حال بھی حضرت جرائیل کے اس گلاد ہانے کا اور کلام البی کے بارگراں کا بھی نتیجہ تھا، یہ اللہ تعالی کی رحمت و حکمت ہے کہ ہم پر قرآن پاک کی علاوت کا کوئی بوجہ نہیں پڑتا ورنداس کی شان تو خود اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے:۔

### لُوْ اَنْزَلْنَا هَلَاالْقُواْ انْ عَلَىٰ جَهَلٍ لَوَآيَتُهُ خَاهِمًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

(سورة الحشر أيت بمبر ٢١)

ترجمنه ۱۰ گرید قرآن ہم پہاڑیر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وواللہ کے خوف سے دب جاتا اور مکڑے مکڑے

### آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ

ر سول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود آپ ﷺ کے اور ساری کا نئات کے خالق ویرور دگار نے ای کتاب مبین قرآن مجید می فرمایات "الله لعلی حلّق عظیم O" ایعنی اے مارے پیغیر (میر) آپ اخلاق کے بلند و برتر مقام پر ہیں،احادیث وسیرت کی روایات میں آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ کاجو بیان ب، وهاى مختصر قرآنى بيان كى كوياتشر حى تفيير بي "معارف احديث صددوم" من كتاب الاخلاق قريا یونے دوسو صفحات برے اس میں اخلاق ہے متعلق آنحضرت ﷺ کی تعلیمات وارشدات اور باب اخلاق کے سلسلہ کے آپ ﷺ کے بعض اہم واقعات بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

شروع میں وہ صدیثیں بھی درت کی تی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ دین میں اور اللہ کے نزدیک اخلاق کا کیادر جداور مقام ہے۔

مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ان میں ہے آ مخضرت ﷺ کے چند مختصر ارشادات يبال بھي ناظرين كى ياد ومانی کے لئے ذکر کروئے جائیں ....ار شاو فرمایا:

إِنَّ مِنْ حِيَسادِكُمْ أَحْسَنَتُكُمْ اَلْحُسسَادُ فَسسَادُ فَسسَادُ فَسسَا

ترجمنن تم لو گوں میں اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

ایک دوسری صدیث میں ارشاد فرمایا:

إِنَّمَسا بُعِفْتُ لِأَتَمِمَ مَكْسِسارِهَ الْآخْسِكَاقِ \*

ترجمند المیں خاص اس کام کے لئے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل ہے کر بمانہ اخلاق کی سیمیل کر دوں۔ ا یک اور حدیث میں ارشاد فرمایا نہ

إِنَّ ٱلْقَسَلَ خَيْءٍ يُوْضَعُ فِي مِيسِزَانِ الْمُسؤَمِنِ يَسسومَ الْقِينَمَةِ تُحلُقُ حَسَسنٌ \* ترجمن<sup>،</sup> قیامت کے دن مؤمن کی میزان اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے ا<del>چ</del>ھے اخلاق ہوں گے۔

آپ ﷺ نے عمر شریف کے آخری دور میں حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عند کو داعی و معلم اور حاکم بنا کریمن بھیجاتو آخری نفیحت یہ فزمائی:۔

 <sup>◘</sup> سورةالقلم آيت نمبر ٣٠ - الصحيح بخاري وصحيح مسلم\_.

<sup>•</sup> موطالام ہالک، منداحد • سن الی داؤد۔ جامع ترز نی ک Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

### آخيين خُلُقَكَ لِلنَّاسِ. O

ترجمن<sup>ہ .</sup> دیکھوسب لوگول ہےا چھےاخلاق کا ہر**تاؤ** کرنا۔

اس تمہید کے بعد ذیل میں چندوہ حدیثیں پڑھئے جن میں صحابہ کرام نے اپنے تجربہ اور مشاہرہ کی بنیادیر آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان فرمایا ہے .....اللہ تعالیٰ ہم سب کوزندگی کے اس شعبہ میں بھی آپ ﷺ کے اسوهٔ حسنه کاکامل اتباع نصیب فرمائے۔

١٠٧) عَنْ أَنَسَ قَالَ خَلَمْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَشْرَ مِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ وَلَا لِمَا صَنَفْتَ، وَلَا اَلاصَنَعْتُ. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمنن حضرت انس رضی الله عنه، سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، آب علی نے بھی مجھے اف کا کلمہ بھی نہیں فرمایا ورند بھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نه بھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

تشری عربی زبان میں اف کا کلمہ کسی بات پر ناگواری و ناراضی اور غصہ کے اظہار کے لئے بولا جاتا ے ....رسول اللہ ﷺ جب ججرت فرما كر مدينه منورہ تشريف لائے تو حضرت الس كى عمر آنھ W سال (اورایک دوسری روایت کے مطابق د س الک الله کا ان کی والده ام سلیم رضی الله عنها نے جو بری مخلص مؤمنہ صالحہ تھیں اپنے ان بیٹے کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیااور گویا آپ ﷺ کی خدمت کے لئے وقف كرديااور پھريد حضور ﷺ كى وفات تك بورے دى الله كال آپ ﷺ كى خدمت ميں رے،اس حديث میں انہوں نے حضور کے حسن اخلاق اور نرم مزاجی کے بارے میں اپنامید ذاتی تجربہ بیان فرمایا ہے کہ دیں ۹) سال کی خاد مانہ مدت میں بھی ایپا نہیں ہواکہ آپﷺ نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کے لئے اف کا کلمہ بھی فرمایا ہو،ای طرح مجھی ایسا نہیں ہواکہ کسی کام کے کرنے پر آپ ﷺ نے ڈاٹٹا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا،یا کی کام کے نہ کرنے پر ڈاٹنا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا..... مطلب یہ ہے کہ آپﷺ کی عادت شریف اور آپ ﷺ کاعام رویه عفو ودر گزر کا تھا ..... حضرت انس رضی الله عنه ، بی کی ایک دوسری روایت میں ہے جس کو بیعتی نے "شعب الایمان" میں روایت کیاہے کہ ند

خَلَمْتُهُ ۚ عَشْرَمِينِينَ فَمَا لَا مَنِي عَلَىٰ شَيْءِ أَلِيَ فِيهِ عَلَىٰ يَدَى فَإِنْ لَامَنِي لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ دَعُوهُ قَالَهُ لُو قُضِيَ شَيْءً كَانَ . (مشكرة المصابح)

ترجمن<sup>،</sup> میں نے دیں المال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی ،اگر مجھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع یا خراب ہو گئی تو آپ ﷺ نے اس پر بھی جھے ملامت نہیں فرمائی،اور اگر میری ایس غلطی پر آپ کے گھروالوں میں سے کو کی ملامت کرتا تو آب فرمادیتے تھے کہ جب بات مقدر ہو چکی تھی وہ ہونی ہی تھی۔

یبال به بات محوظ ر بنی چاہئے کہ آپ کا به رومیہ ذاتی معاملات میں تھا، کیکن جبیبا کہ دوسر می حدیثوں

ے معلوم ہو تاہے،القد تعالیٰ کے احکام وحدود کے بارے میں آپ 🗈 کوئی رور عایت نہیں فرماتے تھے۔

١٠٨) وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمْشِىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَائِى عَلِيْظُ الْحَاهِيةِ فَآذَرَكُهُ أَعْرَائِي وَعَنْهُ قَالَ أَعْرَائِي عَلَيْظُ الْحَاهِيةِ فَآذَرَكُهُ أَعْرَائِي فَجَهَدَهُ بِرِدَائِهِ جَهْدَةً شَدِيْدَةً وَرَجَعَ لَبِي اللهُ ﴿ فِي نَحْرِالْأَعْرَائِي حَنْى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَالْمَرْتُ بِهَا حَاهِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَةٍ جَذْبَتِهِ، كُمْ قَالَ يَعْرَفُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمُعْرَفُ اللهِ ﴿ وَمُولُ اللهِ ﴿ وَمُولُ اللهِ ﴿ وَمُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عند ہی ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ استریف لے جارہ سے میں بھی آپ ای کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک نجر انی چاد راوز ھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے (چلتے چلتے) حضرت اللہ کوار بدونے پکڑلیااور آپ کی چادر پکڑ کے اس زور ہے کھیچا کہ آپ اس بدو کے زور سے چادر کھیچنے کی وجہ کھیچا کہ آپ اس بدو کے زور سے چادر کھیچنے کی وجہ سے آگے اور بی نے دیکھا کہ اس بدو کے زور سے چادر کھیچنے کی وجہ سے آپ کی گرون مبارک کے ایک طرف نیان پڑگیا۔ پھر اس گنوار بدونے کہا کہ اے مجمد تمبار سے پاس جوالتہ کامال ہے تم (اپنے آدمیوں کو) تھم دو کہ وہاس میں سے جھے کو دی (حضرت انس بیان کی تیس کہ اس کے بعد رسول اللہ اللہ انس نے اس گنوار بدو کی طرف دیکھا (اور جبائے خصہ فریانے کے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے کہا کہ سے کا تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی دیا تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تھی فریانے سے اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کی اس کی تعرب کی تعرب کو تھی اس کی اس حرکت پر بینے اور اس کو تعرب کی کی کی تعرب کی تعرب کیا تھی اس کی تعرب کی تعر

1.9 عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَاسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ

ترجمن<sup>ی د</sup> حفرت جاً برر صی الله عنده سے روایت ہے کہ مجھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ہے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں "لا" (یعنی نہیں) فرمایا ہو۔ (سیخ اللہ کی تعدید)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تشریح مطلب یہ ہے کہ حضور ہے کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ی ہے جب کی چیز کا سوال کیا جاتا کہ یہ جات ہے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا کہ یہ عنایت فرمادی جائے، تو آپ بھی " یہ کہہ کرانکار نہیں فرماتے تھے، جس سے سوال کرنے والے کی دل شخی ہوتی اگر وہ چیز موجود ہوتی تو عطافر مادیتے، ورنہ عذر فرمادیتے اور دعافر مادیتے الغرض سوال کرنے والے کو آپ بھی " یہ کہ کرانکار اور نفی میں جواب نہیں دیتے تھے۔

بہ ظاہر یہ ایک معمولی می بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کسی طاہر یہ النقی، شر افت طبع کسی مطالبہ یا سوال کے جواب میں بھی بھی نے نند کہنا آخری در جہ کی کریم النقسی، شر افت طبع ادر عالی ظرفی کی دلیل ہے، خوش نصیب میں وہ لوگ جنہیں الند تعالی و بھی طور پر یہ صفات نصیب فرمادے، اس طرح وہ اللہ کے بندے جوان صفات ہے آراستہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کراپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں، وہ بھی بہت قابل شک ہیں۔

تشرت مدینہ منورہ میں سروی کے خاص موسم میں سخت سروی ہوتی ہاور بر تنوں میں رکھاپانی برف جیسا شند اہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت بینے پانی لانے والے کی دلداری کے لئے اور اس عمل کو بندگان خدا کی خدمت تصور فرماتے ہوئے اس برف جیسے شندے پانی میں بھی دست مبارک ڈال دینے کی تکلیف برداشت فرماتے تھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ، کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ بھی اتفاقا ہی کوئی شخص برتن میں پانی لے آتا ہو اور آپ ہے اس میں دست مبارک ڈال دیے ہوں بلکہ یہ گویاروز مرہ کا سامعمول تھا۔۔۔۔اگر اللہ کے کسی صالح بندے کے ساتھ ایسا معالمہ کیا جائے تو یہ حدیث شار اور غلونہ ہو۔

١١١) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ لَقَانًا وَإِلَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رواه مسلم)

ترجمند · حضرت ابو ہریرہ درصنی القد عند ہے دون ہے آپ مشرکین اور کفاد کے حق میں بدد عافرہائیں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت اور بدد عاکرنے والا ہنا کر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 نہیں بھیجا گیاہوں بلکہ رحمت بناکر بھیجا گیاہوں۔ ( سیج مسم)

١١٢) عَنْ عَائِشَةَ مَاضَوَبَ وَسُولُ اللّهِ ﴿ شَيْنًا لَكُ بِيَدِهِ وَلَاإِمْوَاَةً وَلاَخَادِمًا اِلّا اَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، وَمَائِيلَ مِنْهُ ضَيْئً لَكُ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحَبِهِ اِلاّ اَنْ يُنْتَهَكَ ضَيْئٌ مِنْ مَحَادِمِ اللّهَ لَيْنَقِيمُ لِلّهِ. (رواه مسلم)

ترجمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارانہ کسی عورت کونہ کسی خادم کو البتہ جباد فی سمیل اللہ کے سلسلہ میں ضرور ایسا ہوا ہے۔ اور بھی ایسا نہیں ہواکہ کسی شخص کی طرف ہے آپ ہے کوایڈا کہ بنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ ﷺ نے اس سے انتقام لیا ہو، (بلکہ آپ ﷺ والی معالمات میں معافی اور در گزر بی کامعالمہ فرماتے تھے (البتہ اگر کسی شخص کی طرف ہے کسی فعل حرام کاار تکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لئے (یعنی فرمان خداو ندی کی انتمیل میں) اس مجرم کو سراویے (ایسزاویے کا حکم فرماتے) تھے ۔ (سیخ سم)

تھری ام الموامنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہانے اس صدیث میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق دوباتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک میر کر اس کو نبیس ماراحتی کہ نہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک میر کر آپ کو نبیس ماراحتی کہ نہ کھی کی خاطی یا بے تمیزی پر غصہ ہو کر اس کو نبیس ماراحتی کہ نہ کھی کی خادم نوا میں ہوئی ہوں کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی رضا بی کے لئے اس کے کسی دخمن پر آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھا ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں مشر کیون کمہ کا سر دارائی بن خلف آپ ہے باتھ سے ہلاک ہوا۔

دوسری بات حضرت صدیقة نے یہ بیان فرمائی کہ مجھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بد بخت نے آپ ہے کو ایڈ ا پنچائی ہویا آپ ہے کے ساتھ بد تمیز کا کہو تو آپ ہے نے اس سے انقام لیا ہو، آپ ہے اپن ذات کے معاملہ میں ہمیشہ مخود در گزر ہی ہے کام لیتے تھے۔البتہ اگر کوئی محض کسی حرام نعل اور جرم کا ارتکاب کرتا تو آپ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ﷺ اس کو مزادیتے تھے، لیکن یہ مزابھی نفس کے تقاضے اور طبیعت کے غصہ سے نبیس بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اوراس کے حکم کی تقبیل میں دی جاتی تھی۔

117) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَالْتُ عَائِسَةَ مَا كَانَ النّبِي ﴿ يُصَنَعُ فِي المَيْهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي (117) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَالْتُ عَائِمةَ أَهْلِهِ) فَإِذَا حَضَرَتِ الطَّلُولُةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلُولَةِ. (رواه البحاری) ترجمن جناب اسود ب روایت ب (جوایک بزرگ تابی بین) انبول نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشً رضی اللہ عنہا ب دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ (جن او قات میں حضور ﷺ گھر کے اندر رہتے تھے) تو ان او قات میں آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیقة نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کامول میں شرکے ہو کران کی مدواور فدمت کرتے تھے، پھرجب نماز کاوقت آ جاتا تو سب چھوڈ کر نماز کو تشریف لے جاتے ۔۔۔ ( سیجیوڈ کر نماز کو تشریف

تشریح اس صدیث سے معلوم ہو کہ گھر کے کام کاج میں گھر والیوں کی مدد کرنااور ان کا ہاتھ بنانا حضور کا مستقل معمول تھااور یہ آپھی ہم لوگوں کو مستقل معمول تھااور یہ آپھی کی سنت ہے۔اللہ تعالی اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی ہم لوگوں کو تو فیق عطافرمائے۔اس میں خدمت اور مدد کرنے کا اجرو تواب بھی ہے اور کبر جیسے روحانی امر اض کا علاج بھی۔

١١٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثُونِهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ احْدَكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثُوبَهُ وَيَعْلِبُ هَاتَهُ وَيَخْلِمُ نَفْسَهُ.
 رواه الرمادى)

ترجمن دخرت عائشہ رضی الله عنبا ب روایت ہے کہ رسول اللہ بین کا عام رویہ اور معمول یہ تھا کہ (ضرورت پر) خود بی اپن (ٹوٹی پاپوش) گا تھے اور خود بی اپنا (پیشا ہوا) کپڑائی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ای طرح کام کرتے تھے، جس طرح تم میں ہے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے اور دھرت صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ بین افوق البشر غیر انسانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ ) بی آوم بی میں ہے ایک آدمی تھے، معمولی ہے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے ) اپنے کپڑے میں خود جو کیں دیکھتے تھے، کمری کادود ھے خود دود و لیتے تھے، اپنے الی کام خود بی کر لیتے تھے۔ (بائ تر ندی)

تشریح اس صدیث اور رسول اللہ ﷺ کے اسوؤ حسنہ میں بڑا سبق ہے، ان حضرات کے لئے جو دین اور علم دین میں حضور ﷺ کے خواص نائبین ووار ثین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کواس کے اتباع کی توفیق عطافر مائے۔

اعَنْ آنَسِ آنٌ رَسُولُ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا صَا لَحَ الرَّجَلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَالَدِیْ يَنْزِعُ يَدَهُ \* وَلَابَصْرِتْ وَجْهَهُ \* عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* هُوَالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* هُوَالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* هُوَالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* هُوالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* هُوالَدِیْ يَصْرِتْ وَجْهَهُ \* عَنْ وَجْهِهُ وَلَمْ يَرْمُقَلِمًا وُكَبَرْ بَيْنَ يَدَىٰ جَلِيْسِ لَهُ . (رواه الومنى)

ترجمند مفرت انس رض الله عنه ، سے روایت ہے کہ رسول الله کے کاطریقہ اور معمول تھا کہ جب کی مخف سے آپ کے مصافحہ کرتے تواہنادست مبارک اس کے باتھ میں سے اس وقت تک نہ نکالتے جب تک Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کہ وہ مخف اپناہا تھ آپ ہے کے دست مبارک سے نہ نکالآ، ای طرح اپنارخ اور چرؤ مبارک اس کی طرف سے نہ بھیر تا، اور بھی آ اور بھی آ اور بھی آپ ہے کو اس حال میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ ہے اپنے زانوئے مبارک برابر بینے ہوئے دوسر سے آدمی سے آگے کئے ہوئے ہوئے دوسر سے آدمی سے آگے کئے ہوئے ہوں ۔۔۔۔ (بن ترزی)

آثری کے خاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور آپ کی سے مصافحہ کرنے والے حضرات آپ کی برایمان لانے والے ساتھ حضرات آپ کی خادم و جاں نثار سحابۂ کرام ہی ہوتے تھے،ان کے ساتھ بھی آپ کے اکا کرام اور لحاظ کا بیرویّہ تھاجم آپ کی ہمہ و قتی خادم حضرت انس نے اس حدیث میں بیان کیا اسسافوں ہم جسے اُمعیوں نے ان اخلاق عالیہ اور اس اسوہ حسنہ کے اتباع سے اپنے کو کس قدر محروم کر لیاہے۔

١٦٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَمُولَ اللّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرِدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لُوْعَلَّهُ الْعَادُ لَآخْصَاهُ. (رواه البخارى و مسلم)

ترجمن مطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کی طرح روانی اور تیزی ہے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح تضبر تضبر کربات فرماتے تھے کہ اگر (آپﷺ کے الفاظ اور کلمات کو) کوئی شار کرناچا ہتا تو شار کر '' آتھا۔ ۔ ( ''ٹی خاری شار)

تھری کے خاہر ہے کہ تعلیم اور تعنیم کے لئے یہی بہتر ہے کہ بات تھبر تھبر کے اس طرح کی جائے کہ سامعین پوری طرح سمجھ سکیں اور ذہن نشین کرلیں جامع ترند کی میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے ای مضمون کی جوصدیث دوایت کی گئی ہے،اس کے آخری الفاظ سے ہیں۔

كَانَ يَتَكُلُمُ بِكُلِم بَيْنَه المُسلم لِينَه المُسلم الله المُسلم ا

ترجمہ ور سول اللہ ﷺ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اس کے کلمات جداجہ ابوتے تھے جولوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے دواس کو حافظہ میں محفوظ کر لیتے تھے۔

تشریک مطلب یہ کہ آپ بیٹے تعلیم و تربیت جیسی کمی ضرورت بی سے گفتگو فرماتے تھے، اگر پچھے فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ بیٹے فاموش بی رہتے، اس سلسلہ معارف الحدیث (کتاب الایمان جلداول) میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کے حوالہ سے یہ حدیث درج کی جاچک ہے کہ حضور پیٹے نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْايْحِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ٱوْلِيَصْمُتْ.

تر جمنہ · جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر انمان رکھتا ہواس کو چاہئے کہ انچھی بات کرے (جس پر اجرو ٹواب کی امید بو ) کا خاموش رہے۔

پەر سول الله ﷺ كى تعليم اور بدايت تقى اور اى پر آپﷺ كاعمل تھا،اللەتغانى بىم اُمتۇن كو تبحى اس كا اتباع نصيب فرمائے۔

۔ یبال کتاب المناقب والفضائل میں رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ سے متعلق صرف یہ دس حدیثیں درج کی گئی تیں بلاشیہ یہ صرف" شنے نمویہ از خروارے" ہے۔

#### و فات اور مر ض و فات

صاحب مشکو قالمصابی نے رسول ابلدہ کے فضائل اور والات باسعادت اور بعث و آغاز و تی اور آپ بھی کے وفات اور مرض بھی کے افدان حسن کے سلسلہ کو باب وفات پر ختم کیا ہے جس میں حضور بھی کی وفات اور مرض وفات سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں، اس کی بیروی کرتے ہوئے یبال بھی آپ بھی کی وفات اور مرض وفات سے متعلق چند حدیثوں کے ذکر براس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

اب پہلے آنخضرت ﷺ کے بعض ووارش وات و کرکئے جائیں گے جن میں آپﷺ نے اشار تیا میں اور ا سحابد کرام کوائی وفات کے قریب ہونے ک اطلاع و کی تھی نیز بعض وحد پٹیں جن میں مرض وفات کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بعض اہم واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، آخر میں ووحدیثیں جن میں سانحۂ وفات کا بیان ہے،اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کواس عاجز راقم سطور کے لئے اور ناظرین کرام کے لئے ہدایت وسعادت کاوسلہ بنائے اور ان کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے "اللّفِیم أَنو فنا مسلمین و الْحِفْنا بالصّلحین ا

11٨) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ عَلَىٰ قَلَىٰ أَحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُودِّعِ لِلرَّحْوَاءِ وَالْاَمُواتِ، ثُمَّ طُلَعَ الْمُنِيْرُ فَقَالَ اِنِّى بَيْنَ آيْدِيْكُمْ فَرَطُّ وَآنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ، وَإِنَّ مُوْعِدُكُمُ الْمُؤْتِ وَالْفَيْدُ مَقَامِىٰ هَذَاءُ وَإِنِّى فَدْ أَعْطِيْتُ مَقَامِيْحَ خَزَ الِنِ مُؤْمِدُكُمُ الْحَرْضِ، وَإِنِّى لَلْمُ أَعْرِيْتُ مَقَامِىٰ هَذَاءُ وَلِيَىٰ لَلْمُ أَعْرُيْتُ مَقَامِىٰ هَذَاءُ وَالِيْلُ أَعْطِيْتُ مَقَامِىٰ عَلَيْكُمُ اللّهُ لِيَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ دست عقبہ بن عام جہنی رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ نے شہدائے احدید آٹھ سال

کے بعد نماز پڑھی، اس شخص کی طرح جو الوواع کہنے والا ہو زندوں کو اور مردوں کو، پھر آپ (مبحد
شریف آگر) منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام منے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں
تہبارے آگے فرط (میر منزل) کی طرح جانے والا ہوں اور میں تمبارے بارے میں شہادت دینے والا
ہوں اور تم ہے ملا تات کی جگہ حوض کو ٹرہے، اور میں اپنی اس جگہہ ہے اس حوض کو ٹرکود کھے رہا ہوں اور
میں خصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطافر مادی گئی ہیں، زمین کے فرانوں کی تنجیاں، اور ججھے تمبارے بارے میں
اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہوجاؤگے، لیکن مجھے اس کا ڈرہے کہ میرے بعد تمبار ک
ر غبت اور عاہت کارخ دنیا کی طرح ہوجائے۔ (سی خین نیک نیک اس کا ڈرہے کہ میرے بعد تمبار ک

 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض کو ٹر کو ہیں اس دقت اپنی ای جگہ ہے دیکھ رہا ہوں ( یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کر آخرت کے حوض کو ٹر کو میر ہے سامنے کر دیاہے ) اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس زہین اور اس دنیا کے خزانوں کی تنجیاں مجھے عطافر مادی گئی ہیں یہ بشارت تھی کہ دنیا کے خزانوں کی تنجیاں میری امت کو عطافر مائے جانے کا ضداو ندی فیصلہ ہو چکا ( واقعہ یہ ہے کہ اس کا ظہور عہد صحابہ بی میں ہو گیا۔ )

اس خطاب کے آخریں آپ نی نے فرمایا کہ جھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پھر مشرک ہو جاؤگ اس خطاب کے آخریں آپ نیا کی زیتوں اس طرف سے بھے اطمینان ہے ، ہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ تمہاری رغبت اور طلب کا رخ دنیا کی زیتوں لذتوں کی طرف ہو جائے ، حالا نکہ مؤمن کے لئے رغبت اور چاہت کی چیز صرف جنت وہمہائے آخرت ہیں، اللہ تعالی نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے "وفی ذالك فليتنا فس المنا فسو د ن "

119) عَنْ آمِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ، أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِو فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَا أَنْ أَنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَلْهُ اللهُ عَلَى الْمِنْبُو فَقَالَ اللهُ عَلَى الْمُوبَكُو قَالَ فَلَكُو اللّهُ لَمُنْ أَنْ أَنْكُرُوا إِلَىٰ هَلَمَا الشِيْبَخِ يُنْجِرُ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ النَّاسُ الْطُرُوا إِلَىٰ هَلَمَا الشِيْبَخِ يُنْجِرُ رَسُولُ اللّهِ هَيْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهِ خَيْرَهُ اللّهَ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيْهِ مِنْ زَهْرَةِ اللّهُ لِيَ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَلَيْنَاكُ بِآلِهِ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللّهِ عَنْ أَنْ أَنْ اللهِ هَلَا فَاللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ هَا هُواللّهُ عَنْ رَهْرَةِ اللّهُ لِيَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(رواه البخاری و مسلم)

 آپ اُؤن پر سے قربان ہوں ۔ (حدیث کے راوی ابو سعیہ خدری کتے ہیں) کہ ہم کو ابو ہمڑ کے اس حال اور اس بات پر تجب ہوالور اوگوں نے تہیں ہیں کہا کہ ان بزر گوار کو دیجو احضور ہو تھا اس بات ک خبر دے رہے ہیں، کہ القہ نے اپنا ایک بغرے کو اختیار دیا تاکہ یا قودود نیا کی بہاروں نعتوں ہیں ہے جس قدر چاہے پہند کر سے یا آخرت کی وہ تعمین جو القہ کیا تی پہند کر سے اور یہ بزر گوار ابو ہمر کہ د رہے ہیں کہ "ہم اور ہمارے ماں باپ آپ این کی تربان ہوں" ۔ (آگ ابو سعید خدری فرمات ہیں کہ جب جدد کی بی حضور بھی وفات پاگئے تو معلوم ہو گیا کہ ) آپ بھی بی وہ بغر سے تھے، جن کو القد تھاں نے وہ اختیار دیا تھی (اور معلوم ہو گیا کہ ) ہو بکڑ معم ودائش اور فراست میں ہم سب سے فائل تھے (انہوں نے وہ حقیقت سمجولی جو ہم میں سے کوئی دو سر انہیں سمجھ سکا ہے) ۔ ( سمجی بی دی ہو تی سم)

تشریح ساں روایت میں اس کاذکر نہیں ہے کہ رسول القدیجۃ نے منبر پر رونق افروز : و کرید خطاب کب فرمایا قیادصاحب مشکوۃ نے الفاظ کی تیجھ کی میشی کے ساتھ سنن داری کے حوالہ ہے

اس خطبہ کے متعلق حضرت ابو سعید خدرتی ہی کی روایت نقل کی ہے اس میں صراحت ہے کہ آنخضر ت ﷺ نے بید خطاب مرض وفات ہی میں فرہایتھاور بید حضرت کا آخری خطاب تھا، اسکے بعد حضور کا نے مبحد شریف میں کوئی خطاب نہیں فرمایا یہاں تک کہ وصال فرمائے۔

اور تصحیح مسلم کی ایک روایت ہے (جس کے راوی حضرت جندب میں) معلوم ہو تاہے کہ وفات ہے۔ پانچون پہلے (یعنی جمعرات کے دن) آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا۔

صاحب مشکور اللہ عند کی روایت ہے " میں حضرت او سعید خدری رضی اللہ عند کی روایت سے بیے حدیث صرف آئی ہی اُغل کی ہے جو بیبال در نَ کَی گَیٰ، لیکن صحیح بناری و سحیح مسلم دونوں میں بیے حدیث حضرت او بکر رضی اللہ عند ، کے فضائل کے باب میں بھی نقل کی ٹنی ہے اور دونوں میں بیا اضافہ ہے کہ حضور نے ای خطاب میں بیے بھی فرمایا کہ ا

اِنُّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَىُّ فِىٰ مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ اَلُوْبَكُو وَلُوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىٰ لَاتُخَذْتُ اَبَابَكُو خَلِيْلاً وَلَكِنْ اُحُوَّةُ الْوَسْلامِ وَمَوَدُّتُهُ لَايُنْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاسَدُ إِلا بَابَ اَبِى بَكُو

ترجمن یہ حقیقت ہے کہ او گول میں ہے جس مخفس نے میر ہے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا اپنے مال سے اور اپنی تعجب ر سے اور اپنی تعجب ( چنی خادمانہ رفاقت ) سے وواو کمر ہے اور اگر میں اپنے پروردگار کے سواس ک خلیل ( یعنی جانی دوست ) بناتا تواو کمر کو بناتا۔ لیکس اسلامی افوت و مودت کا خاص تعلق او کمر ہے ہے، ( اس کے ساتھ آپ نے ہدایت فرمانی کہ ) مجد میں کھنے والے سب دروازے بند کروئے جانمیں موائے اور کمر کے دروازے کے (بس اس کو باتی رکھا جائے ) •

ہ رسول آمنہ کا زیاب میں بھی تھی ہو کر آم گئے بھی روازے منجد ٹریف میں میں تینے بھی ہے ووہراور است منجم ٹریف میں کی تربیع میں تنظرت کا برائر مطاب میں ماریت فریف کرکے راؤ کا کے روز کری ہے کے ا | Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اس ہے معلوم ہواکہ آنخضرت ﷺ نے اس خطاب میں (جو وفات سے صرف یا گی دن پہنے آپ ﷺ نے فرمایا تھااور جو مسجد شریف میں آپ کی زندگی کا آفری خطاب تھا)اسے سفر آفرت کے قریب ہوئے ک طرف اشارہ فرمانے کے ساتھ یہ بھی واضح فرمادیا تھا کہ امت میں جو متنام ، مرتبہ ابو بکر کا ہے ، وہ کس دوہرے کا نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ فرمائر کہ معجد میں سب دروازے بند کردیئے جائیں صف ایک دروازہ ابو بمرکا باقی رہے یہ اشارہ بھی فرمادیا تھا کہ میرے بعد ابو بمر ہی کا وہ تعلق متجدے رہے گاجو میر اتحا الموظ رہے کہ عبد نبوت کی مسجد نبوی ہماری مسجدوں ک طرح صرف نماز کی مسجد نبیس تھی بلکہ وہ تمام کاریائ نبوت کام کز تھا۔ )

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اس خصاب میں اور بھی چند اہم بدایات فرمانی

١٢٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِيٰ اِتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَاكَ لَآبُوزُ قَبْرَه' خَشِيَ ٱنْ يُتَّخَلُّ مُسْجِدًا. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمن<sup>ی و</sup> حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس مرض میں جس ہے سے بعجت باب نہیں ہوئے ( یعنی مرض وفات میں )ارشاد فرمایا کہ یہود ونصاری پر خدا ک عنت ہو انبول نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ ہائیا(حضور ﷺ کا بدار شاد بیان کے کے بعد)حضرت صديقة نے فرمايا كه أكر آپﷺ نے يہ فرمايانہ ہو تا تو ميں آپﷺ كَ قبر مبارك كو كول ديق، آپﷺ ' وخطرہ تھاکہ آپﷺ کی قبر مبارک کو بھی ای طر ن تحدہ گاہند بنالیا جائے جس طر ن یہود ونصار ٹی ہے ائے نبیوں کی قبروں کو عجدہ گاہ بنالیا۔ (سیح دندی سیح مسم)

تھر کے ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بھی اس خطاب میں فرمانی تھی جو آپﷺ نے وفات ہے بی تجی دن پہلے معجد میں منبر پرروشن افروز ہو َر فرمایا تھا(جس کاذَ کرابوسعید خدر نُاک مندرجہ بالاحدیث میں آچکاہے)اور بعض دوسر ک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپھ کے مرض کی شدت کی حالت میں جب کہ آپ اپنے ہتر ہی ہر تھے، یہ فرمایاتھا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ 🚌 🚣 مرض کی شدت کی حالت میں بستریہ بھی فرمائی اور مسجد کے خطاب عام میں بھی کیوں کہ آپ کواس کی غیر، معمولیٰ فکر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میر ی قبر کے ساتھ وومعالمہ ند کریں جو بہود و نصاری نے اپنے پینمبروں کی قبروں کے ساتھ کیاہے اوراس کی وجہ ہے وہ خداو ندی لعنت کے مستحل ہو گئے میں، آپ 👺 کو یہ تواطمینان تھ کہ میرے امتی بت پرتی جیسے شرک میں بھی مبتلانہ ہوں گے (اس اطمینان کا آپ ﷺ نے

<sup>( ٌ</sup> مُذِ شتہ ہے ہوستہ )

مورسب کے دروازے بند کردیتے جائیں وری حدیث کی ایک روایت میں" باب" کے بحالے "خوف " کالفظ ہے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اظہار بھی فرمایا) نیکن تپ ﷺ کو یہ خطرہ تھا کہ شیطان ان کو میری محبت اور تعظیم کے حیلہ ہے اس شرک میں متلا کر دے کہ وہ میری قبر کو تجدہ کرنے نگیس، اس لئے اس بارے میں آپ ﷺ نے بار بار اور مختلف موقعوں پر اور مختلف عنوانوں سے تنبیہ فرمانی اور خاص کر مرض وفات میں آپ ﷺ نے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، خطاب عام میں بھی فرمایا ورگھر میں بستر علالت بر بھی۔

١٣١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي مَرَضِه أَدْعِيْ لِيْ اَبَابَكُو اَبَاكِ وَاَخَاكِ حَتَّى اكْتُبُ كِتَابًا، فَانِيْ اَحَافَ اَنْ يَتَمَنَّ مُتَمَنَّ وَيَقُولُ قَائِلٌ آنَا اَوْلَىٰ وَيَابَى اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلّا اَبَابَكُو. (رواه مسلم)

ترجمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں (جمھے ہے) فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر کواور اپنے بھائی (عبدالرحمٰن ) کو میرے پاس بلالو تاکہ میں ایک نوشہ (وصیت نامہ کے طور پر) لکھادوں، جمھے خطرہ ہے کوئی تمثا کرنے والا تمثا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں اور القداور مؤمنین ابو بکر کے سواکس کو قبول نہ کرس گے۔ ( تیجہ مسر)

تھری اس حدیث کا حاصل اور مفادیہ ہے کہ رسول اللہ اسکے آخری مرض میں آپ اسکے قلب مباد کی میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے جس کام کے لئے جھے مبعوث فریلا ہوا در وکام جھے ایمار ہا ہم اپنے اور جو کام جھے سے لیمار ہا ہم اپنے اور اس بادے میں وصیت لکھادی جائے ، چنانچہ آپ اسکے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبدالر ممن کو میر سے پاس بلادو جھے اندیشہ ہے کہ کوئی دو مر اتمنا کرنے گئے اور کوئی تیمر اسمنے والا کہنے گئے کہ میں اس کا نیادہ مستحق ہوں اور اس خدمت اور ذمہ داری کو میں بہتر طریقہ سے انجام دے سکنا ہوں اور اس سے اختلاف بیدا ہونے کا خطرہ ہے ، اس خطرہ سے امت کی حفاظت کے لئے میں جاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت نامہ لکھا دوں ، لیکن پھر آپ اسکی فیصلہ کریں کے لئے میں جاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت نامہ لکھا دوں ، لیکن پھر آپ اسکی فیصلہ کریں کے ، چنانچہ آپ بھی نے خود ہی حضرت صدیقہ ہے فرمادیا کہ " بابات مونون الدا با بکر" (اللہ تعالی اور گئی جنانچہ آپ بھی نے خود ہی حضرت صدیقہ ہے فرمادیا کہ " بابات مائی کی اور تیت سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ واقعہ حضور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہی (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بادے میں انشاء اللہ واقعہ حضور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے ، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بادے میں انشاء اللہ واقعہ حضور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے ، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بادے میں انشاء اللہ واقعہ حضور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے ، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بادے میں انشاء اللہ وقید و نوالی ایک حدیث کی تقی حرج ہو نے والی ایک حدیث کی تشر تے میں عرض کیا ہے گئے۔

١٣٢) عَنْ عَائِشَة طَالَتْ دَعَا النَّبِي ﴿ فَاطِمَة الْنَقَهُ فِي ضَكُواهُ اللَّذِي قَبِضَ فِيهِ فَسَارُهَا بِسِرٌ لَمَتَكُ ثُمُ دَعَاهَا فَسَارُهَا فَضَحِكْ، طَالَتْ فَسَالُتُهَا عَنْ ذَالِكَ فَقَالَتْ سَارُنِي النَّبِيُ ﴿ لَنَا لَا لَكُولِي فِيهِ فَلَكُيْتُ ثُمُ سَارُنِي فَاخْبَرَنِي آتِي آوَلُ آهُلِ فَاخْبَرَنِي آتَى آوَلُ آهُلِ بَيْعِهِ آلِيهُ فَلَكَيْتُ ثُمُ سَارُنِي فَاخْبَرَنِي آتِي آوَلُ آهُلِ بَيْعِهِ آلِيهُ فَلَكِيْتُ ثُمُ سَارُنِي فَاخْبَرَنِي آتَى آوَلُ آهُلِ بَيْعِهِ آلِيهُ اللَّهِ فَلَكَيْتُ ثُمُ سَارُنِي فَاخْبَرَنِي آتَى آوَلُ آهُلِ بَيْعِهِ آلِيهُ اللَّهِ فَلَكَيْتُ ثُمُ سَارُنِي فَاخْبَرَنِي آتَى آوَلُ آهُلِ بَيْعِهِ آلِيهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا رَجَمَنَ عَائِشْهِ رَضَى الله عَنْهَا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عربہ من وفات میں (ایک دن)

اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبہ کو (اپنے پاس) بایا اور راز داری کے طور پر ان ہے وَنَی بات

کی تو وورو نے لگیں، پھر آپ ﴿ نے ان کو بایا اور اس طرح راز داری کے طور پر کوئی بات کی تو وہ بننے

لگیں۔ (حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے اس کے بارے میں ان ہے پوچھا تو انہوں نے بتاایا کہ پہلی

مر جبہ حضور ﷺ نے جب جمھے ہے راز داری کے طور پر بات کی تھی تو جمھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ ای تھی

مرض میں وفات پائیں گے (جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی) تو میں رہنج اور صدمہ ہے رونے گل تھی

آپ ﷺ نے جب دوبارہ ای طرح راز داری ہے بیچھے روانہ ہوں گی (اور آپ ﷺ ہے جاملوں گی) تو

والوں میں ہے سب سے پہلے میں تی آپ ﷺ کے بچھے روانہ ہوں گی (اور آپ ﷺ ہے جاملوں گی) تو

مجھے خو خی جو نی ہوئی اور میں جنے تھی

تھری حدیث کا مضمون واضح ہالبتہ ہے ذکر کردینامن سب ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس حدیث کی صحیح بخاری کی ایک دو سر می روایت ہیں یہ تفصیل ہے کہ حضور ﷺ میں من وقات ہیں جس دن یہ واقعہ ہوااور حضرت صدیقہ ؓ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کرناچاہا کہ حضور نے تم سے کیابات فرمائی تھی، جس کی وجہ سے تم پہلے رونے لگی تھیں اور پھر جلدی ہی بننے لگی تھیں ؟ تو حضرت ضامہ رضی اللہ عنہا نے اس دن نہیں بتالیا بلکہ یہ کہا کہ جو بات حضور ﷺ نے راز داری کے ساتھ فرمائی ہے اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتی سے پھر جب حضور ﷺ کی وفات ہو گئی تو حضرت صدیقہ ؓ نے پھر ان ہے دریافت کیا تو امن رخی میں دیا ہے اللہ اللہ کا تو میں رخی وصد مہ سے رونے گئی تھی ، تجر جب دو سری دفعہ آپ ﷺ نے جھے بتالیا کہ آپ ﷺ کے گھروالوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ ﷺ ہے جاملوں گی ، تورنی و غم کی کیفیت ختم ہوگی اور میں خوشی سے شدی گئی تھی۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں باتیں اس طرت واقع ہو کیں، ایک یہ کہ حضور ﷺ نے جیسا کہ فرمایا تھا اس میں وفات پائی اور آپﷺ کے بعد آپﷺ کے اہل وعیال میں سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی وفات ہوئی، صرف چھ مہینے کے بعد ..... یقینا یہ ان پیشنگو ئیوں میں سے ہو آپﷺ کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔

١٢٣) عَنْ عَلْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْ عَلِى بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَعَالَ آصْبَحَ اللهِ ﴿ فَعَالَ النَّاسُ يَا آبَا حَسَنٍ كَيْفَ آصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ آصْبَحَ بِحَمْدِاللهِ بَارِكَا، فَآخَلُهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَلْدِالْمُعَلِبِ فَقَالَ لَهُ آنَتَ وَاللهِ بَعْدَ لَلاَثِ بِحَمْدِاللهِ بَارِكَا، فَآخَدُهُ بِيدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَلِداللهِ ﴿ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ا

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

هَٰذَاالْاَمُوْ؟ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمُنَا ذَالِكَ، وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْوِنَا عَلِمُنَاهُ فَآوْصَى بِنَا فَقَالَ عَلِى اِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَالْنَاهَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَمَنَفْنَا هَالَا يُغْطِيْنَاهَا النَّاسُ وَإِنِّي لَا اَسْتَلُهَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ . (رواه البحارى)

ترجمہ دخترت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند ، نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ ہے مرض وفات کے ایام میں (ایک ون) حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند ، حضور ہے کے پاس ہے باہر نگل کر آئے تولوگوں نے ان سے باہر نگل کر آئے تولوگوں نے ان قوق ہے ) توران کے بچا کہ حضرت عباس رضی اللہ عند ، نے ان کا ہاتھ پکڑے ان ہے کہا کہ خدا کہ قتم ان قد ہے ) توران کے بچا کہ حضرت عباس رضی اللہ عند ، نے ان کا ہاتھ پکڑے ان ہے کہا کہ خدا کہ قتم تین دون کے بعد تم دوسر ول کے تافع اور محکوم ہو جاؤگے ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ ہے جبد کی وفات پا جائم گے ۔ موت کے قریبی وقت میں عبد المطلب کی اولاد کے چروں کی جو کیفیت ہوتی ہی وفات پا جائم سے گئے میں اس کو بچا ناموں (اس بچچان اور تج ہے کی بنا پر میر اخیال ہے کہ آپ ہے کا وقت قریب بی ہے کہ مرے ساتھ رسول اللہ ہے گئے ہو ، ہم آپ ہے ہے دریافت کریں کہ (آپ ہے کے بعد ) ہے کام (یعنی کار طلافت و زیابت ) س کے پاس رہے گا؟ ۔۔۔ اگر ہم رسے رابعی اللی خاندان ) کے ہیں د ہو نے والا ہوگا تو ہم کو اس کا علم وہ بو جائے گا اور آگر ہمارے علاوہ کسی کے ہر د ہونے والا ہوگا تو ہم کو اس کا علم جو جائے گا اور آگر ہمارے میں وصیت فرمادیں گے ۔۔۔۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آگر ہم نے خلافت کی اور آپ ہمارے میں آئے ہو کہ اور آپ ہمارے کی اور آپ ہمارے میں وصیت فرمادیں گے ۔۔۔۔ تم کو مع فرمادیا (یعنی خلافت نہ دیں گوت تو دور کے کا فیصلہ فرمادیا) تو خدا کی قتم (آپ کے مع فرماد ہے کے بعد ) اوگ ہم کو خلافت نہ دیں گوت تھیں تو خدا کی قتم رسول اللہ ہی ہمارے کالوت کا موال کیا توال نہیں کروں گ

تھرتے ۔ یہ بات تو حدیث کے مضمون ہی ہے معلوم ہوجاتی ہے کہ جو واقعہ اس میں بیان ہوا، وہ آنخضرت ﷺ کے مرض و فات کے آخری ایام کا ہے ۔۔۔۔اور حافظ ابن حجر عسقل ٹی نے " منح الباری " میں اس حدیث کی شرح میں ابن اسحاق کے حوالہ ہے نقل کیا ہے کہ اہم زہری جو اس حدیث کے راوی ہیں،ان کا بیان ہے کہ یہ خاص ای دن صبح کا واقعہ ہے جس دن سہ پہر کو آپ ﷺ نے و فات فرمائی۔

۔ صراحت اور صفائی کے ساتھ فرکر ک گئی ہے اور حضرت علی مرتضی رضی القد عند نے ووجواب دیا جو حدیث میں مذکورے 💎 بھارے زمانے کے ان اوگوں کو جو خلافت نبوت کو بھی باد شاہت اور کمومت بی سجھتے میں حضرت نکن کے اس جواب اور طرز عمل ہے شبہ ہو سکتان کہ ان کے دل میں باد شاہت اور حکومت کی طبع تھی (اور بعض ، مشایان حقیقت نے اس کا اظہار بھی کیا ہے ) نیکن حقیقت یہ ہے کہ خدافت نبوت د نیوی بادشاہت اور حکومت ہے بالکل مختلف چنے ہے(ان دونوں میں وید بی فرق ہے جیسا کہ دین اور د نیا میں فرق ہے)خلافت نبوت کا مطلب میدہے کہ رسول ایند ﷺ دین حق کی دعوت واشاعت امت کی تعلیم و تربیت ،اعلاء کلمة الحق، جباد و قربانی،اور نظام عدل کے قیام کاجو کام وحی الٰبی کی رہنمائی میں نبی ور سول : و نے ک میٹیت ہے جس طریق ومنہاج پراور جن اخلاقی اصوبوں ک پابندی کے ساتھ انجام دے رہے تھے،وہی كام آب ﷺ كے بعد آب ﷺ كے جانشين اور قائم مقام كن حيثيت ت، أي طريقه و منهائ ير اور انبي اصواول کی پابندی کے ساتھ کتاب و سنت اور اسوؤ نبوک کی رہنمائی میں انجام دیا جائے 💎 اس کو خلافت نبوت اور خلافت راشدہ کہاجاتا ہے 💎 خلام ہے کہ یہ ''دنیوی بادشانت'' کی طرح کچولوں کی سیخ نہیں ، كاننول تجرابسرے اس كى طع اور طلب اس بندہ خداك نے جواميدر كھتا ہوك اللہ كي مددو توقيل سے وہ اس کا حق اواکر سکے گاہ ہر گزند موم نہیں بلکہ اعلی ورجہ ک سعادت سے معفرت علی مرتفعی رمنی اللہ عنہ ، کو تو قع تھی کہ اً رقرعہ فال میرے نام پر آیا اور یہ خدمت عظمٰی میرے سپر د ہوئی تو انشا،اللہ ہتو فیق خداو ندی میں اس کو کماحقہ ،انجام دے سئوں گا،اس لئے اس کی طبع اور طلب ایک اعلیٰ در جہ ک سعادت کی طلب تھی ۔ چننچے ازل سے طے شدو ترتیب کے مطابق جب پہنے تمن خلفائے راشدین کے بعد آپ ر سول اللہ ﷺ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے کماب و سنت کی رہنمائی میں اور رسول اللہ ﷺ کے تائم کئے ہوئے اصواف کی ابندی کے ساتھ کار خلافت انجام دیا، لیکن چونکد آپ کا پورادور خلافت فتنوں کا زماند تھا، (جن میں امت حضرت عثمان کی اجهائی مظلوماند شبادت کی پواش میں مبتایا کر دی گئی تھی)اس لئے آپ کا بوراوفت اور تمام تر توت وصلاحت فتنوں کی آگ بجھائے میں صرف بنو کی اور مثبت تقیم کا آپ کو وقت بينها و كان ذلك قدر أمقدورا

الله هَ وَلِي الْبَيْتِ وَجَالَ فِلْهِمْ عُمَوُ لِهُ اللهِ هَ وَلِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِلْهِمْ عُمَوُ لِنُ الْخَطَابِ
قَالَ النَّبِيُ هَا هَلَمُوا آنَتُكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ عَلَبَهَ الْوَجْعُ وَعِنْدَكُمُ
الْقُرْانُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ آهُلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ قَرِبُوا يَكْتُبُ الْقُرْانُ حَسَرُ فَلَمًا آكْثَرُ واللّفَط وَالْإِخْتِلاق قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ هَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمًا آكْثَرُ واللّفَط وَالْإِخْتِلاق قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ هَا فَوْمُوا عَتَى ..... قالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ اللهِ عَبْسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مُلَّ الرَّزِيَّةِ مُلَ الرَّزِيَّةِ مُكَا الرَّزِيَّةِ مَا مَا اللهِ هَا وَبَيْنَ آنُ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَالِكَ الْكِتَابِ لِانْجِتِكُولِهِمْ وَلَفَطِهِمْ وَالْعَلِهِمْ وَلَلْعَالِمُ وَاللّهُ اللهِ هَا وَبَيْنَ آنُ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَالِكَ الْكِتَابِ لِانْجِتِكُولِهِمْ وَلَفَطِهِمْ وَلَا اللهِ هَا وَبَيْنَ آنُ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَالِكَ الْكِتَابِ لِانْجِتِكُولِهِمْ وَلَفَطِهِمْ وَلَفَعِلْهِمْ وَلِهَالِكُولُهِمْ وَلَوْلُولُ اللّهِ هَا وَبَيْنَ آنُ يَكُتُ لِللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ الْتُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْوَلُولُ اللّهِ هُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُولُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْولُولُولُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ر به مرانب و عبدال

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ (ایک دن)جب کہ رسول اللہ بن کی و فات کاوقت قریب آگیا تھااور (حضور سے کے پاس) گھر میں چنداشخاس سے، جن میں ایک حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے، آپ سے نے فرمایا آؤ میں لکھ دوں (یعنی لکھادوں) تمبارے لئے ایک نوشتہ کہ ہر گز گمراہ نہ بول کے تم اس کے بعد تو کباحضرت عمر نے (لوگوں ہے) کہ حضور کو اس وقت خت تکایف ہو اور دواللہ کی کتاب تمبارے لئے (یعنی تمبار کی بدائیت کے لئے اور تمبارے لئے (یعنی تمبارے لئے (یعنی تمبار کی بدائیت کے لئے اور گمراہ بن سے حفاظت کے لئے ) کافی ہے ہیں جولوک اس وقت (حضور سے کے پاس) گھر میں تھے، ان کی رائمیں مختلف ہو گئیں اور وہ آئی میں بحث کرنے گئے، ان میں سے تجھے کہتے ہے کہ رائلے کا سامان) آپ سے کہا ہے آؤ تا کہ آپ شورہ کا صاد میں (جو لکھنا چاہتے ہیں) اور بعض وہ کہتے تھے جو حضرت عمر نے کہا تھا توجب (اس بحث و مباحثہ کی وجہ ہے) اختیاف اور شور و شخب زیاد وہ اتور سول اللہ شورہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاں ہے جھے جاؤ۔

حضرت ابن عبائ سے اس واقعہ کے روایت کرنے والے راوی) مبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کیہ ابن عباس اس واقعہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مصیبت ساری مصیبت وہ ہے جو حاکل ہوئی رسول ہے کے در میان اور اس نوشتہ کی کتابت کے در میان (جو آپ سے لکھنا چاہتے تھے)ان لوگوں کے باہمی افتقاف رائے اور شور وشغب کی وجہ ہے۔ (سی کاری کا اس میں ا

جیبیا کہ ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس ہے اس واقعہ کی بیہ روایت عبیداللہ بن عبداللہ کی ہے۔ حضرت ابن عباس کے ایک دوسرے شاگر د سعید بن جبیر نے بھی ان ہے اس واقعہ کی روایت ک ہے، اس میں چند باتوں کااضافہ ہے، دور وایت بھی صحیحین بی میں ہے، اس کو بھی ذیل میں درت کیا جاتا ہے تاکہ بورا واقعہ سامنے آجائے..... سعید بن جبیر راوی ہیں:

170) قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ يَوْمُ الْمَحْمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْمَحْمِيْسِ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّى بَلَّ دَمْهُهُ الْحَصَىٰ قُلْتُ يَاابْنَ عَبَاسٍ وَمَا يَوْمُ الْمَحْمِيْسِ؟ قَالَ الْهُتَة بِرَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَجْعُهُ فَقَالَ الْتُونِىٰ بِكُتْفِ اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَصِلُوا بَعْدَهُ اللّهَ اللّهِ عَيْدٌ نَبِي تَنَازَعُ فَقَالُوا مَاشَأَنُهُ اَهْجَرَ اللّهُ عَيْدٌ مَنِي تَنَازَعُ فَقَالُوا مَاشَأَنُهُ الْهَجَرُ السَّفْهُ مُولُهُ لَلْمَهُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُولِيْ ذَرُولِيْ فَالّذِى آنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَذْعُونَنِي اللّهِ اللّهِ فَالَمْ مُعْلَقُ مَا اللّهُ مُولِي فَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كُنْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رواه البحاري و مسلم)

ترجمنہ (سعیدان جبیرٌ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن) حضرت ابن عباسٌ نے کہاکہ (مائے) جعمرات کا دن اور کیما تھا جعمرات کا وہ دن (یہ کہد کر) وہ ایسے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے فرش زیمن کے سگریزے تر بوگئے۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابن عباسٌ کیا تھاوہ جعمرات کا دن؟ (جس کو آپ اس طرتیاد کررہے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تھرتے ۔ ایک ہی واقعہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباسٌ کے بید دو بیان ہیں ان میں کوئی اختلاف اور لفناد نہیں ہے صرف بعض اجزا کی کی زیادتی کا فرق ہے ، بظاہر اس کا سبب بیہ ہے کہ جب حضرت ابن عباسٌ نے یہ واقعہ نسبید اللہ بن عبداللہ کے جو پہلی دوایت میں ذکر کئے گئے ہیں اوراس وقت حضور ﷺ کے پاس حضرت عمرٌ کا ہونااور انہوں نے جو فرمایا تھااس کا بھی ذکر کیا اور جب سعید بن جبیرؓ کے سامنے بیان کیا تو اس میں حضرت عمرٌ کا تو کوئی ذکر نہیں کیا لیکن کئی با تیں وہ بیان کیں جو پہلے بیان میں جو پہلے بیان میں جو پہلے بیان میں سے سادرا بیا بکشرت ہوتا ہے۔

دونوں روایوں کو چیش نظر رکھا جائے تو پوراواتھ اس طرح سامنے آتا ہے ۔۔۔۔ کہ جعرات کا دن تھا، (یعنی وفات ہے) ہوئی دن پہلے، کیونکہ یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی وفات ورشنہ کو ہوئی) تواس جعرات کو آخضرت ﷺ کے مرض جن شدت ہوگئ، بخار بہت تیز ہوگیااور تکلیف بہت بڑھ گئ،اس وقت آپ ﷺ کے پاس چند حضرات تھان میں حضرت عرق بھی تھے،اس حالت میں حضور ﷺ نے فرملیا کہ تصحیال کے آئیس چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے آیک تحریر تکصوادوں جس کے بعد تم بھی گراہ نہ ہوگ ۔ (میح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ اینونی بالکنف و اللّه اواق یعنی شانہ کی ہدی اور دوات لے آق اس موقع پر حضرت عرق نے وہاں موجود دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس وقت حضور ﷺ کو دوات لے آق اس موقع پر حضرت عرق نے وہاں موجود دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس وقت حضور ﷺ کو بہت تکلیف ہے، آپ ﷺ بی کے ذریعہ آیا ہوا قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے، ہماری تمہاری ہماری میارت کے لئے اللّه کی وہ کتاب کانی ہے (جیسا کہ خود قرآن

<sup>●</sup> محوظ رہے کہ رسول اللہﷺ کے زمانہ میں خاص کر حجاز میں کاغذ بہت کم دستیاب ہو تا تھااس دجہ ہے جب پ**چھ لکھ**تا ہو تا تو مختلف چیز د ب پر لکھاجا تا تھا،ان میں ہے ایک جانور کے شانہ کی بڈی بھی تھی،اس پر ای طرح لکھاجا تا تھا جس طرح لکڑی یا پھر کی مختی سر لکھاجا تا ہے۔

میں باربافرہایا گیاہے)حاضرین میں اس بارے میں اختلاف رائے بوگیا، کچھ هفرات نے کہا کہ کھنے کا سامان لانا چاہنے تاکد حضور ﷺ جو تکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھا جائے اور کچھ حضرات نے وہ کہا جو حضرت عمر نے کہاتی كداس تخت تكليف كي حالت من حضور ﷺ كو يكي لكسواني كي زحمت نددي جائي الله تعالى كي كتاب مدايت قرآن مجید کافی ہے۔ اس موقع پر بعض حضرات نے کہا " ماشانه اهیجو استفیموہ" (حضور ﷺ کا ّیا حال ہے، کیا آپ ﷺ جدائی افتیار فرمارے ہیں ہم کو حجوز کر جارے ہیں؟ آپ ہے دریافت کرو) کچھ اوگ اس بارے میں بار بار آپ سے عرض کرتے رہے،اس سے آپ کی توجہ ان امتداوراس وقت کی خاص تعبی کیفیت میں خلل بڑا، آپ نے فرمایاس وقت تم لوک مجھے حچوز دوانی طرف متوجہ کرنے کی کو شش نہ کرو میں جس شغل اور جس حال میں ہوں وواس ہے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلارے ہو۔( بینی میں اس وقت اینے رب سریم کی طرف متوجہ ہوں اس کے حضور میں حاضر ہونے کی تیار کی سررماہوں اور تم جھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کو شش کررہے ہو مجھے حچیوز دو۔ محضرت ابن عماس فرماتے ہیں(کہ اس کے بعد آپ نے ای مجلس میں تین باتوں کا تکم فرمایا ایک یہ عشر کین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دید جائے۔ دوسرے یہ کد حکومتوں یا قبیلوں کی طرف سے آنے والے وفود اور قاصدوں کے ساتھ ای طرت حسن سلوک کیا جائے(ان کو مناسب تحانف دیئے جائیں) جبیباکہ میرا طرز عمل رہائے 💎 حفزت عبداللہ بن عماس رمنی اللہ عنہ، ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے سعید بن جبیر ک شاً مرد سیمان نے تمین باتوں میں ہے یمی دویا تمیں بیان کیں ،اور تمیسر کی بات کے بارے میں کہا کہ باتوسعید بن جبیر نے وہ بان بی نبیں کی تھی مامیں بھول گیاہوں۔

یہ ہے پوراواقعہ جو"حدیث قرطائں" کے نام ہے معروف ہے،اس میں چند یا تیں خاص طور سے قابل لحاظ اوروضاحت طلب ہیں۔

ایک ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے،اس کے پانچویں دن دوشنبہ تک آ مخضرت اس اس دنیا میں رہے،ان دنوں میں آپ نے وہ تحریر نہیں تعموائی بلکہ اس کے تعموانے کا سی دن ذکر بھی نہیں فرمایا، بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس تحریر کے تکھانے کا آپ آک والقہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ آپ کو بطور خود ہی اس کا خیال ہوا تھا اور بعد میں خود آپ کی رائے اس کے تعمانے کی تہیں رہی آ رہا اس کے تکھوانے کا تعلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہو تایا آپ کی رائے میں تبدیلی نہ ہوئی ہوتی اور آپ کے نزد کیک محمرات کی حفاظت کے لئے اس کا تکھانا ضرور کی ہوتا تو ان پائی دنوں میں آپ آپ اس کو ضرور تکھواتے اور اس کانہ تکھوانا ( معاذ اللہ ) فریض رسانت کی اوائی میں کو تاہی ہوتی ( حاضا، تم حاش ) اور یہ بالکل ای طرح ہوا جس طرح آپ آپ آپ کے اس مرض وات کے بالکل ای طرح ہوا جس طرح آپ گئی نے اس مرض وات کے بالکل ای طرح ہوا جس طرح آپ گئی نے اس مرض وات کے بالکل ای طرح میں تحریر تکھوانے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بکر اور ان کے صاحب زادے خلافت کے بارے میں تک میں تحریر تکھوانے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بکر اور ان کے صاحب زادے

<sup>●</sup> اس حدیث کی جوروایت صحیح بخاری کتاب المرش" باب تول المریش ارائسو" میں ہے اس میں جو انفاظ روایت کے این الن سے بید منتعین جو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضور پیٹر کے ابتدائے مرشن کا سرا کا میں کا میں کا میں کا قبر شہرید بلا کے ۔ | Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

عبدالرحمٰن کو بلوانے کا بھی ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں خود آپ نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر اس کے لكوائي كاخيال جهورُويا ....اور فرماياكه "يابي الله والمفوميون الا ابابكر" توسمجنا حاسب كه جموات ك دن کے اس واقعہ میں بھی ایسا ہوااور خود حضورہ نے اس تحریر کا لکھاناغیر ضرور کی سمجھ کراس کے لکھانے کااراد و ترک فرمادیا۔

اس حدیث قرطاس کے بارے میں ایک دوسری قابل لحاظ بات سے کہ جب حضور 😰 نے تیز بخار اور شدید تکلیف کی حالت میں تح پر تکھوانے کے لئے لکھنے کاسامان لانے کے لئے فرمایا، توحفرت عمر نے جواس وقت حاضر خُدمت تھے، حضور ﷺ سے تو کچھ عرض نہیں ً بیالبنتہ حاضرین مجلس کو مخاطب َ مر کے ان کو ر سول اللہ ہیے کی اس وقت کی غیر معمول حالت اور تکلیف کی شدت کی طرف توجیہ والاتے ہوئے ان ہے کہا کہ اس وقت حضور ﷺ کو سخت تکلیف ہے اس ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس حالت میں ہم او ًوں کو تچھ لکھوانے کی زحمت حضورہ کے کونہیں دیناجاہے، خود قر آن مجید کے نصوص اور حضورہ کی تعلیم و تربیت ہے یہ یقین ان کے اندر پیداہو گیا تھا کہ انسانی دنیا کی مدایت اور ہر قتم ک گمر ای اور صلالت ہے حفاظت کے لے رسول اللہ على بى كے ذريعيد آئى ہوئى الله تعالى كى كتاب مدايت قرآن مجيد كافى ہے،اس كے بارے ميں خودالله تعالى ئے ارشاد فرمایا ہے "مافرُ طُنا فِي الْكتاب من شيءِ" اور " تبیانا لَكُلَ شيءِ" اور "تفصیلاً لَكُلَ شَيْءٍ" اوراَ بَكُل "حجَّةُ الْوَدَاعُ" مِن بِهِ آيت نازِل بُوچِكَل بِ "الْيَوْمِ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنكُم وَ أَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي " ان آيات مين الله تعالى نے واضح اعلان فرماديا ہے كه انساني و نياكي مدايت ك لئے جو کچھ بتلانا ضروری تھاوہ قرآن میں بیان فرمادیا گیا،اس سلسلہ کی کوئی ضروری بات بیان کرنے ہے نہیں چھوڑی گئی ہے۔ دین بعنی ضابطہ ُ حیات و ہدایت بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ اس لئے بم لو گوں کو حضور ہے کو کچھ لکھانے کی زحمت اس تکلیف کی حالت میں نہ دینی جاہنے قر آن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے،اللہ تعالٰی کی وہ کتاب ہماری آپ کی ہدایت کے لئے اور ہر قتم کی صلالت اور گمر ابی سے حفاظت کے لئے کائی ہے رعندكم القران حسبكم كتاب الله

جيساك عرض كيا گيااس مجلسي گفتگو كے بعد حضور الله يا في دن تك اس دنيا ميں رہے اور وہ تحرير مبين تکھوائی، بلکہ اس کے بعد بھی اس کاذکر بھی نہیں فرمایا ۔ آپ کے اس طرز عمل نے حضرت عمر کی اس رائے کی تصویب و تائید فرمادی۔ بلا شبہ یہ واقعہ حضرت عمر کے عظیم فضائل و مناقب میں ہے ہے۔ شار حین حدیث نے عام طور ہے یہی سمجھااور یہی لکھا ہے۔

اس حدیث قرطاس کے سلسلہ میں ایک تیسری قابل لحاظ بات سے کہ حضرت ابن عہائل کی اس روایت میں (جو صحیحین کے حوالہ سریبال درت کی گئے ہے)اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم کس کو دیا تھا۔ لیکن اس سے کی شرح کرتے ہوئے حافظامین حجرنے فتح الباری میں مند احمد کے حوالہ سے خود حضرت علی مر تفنی رصی ۔ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ ر سول القديمة نے لکھنے کا سامان لانے کا تکم انبی کودیا قیانود <sup>و سو</sup>ریت علی مرتضی کا بیان ہے کہ: Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

## آمَرَلِي النِّينُ عَلَيْهَ اللَّهِ بِطَبَقِ (أَنْي كَنْفٍ) يَكْتُبُ مَالاَتِضِلُ أُمُّتُهُ بَعْدهُ

(فتح الباري جزاول ص٦٠١ طيع انصاري دهلي ٤٠٣٠٤)

ترجمد ۱۰ رسول الله على في مجمد كو تعلم فرمايا تفاكه ميل طبق ( يعنى كف ) لے آؤل تاكد آب الى تحرير لكھواديں جس كے بعد آپ كي امت كمر اوند ہو۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ، لکھنا جانتے تھے ، ان کو لکھنے کا سامان لانے کے لئے تھے ، ان کو لکھنے کا سامان لانے کے لئے تکم فرمانے کا مطلب بظاہر یمی تھا کہ وہ لکھنے کا سامان لے آئیں اور حضور بھی جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ اس کو لکھیں ..... اور یہ بات لبطور واقعہ معلوم اور مسلم ہے کہ حضرت علی مرتضٰی نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ حضور بھی سکھی .... یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت عمر کی طرح انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ حضور بھی اس شدید تکلیف کی حالت میں کچھ لکھوانے کی زحمت نہ فرمائیں اور غالباان کی رائے بھی یہی ہوئی کہ امت کی ہدایت اور ہر قسم کی ضلالت سے حفاظت کے لئے تماب اللہ کافی ہے۔

اس حدیث میں ایک اور وضاحت طلب بات یہ ہے کہ سعید بن جبیر کی مندر جد بالار وایت کے مطابق جب حضور على في كصف كاسامان لان كا حكم فرماياتو بعض لوكول في كها الماشانة الهجر المتفهموة و" اسكا صحیح مطلب سجھنے کے لئے یہ صورت حال پیش نظر ر کھنا ضروری ہے کہ جب حضور ﷺ نے بیاری کی شدت اور سخت تکلیف کی حالت میں بطور وصیت ایسی تح بر انکھوانے کا ارادہ ظاہر فرمایا جس کے بعد آپ کی امت بھی گمراہ نہ ہو تو بعض حضرات کو محسوس ہوا کہ شاید حضور ﷺ کاسفر آخرت کاونت قریب آگیا ہے، اس وجہ سے بطور وصیت الی تح بر لکھوانے کاارادہ فرمارہ ہیں، یہ لوگ اس احساس سے سخت مضطرب اوربے چین ہو گئے اور انہوں نے اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں کہا" مَاسَانه اُ اُهجر السّفْهمو فه" (حضور الله كاكياحال ب، كيا آپ الله جدا كى اختيار فرمار بين، بم كو چور ك جارب بين؟ آپ الله عن دریافت کیاجائے )اس میں لفظ هجو ججرے مشتق ہے جس کے معنی جدائی اختیار کرنے اور چھوڑ کے جانے کے ہیں ..... یہ لفظای معنی میں اردو میں بھی مستعمل ہے،" وصل" کے مقابلہ میں" ھجر " بولا جاتاہے اور ہجرت کے معنی ترک وطن کے ہیں..... بعض حضرات نے اس کو ھبجو ہے مشتق سمجھا۔ جس کے معنی میں بیار آومی کابے ہوشی کی حالت میں بہلی بہلی باتیں کرنا۔جس کو بندیان کہاجا تاہے،اس صورت میں صدیث کے اس جملہ کا مطلب بیہ ہوگا کہ حضور علی کھھ المحوانے کے لئے جو فرمارے ہیں کیا بید بدیان ے؟ آپ سے دریافت کرو ..... ظاہر ہے کہ یہ مطلب کی طرح درست نہیں ہو سکنا، کیونکہ جو مریض بْ ہو تی کی حالت میں بہل بہل باتی كرتا ہودہ اسے حال میں نہيں ہوتاكہ اس سے بچھ دريافت كيا جائے .... الغرض" استفہموٰ ہُ" کالفظ اس کا قریبہ ہے کہ مجر کالفظ کھجو ہے مشتق نہیں ہے جس کے معنی بزیان کے ہیں۔

اس کے علاوہ حضورﷺ نے فرمایا تھا کہ "لکھنے کا سامان لے آؤ میں ایک تحریر لکھواد وں جس کے بعد تم مجھی گم اونہ ہو گے، یہ ہر گزایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں کسی کو بذیان کا شبہ بھی ہو۔اگر چہ اھجہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq حدیث کے اس جملہ "اهجو استفہدوہ " کے بارے میں یہ بات بھی خاص طور سے قابل کاظب کہ اس کے کہنے والے حضرت عمر نہیں ہیں، یہ بات بھی دو مرسے حضرات نے کہی تھی جن کے نام بھی حدیث میں نہ کور نہیں ہیں بلکہ فقالوا کا لفظ ہے (لیعنی بھی لوگوں نے کہا) شیعہ مصنفین حضرت عمر کو لعن طعن کا نشانہ بنانے کے لئے یہ جملہ زبرہ بتی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضورت کے اس ارشاد کو بذیان کہا (معاذ اللہ) حالا کہ اہل سنت کی حدیث کی کمی معتبر کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو تاہو کہ یہ بات حضرت عمر نے فرمائی تھی سسانہوں نے اس موقع پر وہی فرمایا تھا جو تھی جس سے ثابت ہو تاہو کہ یہ بات حضرت عمر نے فرمائی تھی سسانہوں نے اس موقع پر وہی فرمایا تھا جو تھی بخاری اور صحیح مسلم کی مندرجہ بہلی روایت میں ذکر کیا گیاہے (عد کہ الله ن حسکہ کتاب اللہ) بال المطلب وہی ہے جو او پر بیان کیا گیا اور وہ بلا شہر رسول اللہ ہے کے ساتھ ان کے عشق و محبت کی دلیل ہے۔

برا شہر رسول اللہ ہے کے ساتھ ان کے عشق و محبت کی دلیل ہے۔

شار حین صدیث نے اس صدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ "کلمے کا شار حین صدیث نے اس حدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ "کلمے کا

سامان لے آؤیس تمہارے لئے ایسی تحریر لکھوادوں جس کے بعد تم مجھی ممراہنہ ہو گے " ساتو آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟اس سلسلہ میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں،لیکن ظاہرے کہ سب قیاسات میں ..... شیعہ حضرات کادعوی ہے کہ حضور ﷺ حضرت علی کے لئے خلافت نامہ تکھوانا چاہتے تھے؟ جو حضرت عمر کی مداخلت کی وجہ سے نبیس لکھا جا سکالیکن واقعہ یہ ہے کہ شیعوں کے لئے اس نے کہنے کی کوئی گنجائش نبیس ہے، کیو نکہ ان کادعویٰ ہے اور اس بران کے بنیادی عقیدہ امامت کی بلکہ ان کے بورے مذہب کی بنیادے کہ ر سول الله ﷺ نے ججة الوداع سے واپسی میں وفات سے صرف ستر (٥ س) بہتر (٢ سُدن بيليے غدير خم كے مقام ير سفر قج کے تمام رفقاء ہزاروں مہاجرین وانصار کو خاص اہتمام ہے جمع کرائے منبر پر کھڑے ہو کر (جو خاص اس كام كے لئے تيار كرايا كياتھا)ايے بعد كے لئے حضرت على كى خلافت وامامت كالعلان فرماياتھا،اور صرف اعلان ہی نہیں فرمایا تھابلکہ حضرت علیٰ کے لئے سب سے بیعت بھی ل بھی (اً کرچہ ہمارے نزدیک به صرف گر اہواافسانہ ہے، لیکن شیعہ حضرات کا تواس پر ایمان ہے اور ان کی متند ترین کتابوں"، ایا<sup>می</sup> ان نی " اور "احتجاج طبر سی" وغیر ومیں اس کی بوری تفصیلات ہیں) توجب ایک کام :و چکااور ہزاروں کے مجمع میں اس شان اوراس دھوم دھام ہے ہو چکا تواس کے لئے بطور وصیت کچھ لکھوانے کی کیاضرورت رہی .....ہاں اس حدیث کی شرح میں جن مطرات نے یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ حضورة نے اپنے بعد کے لئے حضرت الوبكر كى خلافت كے بارے ميں تحر مسلموانے كارادہ فرملاتها، ليكن بعد ميں جب آپ ع كويد اطمينان بوگيا کہ تقدیر البی میں یہ طے ہوچکا ہے تو اپ ﷺ نے تحریر تکھوانے کاار ادوترک فرمادیا تویہ بات قابل فہم ہے ملامه بدرالدین مینی نے عمد ةالقاری شرح صح سناری میں ای حدیث قرطاس کی شرح میں لکھاہے:

قَالُ الْمَيْهِ فِي وَقَدْ حَكَى شُفْيَالُ بْنُ عُسَنَهُ عَنْ آخلِ الْعِلْمِ فِيلَ الَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلامُ اَرَادَانُ يَكُتُبَ اِسْتِخْلاقَ اَبِى بَكْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَالِكَ اِخْتِمَادًا عَلَىٰ مَاعَلِمَ مِنْ تَقْوِيْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ذَلِكَ تُحَمَّا هِمَّ فِي أَوَّلِ مَرَضِه حِيْنَ قَالَ وَازَاْسَاهُ ثُمَّ تَرَكَ الْكِتَابَ وَقَالَ، يَابِيَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا آبَابَكُر ثُمُ قَلَّمَهُ فِي الصَّلوَةِ. (عسنه التارى ج٢ ص ١٧١ طع مصر)

ترجمند اله بيعتی نے بيان كيا ہے كہ سفيان بن عين نے (جواس حديث قطاس ك ايك راوئي بيل الله علم مرجمند اله بيعتی نے بيان كيا ہے كہ رسول القد بيئ نے ارادہ فره يا تھا كہ حضرت الو بكر رضى القد عث و ضيف متم رف اوراس كيئ تح ير كھواوي ) پھر آپ نے يہ معلوم ہونے پر كہ تقد برالبي ش يہ ہے ، و پھاہاس كے ملعانے كا خيال ترك فرماد يا جيں كہ اس مرض كے ابتدا ميں (جب آپ نے فرماد تى واراساد) معنزت ابو بكرك فلافت كے بارے ميں تح ير نكھوائے كاخيال فرمايا تھ بچر كھوائے كاخيال ترك فرہ يو تھا ور فرمايا تھا "بابى الله والمو منون الا اما بكر" (اور بجائے چي كھوائے كائے ) آپ نے ان كونماز كرامت كرنے كاتھم فرماديا۔ (يہ كوما منمي استخلاف تھا)

المحوظ رہے کہ سفیان بن عیب تابعین میں سے ہیں، انبول نے جن "اہل عم" سے نقل کیا ہاں ہیں ان میں ان میں نام کی ہوں نا با حضرات تابعین بھی بول نے ،اس سے معلوم بواکہ اس حدیث قرطاس کے بارے میں اور ان کار دوفر بایا تی حضرات کے حضور یک نے حضر ہے اور کی کار دوفر بایا تی حضرات تابعین کی بھی دبی ہے۔ تابعین کی بھی دبی ہے۔

تعوظ رہے کہ قرآن مجید میں جابجا" اطبعو الله" کے ساتھ اطبعوالرسول فرمائراور دوسرے عنوانات سے بھی رسول الله بھی کے احکام وارشادات کی تقبیل اور آپ کے طریقہ کی بیر وی کا تھم دیا گیا ہے اس لئے و بھی قرآن کی ہدایت میں شامل ہے اور قرآن مجیداس کو بھی حاوی ہے، اس لئے یہ شبہ نہیں کیا جاسکت کہ سحسے کہ کتاب الله" میں رسول اللہ بھی سنتا ور ہدایت سے استعنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عماس دختی اللہ عنہ کی اس حدیث کا آخر ئی جزیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ای مجلس { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں تین باتوں کا تھم خاص طور ہے دیا۔ (سیح بخاری ہی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں "و او صاحبہ شلاٹ"

یعنی آپ نے اس موقع پر زبانی ہی تین باتوں کی وصیت فرمائی ائیک ہی کہ شرکین کو جزیرہ عرب نکال
دیا جائے (واضح رہے کہ یہاں مشرکین ہے مراد عام کفار ہیں خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، دوسری
روایات میں "اخو جوا المبھو د و النصاری " بھی ہے، مطلب ہیہ ہے کہ " جزیرہ عرب "اسلام کامر کزاور
خاص قلعہ ہے اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہونی چاہے اہل کفر کو آبادی کی اجازت ندری جائے اور جو
ایھی تک آباد ہیں ان کو اس علاقہ سے باہر بسادیا جائے (حضور ﷺ کے اس تھم اور وصیت کی تھیل کی سعادت
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی، انہوں نے اپنے زبانہ خلافت میں اس کی سمکیل
فرمادی) جزیرہ عرب کے حدود اور رقبہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، دانج ہیہ کہ اس حدیث
میں جزیرہ عرب ہے مراد مکہ مگر مہ مدینہ منورہ کیا مہاوران ہے متصل علاقے ہیں۔

دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی تھی کہ حکومتوں یا قبیلوں یاعلاقوں کے جو وفوداور قاصد آئیں (اگرچہ وہ فیر مسلم ہوں)ان کے ساتھ حسن سلوک کا و بیابی معاملہ کیا جائے جو میرا معمول ہے۔ آپ ہے ان کو مناسب تھا گف بھی عطا فرماتے تھے، حضور ہے گایہ حسن سلوک قدرتی طور پران کو مناثر کر تا تھا۔۔۔۔۔ یہ دو باتیں ہو کیں۔ تیسری وصیت کے بارے میں حدیث کے ایک راوی سفیان بن عیسنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہمارے شی سلیمان نے بھی دو باتھیں ہیں اور تیسری بات کے بارے میں کہا کہ یا تو حضرت ابن عباس کے شاگر وسعید بن جبر نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی یا میں بھول گیا ہوں ۔۔۔۔۔ شار حین نے مختلف قرینوں کی بنیاد پراس تیسری وصیت کو بھی متعین کرنے کی کو خشیس کی ہیں۔ بعض حضرات نے مختلف قرینوں کی بنیاد پراس تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضوطی ہے تھا ہے رہنا۔ بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضوطی و شایعید الانت ہو کہ میری قبر کو بت بناکراس کی پر ستش کی جائے )۔ مؤطالم مالک میں "اخر جوالیہو د" کے ساتھ حضور ہے کی میں معمورات کے مماتھ حضور ہے کی کی بدوست بھی روایت کی گئے ہی بہر حال یہ سب قیاسات ہیں، تاہم یہ سب ہی حضورات کے ساتھ حضور ہے۔ کی کی بدایت ہیں۔

الله ﴿ وَجُعُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ﴿ وَهُوَ اللّٰهِ ﴿ وَالْهَتَادُ وَجُعُهُ السَّاذُنَ ازْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِي الْمَنْ عَلَى اللّٰهِ ﴿ وَهُوَ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

ترجمنن ففزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کامر ض بڑھ گیااور تکلیف Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 میں شدت زیادہ ہوگئی تو آپ نے از واتی مطہرات ہے اجازت جائی کہ اب آپ کا علائے اور تیار داری میں شدت زیادہ ہوگئی تو آپ نے از واتی مستقل قیام میر ہے ہی گھر میں رہے) تو سب از واجی مستقل قیام میر ہے ہی گھر میں رہے) تو سب از واجی مستقل قیام میر ہے گھر میں رہے) تو سب از واجی مطہرات نے اس کی اجازت دے دی (اور سب اس پر راضی ہوگئیں) تو آپ کود و آدمی اس طرح لے کر میر ہے گھر آئے کہ ایک ان میں ہے عباس بن عبد المطلب تھے اور دو مر ہے ایک اور صاحب تھے ہے۔ آگے حضرت عائشہ ایک ان میں ہے عباس بن عبد المطلب تھے اور دو مر ہے ایک اور صاحب تھے ہے۔ آگے حضرت عائشہ بیت بردھ گئی تو آپ نے ہم ہے ( یعنی از وائی مطہرات ہے) فرمایا کہ مجھ پر سات ایسی مشکول ہے پائی بہت بردھ گئی تو آپ نے ہم ہے ( یعنی از وائی مطہرات ہے) فرمایا کہ مجھ پر سات ایسی مشکول ہے پائی جموڑو جن کے بند کھولے نہ گئے ہوں، تاکہ (میر می حالت بہتر اور پر سکون ہو جائے تو) میں (مجد آپ کو ایک نب میں بھیا جو آپ کی زوجہ مطہرہ وہ صد کا تھا، پھر ہم نے ( آپ کی ہدایت کے مطابق ) آپ پر مشکول ہے پائی چھوڑا نا تر وع کیا۔ میبال تک کہ آپ نے اپنے ہاتھ ہے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم نے کام پورا کر دیا۔ (حضرت عائشہ بیاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھ ہے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم نے کام پورا کر دیا۔ (حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ ہے ہیں۔ جن نجہ آپ میب خوا میں میں خوا سے بی نور تا میں اور اسکے بعد خطاب بھی فرمایا (جس کا آپ کے دل میں خاص نے گئے پھر آپ نے نماز پڑھائی اور اسکے بعد خطاب بھی فرمایا (جس کا آپ کے دل میں خاص نقاضا تھا۔) .....

تشریح اس حدیث کا مضمون صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ بات پیش نظرر کھنی چاہئے کہ حضور کی نوازواج مطبرات تھیں جن کے جرات (چھوٹے چھوٹے گھر)الگ الگ تھے،اور آپ کی کاو ستور و معمول تھاکہ عدل وانصاف کے تقاضے کے مطابق باری باری ان سب کے بال ایک ایک ایک رات قیام فرماتے، آپ اس کی ایک پیندی فرماتے تھے کہ بعض علائے کرام نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے حق میں فرض وواجب تھا۔ بہر حال ماہ صفر الیے کی کسی تاریخ کو (جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں) آپ کے اس مرض کا سلسلہ شروع ہواجس کا اختتام وفات بی پر ہوا۔

روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اس دن حضرت میموند رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام تھا بحر اللہ دن جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری تھی، آپ ان کے ہاں نتھل ہوگے اور اس بیاری ہی کی حالت میں کئی دن تک سے سلمہ ای طرح چلتا رہا کہ جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی آپ ان کے ہاں منتقل ہو جاتے۔ بیاری کی حالت میں روز اندا یک گھرے دوسرے گھر نتی کی شخص آپ کے کے لئے سخت تکلیف کا باعث تھی، آپ کی خواہش تھی کہ اب آپ کی ایک ہی گھر میں قیام فرمائیں اور مختلف وجوہ سے اس کے لئے تھی، آپ کی خواہش تھی کہ اب آپ کی گھر کو ترجی تھی۔

مصیح بخاری کو جو حدیث او پر درج کی گئی ہے، اس کے الفاظ کا ظاہری مطلب یبی ہے کہ حضور ﷺ نے خوراز واج مطبر ات سے اپنی اس خواہش کا ظہار فرمایا اور ان سے اس کی اجازت جابی کیکن حافظ ابن حجر نے فقح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے صحیح سند سے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

امہات المؤمنین سے بیہ اجازت حضور ﷺ کی طرف سے حضرت کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے کی تھی، • مبہر حال سب ازواج مطبر ات اس پر راضی ہو گئیں اور رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے حجرے میں پہنچاد ہے گئے۔

خود حضرت صدیقة گی روایت ہے کہ یہ دوشنبہ کادن تھا، لینی دفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے ..... آپ مرض کے اثر سے اس دفت تک استے ضعیف و نحیف ہوگئے تھے کہ آپ خود نہیں چل سکتے تھے، بلکہ دو آد می اس طرح آپ ﷺ کولار ہے تھے کہ آپ ﷺ کے پائے مبارک زمین پر گھسٹ، ہے تھے....

حضرت عائشہ صدیقہ ٹے ان دو(۱) دمیوں میں ہے آپ ﷺ کے پچاحضرت عباسٌ کا تو نام لیا اور دوسرے صاحب کا نام نہیں لیا، شار حین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عباسٌ تو ایک طرف سے مستقل آپ ﷺ کو اٹھائے ہوئے تھے اور دوسری جانب سے اٹھانے والے تبدیل ہوتے رہتے تھے ، بھی حضرت علی اور بھی حضرت عباسؓ کے صاحبزادے فضل بن عباسؓ اور بھی حضرت اسامہ ہے....

بہر حال اس طرح آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا کے حجرہ میں پہنچادیا گیا جس کو ہمیشہ کے لئے آپ کی آرام گاہ بنامقدر ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہیہ دوشنبہ کادن تھا۔

آگے حدیث میں حضرت عائشہ کا جو بیان ہے کہ میرے گھر میں تشریف لانے کے بعد حضور یہ کی تکیف میں شدت ہوگئ اور آپ ی کا ہدایت کے مطابق آپ یہ کو عسل کرایا گیااور سات مشکول سے آپ پرپانی چھوڑا گیا جس کے بعد آپ یکی حالت بہتر اور طبیعت بلکی ہوگئ پھر آپ یہ مجد تشریف لے گئے اور نماز پرحائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام ہے خطاب فرمایا .....

تو یہ واقعہ اس دن کا نہیں ہے جس دن آپ میں حضرت صدیقہ کے گھر میں تشریف لائے بلکہ یہ تین دن کے بعد جعرات کے دن کا واقعہ ہے جیسا کہ دوسر کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ اور یہ ظہر کی نماز تھی،اور یہ حضور کی کی زندگی کی آخری نماز تھی جو حضور کے نے مجد شریف میں پڑھائی اور اس کے بعد جو خطاب فرمایا وہ مجد شریف میں آپ کی کی زندگی کا آخری خطاب تھا اور یہ حضور کی وہی نماز اور وہی آخری خطاب تھاجس کاذکر حضرت ابو سعید ضدری کی روایت میں گزر چکا ہے۔

صحیح بخاری بزوسوم "باب اِنَما جعل الامام لِنُوْنَهُ به النه" میں اس واقعہ سے متعلق حفزت عائشہ صدیقة می جو روایت ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ یہ ظہر کا وقت تھااور حضور کی موایت کے مطابق حضرت ابو بحر صدیق کی افتدا میں نماز شروع ہو چکی تھی، تواس حالت میں حضور کے نے سکون اور طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیااور آپ دوصاحوں کے مہارے مجدمیں تشریف لے گئے، حضرت ابو بحر جو نماز پڑھا رہے تھے، ان کی نظر حضور کے پریزی تووہ اپنی جگہ سے بیجھے مینے گئے۔

معضور کے نے اشارہ فرمایا کہ بیچھے نہ ہٹوا پی جگہ پر رہواور جودو حضرات آپ کے کولے کر گئے تھے،ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے برابر بی میں بٹھادو،انہوں نے ایسابی کیا،اب اصل امام خود حضور کے ہوگئے اور

• فَخْالِارِي بَرِّهُ اصْمِ ١٠٠ الْمِيِّ الْمِيارِي دِيلًى \_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 حضرت ابو بمرمقتدی ....اس نماز کے بعد آپﷺ نے وہ خطاب فرمایا ہو حضرت ابو سعید خدر گاگی روایت سے ٹزر چکا ہے اور وہیں صحیح مسلم کَ روایت کے حوالے سے ذَیر کیا جاچکا ہے کہ بیہ جمعرات کا دن تھا۔ یہ وہی جمعرات تھی جس میں ودواقعہ ہواتھا جس کاذکر حدیث قرطاس میں ٹزر چکا ہے۔

اس سلسلد کی مختلف روایات سامنے رکھنے کے بعد واقعات کی تر تیب بید معلوم ہوتی ہے کہ وفات ہے پانچ (دیون پہلے جعرات کے دن ظہر سے پہلے کسی وقت حضور ﷺ کے مرض اور تکلیف میں شدت ہوگئ، اس وقت آپﷺ نے بطور وصیت کچھ کھوانے کارادہ فرمایا اور کھنے کاسامان لانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کی رائے کھوانے کی نہیں ربی (جیسا کہ حدیث قرطاس کی تشریح میں تفصیل سے بیان کیا جا

کچر آپ کی رائے للھوانے کی کہیں رہی (جیبیا کہ حدیث قرطائ کی تشریکے میں تعصیل ہے بیان کیاجا چکاہے) ۔ ۔ کیکن آپﷺ کے دل میں تقاضار ہا کہ وصیت کے طور پر پچھ ضروری ہاتیں صحابۂ کرام ؓ ہے فرماد ک جائمیں۔

چنانچہ جب ظبر کاوقت آیا تو آپ ﷺ نے ازوان مطبرات سے فرمایا کہ مجھے منسل کراؤاور سات ایک مشکول سے جن کے بند کھولے نہ گئے ہوں مجھے رپانی چھوڑو، اواج مطبرات نے آپ ﷺ کوایک بڑے بہ میں بھلا کر آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق عنسل کرایا۔

اس ہے آپ ﷺ کی حالت بہتر اور طبیعت ملکی ہوئی تو آپﷺ دولاما آدمیوں کے سبارے معجد تشریف لے گئے اور جیسا کہ ذکر کیا جاچکا ہے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا۔ اس خطاب میں جو کچھ آپﷺ نے فرمایا وہ حضرت ابو سعید خدر کی کی روایت اور اس کی تشریق میں تفصیل ہے بیان کیا جاچکا ہے۔

اس خطاب میں حضور ﷺ نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ امت میں حضرت ابو بکر صدایق کے اقتیاد کی مقام کاذکر فرمایہ ہوں ہو اور اپنی جگہ استان میں جو سر تبہ ابو بکر گاہے دو کسی دوسر سے کا نہیں ہے اور اپنی جگہ نماز کا ام تو آپ ﷺ نے ان کو پہلے ہی بنادیا تھا۔۔۔۔ان سب چیز وں کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو ایک حد تک یعنین ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اسی دن ظہر سے پہلے تکلیف کی شدت کی حالت میں بہ طور وصیت تک یعنین ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اسی دن ظہر سے پہلے تکلیف کی شدت کی حالت میں بہ طور وصیت تک سے ایو بکر ان خلافت والمت ہی کامئلہ تھا۔

اگرچہ بعد میں خود آپ ﷺ کی رائے مبارک تکھوانے کی نہیں رہی، لیکن آپﷺ نے ان کواپی جگہ امام نماز بناکر اور مسجد شریف کے اس آخر می خطاب میں ان کا امّیاز اور امت میں ان کا بلند ترین مقام بیان فرماکر ان کی خلافت وامامت کے مسئلہ کی طرف پوری رہنمائی فرمادی اور صحابیہ کرام ہے گئے وور ہنمائی کافی ہوئی۔

١٢٧) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاَثْنَيْنِ وَٱبُوبْكِرٍ يُصَلِّىٰ لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتُرحُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلنِّهِمْ وَهُمْ في

ہ ایک طریقۂ علاج تھاجس کااس زمانے میں مجاز مقدس میں رواخ تجااور ایک فاص تم کے بخار میں بیہ علاج نافع ہو تا تھا۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanenaq 1

صُفُوْفِ الصَّلَوَةِ كُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ لَمَنَكَسَ آبُوٰبَكُو عَلَىٰ عَقِيْلُهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَطَنَّ آَكَ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ يُرِيْدُ آنَ يُنْخُرُجَ إِلَى الصَّلوَةِ فَقَالَ آنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ آنَ يُفْتِئُوا فِى صَكرِيهِمْ لَمَرَّخَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﴿ فَاَشَارَالِهُهِمْ بِيَدِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ آنَ آتِمُوا صَكرَتُكُمْ ثُمُّ دَخَلَ الْمُجْرَةَ وَآرْخَى السِّئْرَ ((واه البحاري)

ترجمند دھنرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ دوشنبہ کے دن (یعنی جس روز حضور ﷺ کی وفات ہو فی اس وہنبہ کے دن) مسلمان فجر کی نماز اوا سررب سے اور حضرت اور کرام کی حیثیت سے نماز پڑھار ہے تھے اور حضرت اور کروائت کی روائت کی پروافت کران پر نظر واللہ جسے والی جب کہ دو صفوں میں کھڑے ہوئے نماز اوا اسررہ سے ایس منظر کے بیار کروائت کران پر نظر چیرہ مبارک پر بنسی کے آثار ظاہر ہوئ آپ بہ جس حضرت اور بحری نظر پڑی تو انہوں نے خیال کیا کہ حضور ﷺ نماز کے لئے تشریف اون چاہے ہیں ، دو چیچے بنے گئے تاکہ متند یوں کی صف میں شامل ہو وہائیں (صدیث کے راوی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جر و مبارک وو کھے کر ورسول مرت سے مسلمانوں کا طال ہے ہواکہ وہ نماز کی نیت توز دینے کا ادادہ کرنے گئے ۔ تو رسول فرا سے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کرو، پھر آپ جمرہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے درواز دکا پردہ گرادیا۔ (شکی دران)

تھری حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہواد حضرت علی مرتعلی کے ایک بیان کی تشری کے سلسلہ میں یہ بات پہلے ذکر کی جاچی ہے کہ جس روز آنخضرت بھی کی وفات ہوئی آن دن حتی کو آپ کی کا صلا میں اور آنخض ہوئی کی دور افتا کر دیکھااور تعابل اظمینان ہوگی تھی، حضرت انس کی اس حدیث ہواس کی پوری تائید ہوتی ہے کہ آپ از خود اٹھ کر ججرہ کے دروازہ پر تشریف لائے پردوافتا کر دیکھااور تعابہ کرائم کو صف بست نماز اداکرتے ہوئے دیکھ کر آپ بھی کو غیر معمول خوشی ہوئی، چبرہ مبارک کھل گیااور جب ابو بکر صدیت آپ نماز اداکرتے ہوئے دیکھ اور خطرہ پیدا ہوا کہ لوگ فرط مسرت سے نماز کی نیت نہ تو زدیں تو آپ بھی نے باتھ کے اشادہ سے بیچھے بیٹنے گے اور خطرہ پیدا ہوا کہ لوگ فرط مسرت سے نماز کی نیت نہ تو زدیں تو آپ بھی نے باتھ کے اشادہ سے ذکر جو مجد شریف لوگ جس طرح نماز پوری کر اپنے مکان کو تشریف کی حضور بھی کی طبیعت بظاہرا تی انہی ہوگئی تھی کہ حضرت ابو بکر مطمئن ہو کرا ہے مکان کی تشریف لے گئے و مسلم پر تھا۔

١٦٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا الْمَتَكَىٰ لَقَتْ عَلَىٰ لَفْسِهِ بِالْمَعُو ذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ فَلَمَّا الْمَتَكَىٰ وَجْعَهُ الّذِى تُولِي فِيْهِ طَفِقْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِدَاتِ الّتِي كَانَ يَنْفُتُ وَآمْسَحُ بِهَاللَّي ﴾ وَجْعَهُ الّذِى تُولِي فِيْهِ طَفِقْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَودَاتِ الّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَآمْسَحُ بِهَاللَّي ﴿ عَنْهُ (رواه المعارى)

ترجمند و حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ کھی کا معمول تھا کہ جب آپ مریش ہوتے تو "معو ذات" پڑھ کراپنے اوپر دم کرتے اور جم مبارک پر ابناہا تھ پھیرتے۔ پھر جب آپ اس { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 مرض میں بتا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی (اور غلب مرض اور ضعف کی وجہ سے خود معوذات پڑھ کردم کرنااور جسم مبارک پرخود ہاتھ چھرنا آپ کے لئے مشکل ہوگیا) تو میں وہی معوذات بڑھ کر آپ اور مرتی تھی اور خود حضور ﴿ كادست مبارک آپ ﴿ كَ جَمِم مبارک پر چھرتی فَیْ کُنِیْ کُنِیْ کَ اَلَّهِ اِلْمُ اِلْمُ کَادِسْتُ مَبَادِک آپ ﴿ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

تھرتے صدیث میں معوذات ہے مراد بظاہر قرآن پاک کی آخری دو سور تیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الفاق اور سورۃ الفاق اور سورۃ الناس) ہیں، حضور ہو اکثر یکی دو سور تیں پڑھ کردم کیا کرتے تھے،ان کے ساتھ وہ دعائیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جن میں ہر طرح کے امراض و آفات اور ہر قسم کے شرورو بلیات ہے حفاظت اور پناھا گی جاتی ہے۔ 9 اس صدیت کیا ہیں ہیں ہے کہ میں معوذات پڑھ کر حضور ہو کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر حضور ہو کے جسم مبارک پراس لئے پھیرتی تھی کہ جو برکت حضور ہو کے جسم مبارک پراس لئے پھیرتی تھی کہ جو برکت حضور ہو کے اس میں نہیں ہو عتی تھی۔

179) عَنْ اَبِى مُوْسَىٰ قَالَ مَرِصَ النَّبِيُّ ﷺ فَاخْتَلَ مَرَضَهُ فَقَالَ مُرُوْااَبَابَكُو فَلْمُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتُ مُرَى اَبَابَكُو فَلْمُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَ مُرَى اَبَابَكُو فَلْمُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِلَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، فَاتَاهُ فَلْكُمَلِّ بِالنَّاسِ فَإِلَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، فَاتَاهُ النَّيَ ﷺ . (رواه العارى وسنه) الزَّسُوْلُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي ﷺ . (رواه العارى وسنه)

ترجمہ دھنرت ابو موک ایشعری رضی اللہ عند، کے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ مریض ہوت ہوئے اور پھر آپ کام رض بہت بڑھ گیا (اور آپ مبحد تشریف الکر نماز پڑھانے ہے بالکل معذور ہوگئے) تو آپ ای اور پھر آپ کام رض بہت بڑھ گیا (اور آپ مبحد تشریف الاکر نماز پڑھانے ہے بالکل معذور اواکر نے کے لئے مبحد میں جمع بیں ) نماز پڑھادی تو دھنرت عائش نے عرض کیا کہ وور قی القلب آدمی بیں، جب وہ نماز پڑھانے کے لئے آپ کی جگد پر کھڑے ہوں گے تو (ان پر وقت غالب آجائی گی اور )وہ زمان نہیں پڑھ سکیں گر ملاکہ ابو بحر کو عشر بین پڑھ سکیں پڑھادی (حضور این کی بات من کر بھی بیری) فر ملاکہ ابو بحر کو خشور گئی ہوں ہے تھرانی بین اور پھر حضور کی خوالی کو والے فر ملاکہ ابو بحر کو والے کی دون کی مناز پڑھادی (حضرت عائش نے پھرانی بات دہر الی اور پھر حضور کی خوالی کو داشتے خمالی کہ ابو بحر کو حکم بہنچادو کہ وہ نماز پڑھادی (ای کے ساتھ ) آپ کی خطرت عائش کو واشخ کی ہو ہو کہ کی ہو کہ ہو کہ کی ہو کہ ہو کہ کہ کا تاہم اور حکم ) ان کو بہنچایا تو پھر انہوں نے حضور کی کی حیات مباد کہ جس (لیخی وفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ ( آگی ہوں نہوں نے حضور کی کیا ہے مباد کہ جس (لیخی وفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ ( آگی ہوں نہوں نے حضور کی کی حیات مباد کہ جس (لیخی وفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ ( آگی ہوں نہوں نے حضور کی کیا ہو کی کی دیات مباد کہ جس

تشری مرض وفات میں معجد تشریف لے جاکر نماز پڑھانے سے آنخضرت بھے کے بالکل معذور ہوجانے کے بعد حضور بھے کے حکم سے حضرت ابو کرڑ کے نماز پڑھانے کا بیدواقعہ صحیح بخاری کے متعدد

<sup>•</sup> پرومائن من نب در بند بند بند می در عوان سند در در موان سند در موان می واند. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq ۱

ابواب میں مختلف صحابۂ کرام میں کہیں بہت اختصار کے ساتھ اور کہیں بوری تفصیل کی ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موکی اشعر کی رضی اللہ عند ، کی جو حدیث ببال درئ کی گئی ہے دوامام بخار کے نہا باللہ والفصل احق بالا مامه من میں روایت کی ہے، اس باب میں اس واقعہ ہے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ، کی اور اس الحظے باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کی حدیثیں بھی امام بخار کی نے درخ فرمائی ہیں۔ ان سب میں بید واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان فرمائی گیا ہے۔ اس کے تین باب آگے اس انسا جعل الاصاح ، لیو تم بعد اللہ علی حضرت عائشہ صدیقہ سے اس واقعہ سے متعلق جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے اس سے واقعہ کی بوری تنفیس معلوم ہو جاتی ہے اس کا عاصل بیرے کہ:۔

ر سول الله ﴾ وفات ہے آٹھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے گھر میں منتقل ہو جانے کے بعد بھی مرض کی شدت اور ضعف و نقابت بہت زیادہ بڑھ جانے کے بافجود کی دن تک ہر نماز کے وقت معجد تشریف لے جاکر حسب معمول خود ہی نماز بڑھاتے رہے پھرای حال میںا یک دن ایہا ہوا کہ عشاء کی اذان ہو گئی اور لوگ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے مبحد میں جمع ہو گئے، لیکن اس وقت مرخل کی شدت کی وجہ سے حضورﷺ برغشی اور غفلت کی سی کیفیت طاری ہو گئی جب اس کیفیت سے افاقہ ہوا تو آپیج یے نے دریافت فرمایا کہ کیالوگوں نے مبجد میں نمازادا کرلی؟ .....عرض کیا گیا کہ ابھی لوگوں نے نمازادا نہیں کی ہے وہ حضور اللہ علی اس میں ہیں۔ آپ اللہ فیر اللہ میرے لئے مب میں یانی رکھو۔ آپ اللہ کا خیال تھا کہ عشل کرنے سے انشاء اللہ مرض کی شدت میں تخفیف ہو جائے گی اور میں معجد جا کر نماز پڑھا سکوں گا حضرت عائشٌ بمان فرماتی میں کہ ہم نے مب میں پانی رکھ دیا آپ ان نے عسل فرمایا اور اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، کیکن بھر وہ عشی اور خفلت کی کیفیت طاری ہو گئی بھر جباس کیفیت سے افاقہ ہوا تو آ ہے نے بھر دریافت فرمایا که کیالوگوں نے نمازاد اکرلی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نمازاد انبیں کی گی لوگ حضور 🚔 کے انتظار میں ہیں، آپﷺ نے پھر مب میں یانی بھرنے کا تھم فرمایااور پھر عنسل فرمایااور بھر مبحد تشریف لے جانے کے لئے اٹھنے کاارادہ فرمایا تو پھروہی عَثی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر جباس کیفیت سے افاقہ ہوا تو پھر آپﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیالو گوں نے نماز ادا کرلی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نماز ادا نہیں کی گئی لوگ آپﷺ کے انظار میں ہیں تو آپﷺ نے بھر مب میں یانی جرنے کے لئے فرمایا اور عنسل فرمایا کہ معجد جائے کے لئے اٹھنے کاارادہ فرمایا تو پھر وہی عُثی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئے۔(غرض تین دفعہ ایساہی ہوا)اس کے بعد جب افاقہ ہوااور دریافت کرنے پر پھر آپہ ایک کو ہلایا گیاکہ ابھی معجد میں جماعت نہیں ہوئی،لوگ حضورﷺ کے انظار میں مسجد میں جے بیٹھے ہیں، تو حضورﷺ نے فرمایا کہ اب ابو بکر کو میری طرف سے کہد دیا جائے کہ وہ نماز پڑھادیں۔حضرت ابو موکیٰ اشعری کی جوروایت اوپر درج کی گئی ہے اس میں بھی ہے اور اس واقعہ کی اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس موقعہ پر عرض کیا کہ میرے دالد ابو بکر رقیق القلب ہیں دوجب نماز پڑھانے کے لئے حضورﷺ کی جگہ کھڑے ہوں گے توان پر ر دقت غالب آجائے گی اور وہ نماز پڑھا نہیں تکیں گے ،اس لئے بجائے ان کے حضرت عمرٌ کو تحکم دیدیا جائے وہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 آ گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس دوایت میں بیہ بھی ہے کہ پھر ایک دن نماز ظہر کے وقت جب کہ معجد شریف میں نماز باجماعت شروع ہو چکی تھی اور آپ ﷺ کے تھم کے مطابق حضرت الوبكر " نماز پڑھارے تھے، آپ 🐁 نے مرض اور تكليف ميں تخفيف اور افاقد كى كيفيت محسوس كى تو دو آدمیوں کے سہارے آپ و مجد تشریف لائے۔حضرت ابو بگر کو آپ ﷺ کی تشریف آوری کا احساس ہو گیادہ یجھے بٹنے گلے تاکہ مقتدیوں کی صف میں شامل ہو جاکیں آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ چھے نہ ہوا بی جگہ رہو .....اور جو دو آ دمی آپ ﷺ کو سہارادے کر معجد لے گئے تھے ،ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بکڑ کے پہلو میں بٹھاد و چنانچے ایابی کیا گیااب یہال سے اصل امام حضور ﷺ ہو گئے اور حضرت ابو بر مقتدی ہو گئے، لیکن ضعف و نقابت کی وجہ سے حضور 🖘 کی تکبیرات وغیرہ کی آواز چو نکه سب نمازی نبیس سن سکتے تھے اس لئے تکبیرات دغیرہ حضرت ابو بکڑ ہی کہتے رہے بعض راویوں نے اس کواس طرح تعبیر کیا ہے کہ ابو بكرٌر سول الله عنى كى اقتداكرر ب تقى اور باقى تمام نمازى ابو بكرٌكى اقتداكرر ب تقى مطلب بلى ب كم عام نمازیوں کورسول اللہ ﷺ کی تحمیرات وغیرہ کی آواز نہیں پہنچتی تھی ابو بکڑ ہی کی آواز پہنچتی تھی اور وہ ای کے مطابق رکوع و تجدہ وغیرہ کرتے تھے، یہ ظہر کی وہی نماز تھی جس کاذکر پہلے بھی متعد دروایات میں آ چکا ہے اور یہ کہ اس نماز کے بعد آپﷺ نے منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا جو مسجد میں آپ ﷺ کا آخری خطاب تھا۔اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کوائی جگہ امام مقرر فرمادیے کے بعد حضور ﷺ نے ظہر کی یہ نماز مجد تشریف لا کر ادا فرمائی اس کے علادہ بھی کوئی نماز ان دنوں میں مسجد تشریف لا کراد افرمائی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔

ے نہیں دیکھیں گے اس لئے میں چاہتی تھی کہ حضور ﷺ ان کو نماز پڑھانے کا حکم نہ دیں۔حضور ﷺ نے غالبًا ان کے دل اور زبان کے اس فرق کو محسوس فرمالیا اس لئے ڈانٹااور فرمایا" ان کن صواحب یوسف" سے حضرت عائشہ بید نہ سمجھ سکیں کہ حضور ﷺ ان کوانی حیات میں امام نماز بناکرا ہے بعد کے لئے امت کی امام سکت کبرکی (خلافت نبوت) کا فیصلہ اپنے عمل سے فرمادینا چاہتے ہیں،حضور ﷺ کوان کے امام بنانے پر اصرارای مقصد سے تھا۔

اعن عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ اللَّذِى مَاتَ فِيهِ يَاعَائِشَةُ! مَاأَزَالُ
 أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ اللَّذِى أَكُلْتُ بِخَيْرَ، وَهَلَا أُوانًا وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ أَبْهَرِى مِنْ ذَلِكَ
 السّمّ. (رواه البخارى)

تھری کے لئے ایک بھن جب نیبر فتح ہوااور جنگ کے خاتمہ پر معاہدہ بھی ہو گیا تو یہود کی طرف سے صفور چئے کے لئے ایک بھن ہوئی ہری ہدیے کا طور پر بھبی گئی، مشکوۃ المصابح ہی میں ابود اود اور داری کی ایک روایت ہے جس میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ اس بھنی بکری میں ایک یہود کی عورت نے ایباز ہر ملایا ہے جس میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ اس بھنی بکری میں ایک یہود کی عورت نے ایساز ہر ملایا ہے جس معلوم کر لیا تھا کہ حضور چئے و ست کا گوشت زیادہ پند فرماتے ہیں تواس قبالہ نے اس بحری کی د ست میں وہ زہر بہت زیادہ ملادیا تھا، بہر حال وہ بھنی بحری کھانے کے لئے حضور ﷺ کے ساتھ چند اصحاب اور بھی اس کھانے میں شریک تھے، جسے ہی حضور ﷺ نے اس بحری کے دست میں کے ساتھ چند اصحاب اور بھی اس کھانے میں شریک تھے، جسے ہی حضور ﷺ نے اس بحری کے دست میں سے ایک لقمہ لیا اور کھایا۔" فور آپا تھ روک لیا اور ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ ہا تھ روک لو، بالکل نہ کھاؤاس میں زہر ملایا گیا ہے۔ ای وقت آپ ۔۔۔۔۔ نیاس بہود یہ کو بلولیا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھاکیا تو نے اس میں نر ہر ملایا گیا ہے۔ ای وقت آپ ۔۔۔۔ نیاس بہود یہ کو بلولیا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھاکیا تو نے اس میں ہوگے تو تم پر زہر ملایا گیا ہے۔۔۔ بھی رہ ملایا گیا ہے۔۔ ای وقت آپ ۔۔۔۔ نیاس سے وہ کیا کہ کری کی دست جو میری ہا تھ میں نے زہر ملایا تھا اور بید میں نے اس لئے کیا تھا کہ اگر تم سے نی ہوگے تو تم پر زہر ملایا گیا ہے۔۔۔۔ بھی رہ رہ کا اثر نہیں ہوگا اور اگر تھی حضور ﷺ نیاس ہو جائے گا اور اب بھے معلوم ہوگیا کہ آپ (ﷺ بی ہیں۔۔۔۔۔۔ ای دوایت میں راحت اور چین حاصل ہو جائے گا اور اب بھے معلوم ہوگیا کہ آپ (ﷺ بی ہیں۔۔۔۔۔۔ بھی روایت میں راحت اور چین حاصل کو معاف فرادا۔۔

اس واقعہ سے متعلق مختلف روایات سے مزید تفصیلات بھی معلوم ہوتی ہیں، جن کاذکریہاں غیر { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ضروری ہے۔

یبال نیبر کے اس واقعہ کا ذکر صرف بیہ بتلانے کے لئے کیا گیا ہے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ کے کھانے کا وہ واقعہ معلوم ہو جائے، جس کا ذکر زیر تشریح حدیث میں کیا گیا ہے ..... جو زہر بحری کی دست میں ملایا تھا وہ ایسانی تھا کہ اس کا لقمہ کھا کر آدمی ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے معجز انہ طور پر حضور ﴿ کو بحالیا۔ لیکن اس کا کچھ اثر باقی رہاجس کی کچھ تکلیف بھی بھی آپ محسوس فرماتے سے ،اس میں حکمت اللی بیہ تھی کہ جب وعوت حق امت کی تعلیم و تربیت اور اعلاء کلمہ اللہ کا وہ کام آپ کے ذریعہ پورا ہو جائے جس کے لئے آپ ﴿ کی بعثت ہوئی تھی تو پھر اس زہر کا اثر پوری طرح ظاہر ہو کر آپ ﴿ کو اللّٰهِ اس نہر کا اثر پوری طرح ظاہر ہو کر آپ ﴿ کو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کی سعادت و فضیلت بھی حاصل ہو۔

اس تفصیل کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّه عنها کی مندرجہ بالا حدیث کا مطلب و مفہوم پوری طرح سمجھا جاسکا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللّه عنها نے اس حدیث میں حضور کی کا جوار شاداور حال بیان کیا ہے وہ بظاہر اسی دن کا ہے جس روز حضور کی کی وفات ہو کی اور تکلیف میں وہ شدت شروع ہو کی جس کاذکر آئند دورج ہونے والی بعض حدیثوں میں آئے گا۔

الله عن عَالِشَة، قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله هَ يَقُولُ "مَامِنْ نَبِي يَمْرَضُ الاَحْيَرَ بَيْنَ اللهِ هَ يَقُولُ "مَامِنْ نَبِي يَمْرَضُ الاَحْيَرَ بَيْنَ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ترجمہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے ، بیان کرتی ہیں کہ میں نے ساتھار سول اللہ ہے وہ آپ فرماتے سے (تندر کی کی حالت میں ) کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ معالمہ ہے کہ جب وہ مر نیس ہوتے ہیں (یعنی جب وہ مرض وفات میں جاتا کے جاتے ہیں) توان کو اختیار دیاجا تا ہے کہ اگر دنیا میں ابھی کچھ مدت اور رہنا چاہیں تو رہیں اور اگر اب عالم آخرت کا قیام پند کریں تو اس کو اختیار کر لیں۔ آگے حفرت صدیقہ بیان فرماتیں ہیں کہ ) رسول اللہ اللہ کو کو توان کو فات میں سائس کی خت تکلیف ہوئی تو میں نے حضور کی کو فرماتے ہوئے ساتھ میں اللہ اللہ اللہ علیہ میں اللہ اللہ واللہ کے مرض وفات میں اللہ اللہ کی خت تکلیف ہوئی تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ جی کو وہ افقیار دے دیا گیا(اور آپ کے خت تکام آخرت کو اختیار فرمالیا) ..... (سی اللہ کی اللہ کی تا سم)

تشریح مدیث کے مضمون کی ضروری وضاحت اور تشریح ترجمہ کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔اس حدیث میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہانے حضور ﷺ کے مرض وفات کی آخری مرحلہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب سانس کی شدید تکلیف شروع ہوئی۔ (جو گویا قرب وفات کی علامت ہوتی ہے) تو آپﷺ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ن الله تعالى كى طرف متوجه بوكر عرض كمياكه "مع الله في انعست عليه العرب الداب الله البالية ال مقبول بندوں کے پاس پہنچادے جن پر تیرا خصوصی انعام ہوا ہے، انبیاء علیہم السلام، صدیقین ، شہداءاور صالحین ) سور و نساء کی آیت نمبر ۲۹ میں ان جاروں طبقات پر الله تعالی کے خصوصی انعام کاؤ کر فرملیا گیا ہے۔ آ گے درج ہونے والی صدیث سے اس آخری وقت اور آخری گھڑی کی کچھ مزید تفصیلات معلوم ہوں گی۔

١٣٢) عَنْ عَالِشَةَ، قَالَتْ أَنَّ مِنْ يَعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، تُولِّيَ فِي بَيْعَىٰ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَخْرِىٰ وَلَحْرِیٰ، وَاَنَّ اللَّهُ جَمْعَ بَیْنَ رِیْقِیٰ وَرِیْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَحَلَ عَلَیْ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍوَبِيَدِهِ سِوَاك وَانَا مُسْعَيْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ۞، لَمَرَآيَتُهُ يَنْظُرُ اِلَّهِ، وَعَرَفْتُ آلَهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ احُلُهُ لَكَ؟ فَاضَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَيَنَا وَلَكَ ۚ فَاضْتَكَ عَلَيْهِ فُلْتُ : ٱلْيَنْهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيُّنتُهُۥ فَآمَرَهُۥ وَيَهْنَ يَلَيْهِ رَكُولًا، فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَلَيْهِ فِي الْمَاءِ لَهَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ آلااللَّهُ إِلَّاللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكُوَاتٍ" كُمٌّ تَصَبّ يَدَهُ لَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، حَتَّى لَيِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. (رواه البخاري)

ترجم حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاے روایت ہے آئی نے فرمایا کہ المد تعالی نے مجھے جن خاص نعتوں سے نوازا ہاں میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی میرے مگر میں اور میری بی نوبت کے دن میں ،اور یہ بھی کہ آپ نے نے وفات یائی میرے سینہ اور میری بنلی کے در میان ( یعنی خاص الخاص نعتیں مجھ پر مو کیں ان میں ہے ایک یہ مجی ہے کہ )اللہ تعالی نے آپ ﷺ کے آخری وقت من ميرا آب د بن اور حضوره كا آب د بن طاديا (يعني آخري وقت من آب ..... كا آب د بن ( تھوک) میرے حلق میں آیااور میرا آب دہن آپ ﷺ کے دہن مبارک میں گیا، آمے حضرت صديقة اس كى تفصيل بيان فرماتى مين كد) ميرب بعائي عبدالر حمٰن كمريس آئ، ان كم باته يس مواک تھی اور میں حضور ﷺ کو سینہ سے لگائے ہیٹھی تھی( بیٹی آپ تکبیہ کے طور پر میرے سینے سے کے ہوئے تھے) توش نے دیکھاکہ حضور ع عبدالر حمٰن کی مسواک کی طرف نظر فرمارے میں اور میں نے جانا کہ آب مواک کرناچاہتے ہیں، توہی نے حضورﷺ سے عرض کیا کہ کیامیں عبدالر حمٰن سے بیہ مواک آی ایک کے لئے لیاوں؟ تو آپ ایک نے سر مبارک سے اشارہ فرملیاکہ ہاں لے او، تو میں نے وہ مسواک عبدالر حمٰن سے لے کر دے دی آپ نے مسواک کرنی جائی تووہ بخت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیاکہ میں اس کو آپ ﷺ کے لئے زم کردوں؟ تو آپﷺ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایاکہ ہاں(اس کو میرے لئے زم کردو) تو میں نے اس کو (چباکر) زم کردیا، تو آب نے اس کواسیے وانوں پر پھیرا (اس طرح اس آخری وقت میں حضورﷺ کا آب د بن میرے حلق میں اور میرا آب د بن حضورة كود بن مبارك مي جلاميا) ..... آم حضرت صديقة بيان فرماتي ميس كه )اس وقت حضورة کے سانے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ≛ پار بار اس پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ [elegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

چرہ مبارک یر پھیر لیتے، اور ای حال میں زبان مبارک سے فرماتے "لااللہ الا الله ان للسوت سکوات (صرف الله بی معبود برحق ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، بال موت کے لئے بری العلى مير) يم آپ ع ف وست مبارك او يركى طرف الطايا اور فرمان على على الرفيق الاعلى (مجھ کوشامل کر لے رفیق اعلیٰ میں)ای حال میں روح مبارک قبض کر کی گئی اور آپ ﷺ کااوپر انصابوا **باتھ نیچے کی طرف آگیا۔** ایخ بیاری

تعريح اس حديث مين حضرت صديقة في صرف ان خاص الخاص انعامات كاذكر فرمايا ب جوحضور ﴿ كَ زندگی کے آخری لحات حیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہوئے سسایک بیرکہ حضور کھی نے میرے گھر میں وفات یا کی اور حسن انفاق ہے وود ن میری نوبت کا تھا ۔۔۔ یعنی اً رچہ حض ﷺ، فات ہے آٹھ دن پہنے ا ننی خواہش اور دیگرازوان مطہرات کی اجازت ہے میرے ھرمیں مستقل طور پر تشریف ے تھے لیکن جس دوشنبہ کووفات یائی دودن باری کے حساب ہے بھی حضور ﷺ کے میرے بال قیام کادن تھا ۔۔۔۔اور دوسرا خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیہ فرمایا کہ جس وقت حضورﷺ نے وفات یا کُ اس وقت آپ میرے سینہ اور ہنلی کے در میان تھے، یعنی حضور کی کمر مبارک میرے سینہ سے مگی ہوئی تھی اور سر مبارک میری ہنلی ے لگا ہوا تھا .....اور اللہ تعالیٰ کا تیسر افاص انعام مجھ پریہ ہوا کہ اس آخری وقت میں میرے بھائی عبد الرحمٰن گھرمیں آگئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی،ان کی مسواک کی طرف حضور ﷺ نے اس طرح دیکھا کہ میں نے سمجھاکہ آپ مسواک رہاجاہتے ہیں، تومیں نے حضور شاکا شاردیا کروہ مسواک اینے بھائی سے لے کر حضور ﷺ کودے دی آپ ﷺ نے اس کواستعمال کیا تووہ تحت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ 🗈 کے لئے زم کردوں تو آپ ﷺ نے سرے اشارہ فرمایا کہ بان اس کو زم کردو، تو میں نے اس کو چبا کراور زم کر ے آپ ﷺ کودیا تو آپ ﷺ فاس کو حسب معمول دانتوں پر چھیرا،اس طرح الله تعالى فياس آخرى وقت میں آپ ﷺ کا آب د بن (تھوک) میرے طلق میں اور میرا آب د بن آپﷺ کے د بن مبارک میں جمع فرماديا .... واقعديه ب كدان خاص خاص انعامات البيد پر حصرت صديقة كو جتنى بهي نوشي اور جتنا بهي لخربو، برحق ب ..... آگے حضرت صدیقہ " نے آخری وقت کا جو حال بیان فربایا ہے، اس میں اس آخری وقت کی شدت تکلیف کا ذکر ہے .....فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور ﷺ کے سامنے ایک برتن میں یانی رکھا ہوا تھا، آپ ﷺ بار باراس میں اپنے وونوں ہاتھ ڈالتے اور چیر ہ مبارک پر پھیر لیتے اور ای حال میں زبان مبارک ے فرماتے " لاالله الاالله ال بلموت سكرات " مقربين كواس طرح كى تكليف الحكے رفع ورجات كے لئے موتی ہے ..... آگے حضرت صدیقة بیان فرماتی ہیں کہ ای حال میں آپ ﷺ نے ہاتھ اوپر اٹھایااور اللہ تعالیٰ ے عرض كيا" في الوفيق الاعلى"..... يوں سمحصا حاہے كه ال وقت وه" اعلى علين" آپ كے سامنے كر دياً كيا تهاجو حفرات انبياء عليهم السلام، حضرات صديقين شهداء اور صالحين كامقام ومتعقرب آپ اين اين اته ے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیاکہ مجھے اس دفیق اعلیٰ میں پہنچادیا جائے ..... چتانچەرون مبارک قبض کرلی گیاه پراٹھاہوادست مبارک نیجے آگیا..... قر آن پاک میں......حضرت انبیاء Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 علیم السلام، صدیقین، شہداءاور صالحین پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کاذکر کر کے فرملیا گیا ہے" و حسنٰ اُولنگ دِ فیفا" (سربَن، بیت نم ۹۹)

بہ ظاہر حدیث کے لفظ 'فی الرفیق الاعلی'' سے یہی مراد ہے،اس سے پہلے صحیحین کے حوالہ سے حضرت صدیقہ بی کی جوروایت ذکر کی گئی ہے اس سے بھی یہی معلوم :و تاہے،والقد المم

، فظ ابن جرنے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، متدرک حاکم وغیرہ کی ان روایات کا ذکر کیا ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ بیے نے جس وقت وفات پائی اس وقت آپ بی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھے، اس کے بعد حافظ ابن حجرنے ان روایات کے بارے میں لکھا ہے "و کل طریق منها لا یحلو من شیعی فلا بلتفت المبھا " (یعنی ان تمام روایتوں کی سند میں کوئی نہ کوئی شیعہ راوی ہے اس لئے قابل النفات بھی نہیں ہیں) آگے حافظ ابن حجرنے ان تمام روایات کی سندوں پر تفصیلی کام کیا ہے۔ ( فتی اباری سے ۱۰۲س ۱۰۲ میں ۱۴ کی انساری بیلی )

الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكُلِم النَّاسَ حَنَى دَحَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ مِنْ مَسْكُنِه بِالسَّنَحْ حَنَّى نَوْلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكُلِم النَّاسَ حَنَى دَحَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو مُغْفِى بِعَوْبِ حِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمُّ اكَبُ عَلَيْهِ فَقَبَّلهُ وَبَكَىٰ ثُمَّ قَالَ بَابِىٰ اَنْتَ وَأَمِّى وَالله لَا يَجْمَع اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَئِنَ أَمَّا الْمَوْتَةُ النِي تُحِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا . قَالَ الزُهْوِى وَحَدَّنِىٰ الْهُ صَلْمَةَ عَنْ عَلِيلِكَ فَقَدْ مُتَّهَا . قَالَ الزُهُوى وَحَدَّنِىٰ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَ آبَابَكُو خَرَجَ وَعُمَرُ يُكِلِمُ النَّاسَ فَقَالَ آجُلِسُ يَاعُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ آجُلِسُ يَاعُمَرُ فَقَالَ آبُوبَكُو .

آمَّابَهُذَا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَلْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَى لَا يَمُوْتُ قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدُ الاَرْسُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيْن وقالَ وَاللَّهُ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ آنُولَ هَذِهِ الْايَّةَ حَتَى تَلاَهَا آبُوبَكِ النَّاسُ كُلُهُمْ، فَمَا آسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَا يَتْلُوهَا (رواه البحاري)

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر گھوڑ ہے پر سوار ہو کر اپنی آیام گاہ

عنے ہے آئے، گھوڑ ہے ہے اتر کر مسجد میں آئے، جولوگ وہاں جمع تھے،ان ہے کوئی ہات نہیں کی پہلے
حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اور سیدھے رسول اللہ ﷺ کپاں پنچے، آپ کوایک دھاری دار میمنی
عادر اڑھادی گئی تھی، حضرت ابو بکڑنے چادر ہٹا کر چہر ہمبارک کھولا، پھر آپﷺ کے اوپر جمک پڑے
اور بوسہ دیا، پھر کہا آپﷺ کے اوپر میرے مال باپ قربان! خداکی قسم اللہ تعالی آپﷺ پر دومو تیں جمع
نہیں فرمائے گاجو موت آپﷺ کے لئے مقدر ہو چکی تھی دو آپﷺ پر وار دہو گئی (یبال تک حضرت
عائشہ صدیقہ گی روایت کیا
عائشہ صدیقہ گی روایت کیا

السلہ عالی کے حوالہ ہے دار یہ موقع ہے متعلق) حضرت عبداللہ بن عباس رضی

\*\*Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

الله عند ، كابيہ بيان روايت كرتے ہيں كه .....ابو بكر خضرت عائش كے گھر ہے باہر آئے، اس وقت حضرت عرائش كے گھر ہے باہر آئے، اس وقت حضرت عرائش كا لوگوں ہے بات كرر ہے تھے، حضرت ابو بكر نے حضرت عرائے ہات نہيں كه عمر پيٹے جاؤ (اور جو بات كررہے ہووہ نہ كرو) ليكن حضرت عرائے فاص حال ميں ) يہ بات نہيں مائى تو (حضرت ابو بكر كى بات نہيں سننے كے لئے ان كى طرف آئے، انہوں نے (منبر ہے) خطاب كرتے ہوئے۔ (حموصلوۃ اور توحيد و رسالت كى شہادت كے بعد) فرمایا:

أمَّا بَعْدَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَلْمَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ حَتَّى لَايَمُوْتُ قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ.

وَمَامُحَمَّدٌ اِلارَسُولُ لَلْدَحَلَتْ مِنْ لَلْهِ الرُّسُلُ الَمَائِنْ مَّاتَ اَوْلَئِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّصُرُّ اللَّهُ ضَيَّا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ ۞

ترجمند المابعد تم میں ہے جو کوئی حضرت محمد ﷺ کی عبادت اُور بندگی کر تاتھا توہ تو وفات پاگئے ،اور تم میں ہے جو کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی کر تاتھا تو وہ "حنّی لایسوٹ" ہے،اس کو بھی فنا نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایے۔

"اور محمد ﷺ قصرف ایک رسول ہیں،ان سے پہلے بہت سے رسول گزر بھے ہیں، قواگر دود فات پاجا کمی یا شہید کرد یئے جائیں تو کیا تم النے پاؤں لمیٹ جاؤ گے اور جو کوئی النے پاؤں بلیٹ جائے تو دہ خدا کا پچھ مجھی نہ بگاڑ سکے گاادر القداسے شکر گزار بندوں کو ضرور صلہ عطافر مائے گا۔

(صدیث کے راوی) حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ خداکی قتم ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اس موقع پریہ آیت علاوت فرمانے سے پہلے گویالوگوں نے جانابی نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ( یعنی اس وقت لوگ اس آیت کے مضمون سے فافل ہوگئے تھے ) پھر تو سب بی لوگوں نے اس کو لے لیا، پھر تو ہر مخض کی زبان پر بھی آیت تھی اور میں ہر شخص کو یہی آیت علاوت کرتے ہوئے سنتا تھا۔ ( کی فیدی )

دیکھنے کے لئے اندر آنے کی اجازت جابی، میں نے پردہ کر لیا اور ان دونوں کو اجازت دے دی تو وہ دونوں اندر آئے حضرت عمر فے حضور ﷺ کو دیکھااور کہا واعشتاد (بائے کیسی عثی ہے)اس کے بعدیہ دونوں باہر جانے لگے تو حضرت مغیرہؓ نے حضرت عمرؓ ہے کہاکہ (عَثی یاسکتہ نہیں ہے) حضور ﷺ و فات یا گئے ، تو حضرت عمرؓ نے ان کو زور ہے ڈا نٹااور کہا کہ حضور ﷺ اس دفت تک دنیا ہے نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک فلال فلال کام انجام نہ یا جائیں جو ابھی انجام نہیں پائے ہیں، بہر حال حضرت عمر کا یمی حال تھااور وہ یورے زور شور ہے لو گول ہے ہمی کہہ رہے تھے ای حال میں حضر ت ابو بجر گھوڑے پر سوار ہو کر آینیے، پہلے مجد آئے جہال لوگ جمع تھے لیکن کسی ہے کوئی بات نہیں کہ بلکہ حضرت عائشہ اُ کے حجرے میں بہنچ حضور ﷺ کے چیرؤ مبارک ہے کیڑا ہٹایااور روتے ہوئے بوسہ دیااور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو موت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ ﷺ کے لئے مقدر تھی وہ آ چکی ( صحیح بخار ک ى كى أيك روايت مي بے كه حضرت ابو كمر نے اس موقع ير" انا لله و انا اليه راجعون مجى کہا۔) ....اس کے بعد حضرت ابو بکڑ باہر تشریف لائے یہاں حضرت عمرٌ اپنے خیال کے مطابق لوگوں کے سامنے تقریر کر دہے تھے، حضرت ابو بکڑنے ان سے فرمایا کہ بیٹے جاؤیعیٰ لوگوں سے جو بات کر رہے ہونہ کر و، لیکن حضرت عمرٌ اس وقت ایسے مغلوب الحال تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرٌ کی بات نہیں مانی بلکہ اس وقت ماننے سے صاف انکار کر دیا، حضرت ابو بکڑ حضرت عمرؓ کو ای حال میں حچھوڑ کر مسجد میں منبر پر تشریف لائے، پھر سب لوگ حضرت عمر کو جھوڑ کر انہی کے پاس آگئے حضرت ابو بکر سے وہ خطاب فُر مایا جواویر حدیث کے ترجمہ میں لفظ بہ لفظ کنظ کر دیا گیا ہے اور قر آن مجید کی سور ہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۳۳ تلاوت فرمائی۔

حضرت ابو بكر مرك اس خطبہ اور اس آیت نے ہر صاحب ایمان کے دل میں بید یقین پیدا كر دیا كہ حضور اللہ دن یقین پیدا كر دیا كہ حضور اللہ دن یقین پیدا كر دیا كہ حضور اللہ دن یقین اللہ ہو كے سال كا بيان ہے كہ اس خاص موقع پر حضرت راستہ پر چلتے ہوئے جینا اور مرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس كا بيان ہے كہ اس خاص موقع پر حضرت ابو بكر سے ہے كہ اس خاص موقع پر حضرت ابو بكر سے ہے كہ ایس كا داور سب كى زبان پر يمى آیت جارى تھى ہر ایک اس آیت كى تلاوت كر كے اپنے نفس كواور دوسر ول كو اسلام اور رسول اللہ اللہ ایت پر نابت قدمى كاسبتى دے رہا تھا۔

١٣٤) عَنْ عَانَشَةَ قَالَتْ لَمَّا لَمِضَ رَسُورُ اللهِ هَا اِخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ آبُوْبَكُو : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَا شَيْنًا قَالَ، "مَاقَبَضَ الله مَرِّ! الا فِي الْمَوْضِعِ الذِيْ يُجِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ"

#### إِذْ فِينُونُهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِه. (دواه الترمذي)

ترجمند وضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات پاگئے تو آپ کی ہم فین کے بارے میں لوگوں میں رائے کااختلاف جواتو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے اس بارے میں ایک بات سی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ برنی کواس جگہ وفات دیتا ہے جہاں وواس کاد فن کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے بُسر کی جگہ بی دفن کیا جائے دیا عمر مذی ک

تشریک صدیث کا مطلب میہ ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس بارے میں صحابہ کی رائیس مختلف ہوئیں کہ آپ کو ہوئیں کہ آپ کو ہوئیں کہ آپ کو ہدائتہ الحرام کمہ کرمہ لے جاکرو فن کیا جائے۔ شار حین نے نقل کیا ہے کہ بعض کی دمیے ہی میں بقیع میں وفن کیا جائے۔ بعض کی دائے تھی کہ مدینے ہی میں بقیع میں وفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ ، نے فرمایا کہ اس بارے میں میں نے خودر سول اللہ بھی ہے۔ ایک بات سی ہی، آپ فرماتے تھے کہ انبیاء علیم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بیر رہاہے کہ ان کی وفات خاص اس جگہ ہوتی ہے جہاں ان کاوفن ہوناان پیغیم کو یاخود اللہ تعالیٰ کا بیند ہوتا ہے۔

لبندا حضور ﷺ کو آپ ﷺ کی ای بستر کی جگه دفن کیاجاً ہے جس پر آپ ﷺ نے وفات پائی، چنانچہ ای پر عمل کیا گیااور آئے خطرت ﷺ کی ای بستر کی جگه دفن کئے گئے جہال بستر پر آپ ﷺ کیااور آئحضرت ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے جمرہ میں ای جگه وفات پائی ۔۔۔۔۔ کیساز مراح فرماتے تھے اور جہال آپ ﷺ نے سیدالمرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین کو قیامت تک کے لئے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ صلی الله عملیہ وباد لا وسلم دانسا الله ا

### حضرت ابو بكررضي اللدتعالىءنيه

رسول الله بين نے مخلف مواقع پر مخلف عنوان ت سے حضرت او بکر کی فضیلت بلکہ افضلیت اور امت میں ان کے اتمیازی مقام کاف کر خاص اجتمام ہے فر مایا ہے، آپ کے مرض وفات کے سلسلہ میں متعدد ایسی صدیثیں گزر چک ہیں جن ہے بغیر کی شک و شبہ کے بقین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ آنخضر ت بین خرد حضرت ابو بکر تصاور آپ بین کے بعد آپ بین کی قامت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر تصاور آپ بین کے بعد آپ بین کی قام مقامی یعنی خلافت نبوت کے لئے وی آپ بین کی نظر میں متعین تھے۔ ان زبانی ارشادات کے علاوہ آپ بین خلافت نبوت کے لئے وی آپ بین کی نظر میں آپ کو منجانب اللہ معلوم ہو چکا تھا کہ ای مرض میں میری وفات مقدر ہو چک ہے) اصرار اور تاکید کے ساتھ حضرت ابو بکر کواپنی جگہ امام نماز بناکر مرض میں میری وواضح رہنمائی بھی فرمادی تھی۔

حضور ﷺ کے مرض وفات کے سلسلہ کی ان حدیثوں کے علاوہ چنداور حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت کے بارے میں ذیل میں درت کی جار ہی جیں ان میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بھی میں اور بعض اکا برصحابہ کی شہاد تیں بھی۔

١٣٥) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالِاَحْدِ عِنْدَنَا يَدَ اِلاَّ وَقَدْ كَالْهِنَاهُ، مَا خَلاَ الْهَ بَهُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَقَعَيٰى مَالُ آحَدِ قَطَ مَا نَقَعَنِى مَالُ آحَدِ قَطَ مَا نَقَعَنِى مَالُ آبِكُرِ، قَالُ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا فِيكُمْ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَقَعَنِى مَالُ آخَدٍ مَلْكُمْ اللهِ مَا عَلَيْكُمْ مَتَّالِمُ اللهِ وَالْعُنْتُ مُتَّحِدًا خَلِيلًا لَا تُخَذْتُ آبَا بَكُرٍ خَلِيلًا آلاً وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا اللهِ وَروه الرمدي )

ترجمن حضرت ابو ہر مرہ در ضی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک موقع پر)ارشاد فرمایا کہ کوئی البیا محض نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو کچھ ہم کودیا ہواور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو، سوائے ابو بکڑ کے ،انبول نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات اللہ تعالیٰ بی کرے گا قیامت کے دن اور کسی شخص کا بھی مال بھی اتنامیر ہے کام نہیں آیا جتنا ابو بکر کامال کام آیا اور اگر میں (اپنے دوستوں میں ہے) کسی کو ضلیل (جانی دوست) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا اور معلوم ہونا چاہئے کہ میں بس اللہ کا طبیل ہوں (اور میر احقیقی دوست و مجبوب بس اللہ ہے)۔ (بن تریزی)

تشرت آنخضرت المحضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کو بدید پیش کرتا تو آپ اس کو قبول فرمالیت اور ای وقت یا بعد میں کی وقت اے اتنائی یازیادہ کی شکل میں عطافر ماکر مکافات فرمادیتے ، زیر تشر ت کا صدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکڑ کے سواجس کی نے بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہم نے دنیا ہی میں اس کی مکافات آخرت میں القہ تعالیٰ بی بی میں اس کی مکافات آخرت میں القہ تعالیٰ بی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

قربائ گا، حضرت ابو بحر کے نواسے حضرت عرود کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار در ہم تھے، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرج ہوگے، سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنبوں نے اسلام قبول کر لیا تھ اور ان کے کا فرومشر ک الک و آتا اسلام قبول کر لیا تھ اور ان کے کا فرومشر ک الک و آتا اسلام قبول کرنے تھے حضرت بلال بھی انہی میں اسلام قبول کرنے تھے حضرت بلال بھی انہی میں سے تھے سے حضرت ابو بکر گئے تھے حضرت اور میر اسار امال گویا آپ کی ملک ہے جس طرح چاہیں استعمال فرمائیس، چنانچہ حضور ﷺ ایسا بی کرتے تھے، آنخصرت ﷺ نے مرض وفات میں اپنے آخری خطاب میں بھی حضرت ابو بحرکی اس خصوصیت اور اتمیاز کاذکر فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدر گئی کی روایت ہے وہ خطاب میں بھی وضور ﷺ خدر گئی کی روایت ہے وہ خطاب میں جضور ﷺ خدر گئی کی روایت ہے وہ خطاب میں جضور ﷺ

١٣٦) عَنْ حُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ آتَتِ النَّبِيُّ ﷺ اِمْزَا أَهُ لَكُلْمَتْهُ فِي شَيْئِ فَامَرَهَا آنُ تُرْجِعَ اللهِ قَالَتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَآيْتَ اِنْ جِنْتُ وَلَمْ آجِدْكِ؟ كَاللهَا تُرِيْدُالْمَوْتُ . قَالَ فَانِ لَمْ تَجِلْنِي فَاتِي آبَابَكُر. (رواه الخارى و مسلم)

تھری سیلم ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت دید منورہ سے دور کے کی مقام کی رہے والی تھی،اس نے حضور ﷺ سیلم ایسان معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت دید نید منورہ سے دور کے کسی مقام کی رہے والی تھی،اس خضور ﷺ سیلم آئا۔۔۔۔اس نے عرض کیا کہ اگر آئندہ میں آؤں اور آپ کونہ پاؤں آپ دنیا ہے رصلت فرما کے ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تم ابو بکر کے پاس آنا۔۔۔۔۔اس حدیث میں آنخضرت ان کی وفات کے بعد مصل بالفصل حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی طرف کھلاا شارہ ہے۔

١٣٧) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الل

ترجمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرملیا کہ کسی قوم (کسی الیہ جسم میں ابو بکر موجود ہوں در ست اور مناسب نہیں ہے کہ ابو بکڑ کے سواکوئی دوسر المحض ان کالمام ہوں۔۔۔۔ (بٹریندی)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تھری سیر حدیث کی تشر سے کی محتان نہیں،اس کا صر سے مقتصی اور مفادیہ ہے کہ امت میں جب تک الوکر رہیں الل ایمان انہیں کو اپنا ام بنا کیں،ان کے سواسی کو امام بنانا صحیح نہ ہوگا، بلاشہ یہ بھی رسول اللہ ج کے ان ارشادات میں سے ہے جن کے ذریعہ حضور بھے نے اپنے بعد کے لئے حضرت ابو بکڑکی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

١٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَ لِآبِيْ بَكْرٍ: "أَنْتَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ وَصَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضُ". (دواه الزمادي

ترجمن<sup>، حض</sup>رت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ، راوی میں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکڑے ارشاد فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تتھے اور آخرت میں حوض کو ثریر بھی میرے ساتھی ہو گے۔ ( بائ تریزی)

تشریک معلوم ہے کہ رسول اللہ ہے نے جب مکہ معظم ہے جرت فرمائی تو تین ساؤن تک مکہ مکرمہ کے قریب تورپیاڑ کے ایک غاریس روپوش رہے تھے، اس غاریس حضرت ابو بکڑی آپ کے ساتھ تھے، جرت کے اس سفر میں اور خاص کر اس غاریس حضور ہے کے اس سفر میں اتری حد تک کے خطرات تھے) وفاداری اور فدائیت کابے مثال عمل تھا، ای لئے حضور ہے نے خاص طور ہے اس کو یاور کھا (قرآن جمعی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے "ثانی اٹنین افھما فی لغادر اذیقول لصاحبہ لا تحون ان الله معنا" (سرور تی ہو تی اس کو اور وران میں یارغاد کا لفظ قرآن پاک کی ای آیت اور رسول اللہ بھی کے اس سلم کے ارشادات ہی سے آیا ہے۔ غارکی اس تین روزہ رفاقت میں حضرت ابو بکڑنے جس فدائیت کا جوت دیااس کا بچھ حال آگے درج ہونے والے حضرت عراکے ایک بیان سے معلوم ہوگا۔

١٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ اتَّالِيْ جِنْرِيْلَ فَاحَلَ بِيَدِىٰ، فَارَابِيْ بَابِ الْجَنَّةِ الّلّهِ يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِيْ، فَقَالَ أَبُوبُكُو، يَارَسُولَ اللّهِ! وَدِدْتُ آتِيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى ٱنْظُرَ اللّهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ "أمَا إِلْكَ يَا آبَابَكُو! أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ ٱمْتِيْ. " (رواه الوداؤد)

ترجمند حضرت ابوہر مرہ و منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ خوارشاد فرمایا کہ جر کیل ایمن میر ہے

پاس آئے ، میر اہاتھ کی اور جھے جنت کا دہ دروازہ دکھلایا جس ہے میری امت کا جنت میں داخلہ ہوگا۔

ابو کر ٹر نے (حضور جے ہے ہے من کر عرض کیا کہ) حضور جے ! میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں

میں اس وقت حضور بھے کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس دروازہ کو دیکھتا ۔۔۔۔۔رسول اللہ بھے نے ارشاد

فرمایا کہ ابو بکر تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میری امت میں سب ہے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے ۔۔۔۔۔

ذرمایا کہ ابو بکر تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میری امت میں سب ہے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے ۔۔۔۔۔

(سنن ان رواد)

تھرتگ اس صدیث میں حضور ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جرائیل امین آئے اور میر اہاتھ کپڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور جنت کادہ در وازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی ..... ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ شب معران کا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے موقع پر جبرائیل بھکم خداوندی حضور ﷺ کو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 جنت کاوہ دروازہ دکھانے کے لئے لئے گئے ہوں، یہ معران کی طرت کا ملااعلی کاسفر بھی ہو سکتا ہے اور مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے اور مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال جب حضرت ابو بکڑنے آپ ﷺ سے یہ بن کرع خن کیا کہ حضرت میرے دل میں آرزو پیداہوئی کہ کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہو تااور میں بھی جنت کاوہ دروازہ دیجیا تو حضور نے ان کو بشارت سنائی کہ تم جنت کا دروازہ دیکھنے کی آرزو کرتے ہو میں تم کو اس سے بڑی خداو ندی نعت کی خوشخری سنا تاہوں، یقین کروکہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے، بلا شبہ یہ اس کی دوشن دلیل ہے کہ امت میں سب سے افضل اور عالی مرتبت حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں سسو صبی اللہ عدد وار صاور۔

### ١٤٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ : أَبُويَكُو سَيِّدُنَا وَتَحْيُرِنَا وَأَحَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (رواه الترمذي

تشریح مسلم حضرت ابو بکڑ کی فضیلت او کمبلند مقامی کے بارے میں یہ حضرت عمر کابیان ہے، جس کی بنیاد رسول کی میں کے ارشادات اور ان کے ساتھ آپ کا کے طرز عمل کے مشاہدہ یرہے۔

١٤١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَةِ، قَالَ : قُلْتُ لِآبِي : اَكُ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَالَتِي ﷺ قَلَّا قَالَ : اَبُوابَكُمِ : قُلْتُ قُمْ مَنْ؟ قَالَ : عُمَرُ : وَخَشِيْتُ اَنْ يَقُولَ : عُفْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ الْتَ؟ قَالَ مَااَنَا إِلَا رَجَلَ مِّنَ الْمُسْلِعِيْنَ. (رواه البحاري)

ترجمن حضرت محمد بن صففیہ ہے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد (حضرت علی مرتضے رصی اللہ عنہ ،) ہے دریافت کیا کہ امت میں رسول اللہ کے بعد سب ہے بہتر وافضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے کہاان کے بعد کون؟ توانہوں نے فرمایا کہ عرر ۔.. (محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں) چر مجھے خطرہ پیدا ہواکہ (اگر میں ای طرح دریافت کروں کہ عمر کے بعد کون؟) تو یہ نہ کہہ دیں کہ عررکی بعد عثمان (اس کے میں نے سوال اس طرح کیا) پھر عمر کے بعد آپ؟ توانہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوانچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدی ہوں۔ اس کے سوانچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدی ہوں۔ اس کے سوانچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدی ہوں۔ اس کے سوانچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدی ہوں۔ اس کے سوانچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدی ہوں۔

صفات کمال کے کاظ سے بلند مقام تابعین میں سے ہیں۔ انہی کا یہ بیان ہے کہ میں نے والد ماجد حضرت علی مرتضیؒ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کے بعد امت میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے پہلے نمبر پر حضرت ابو بر صدان گااور دو سرے نمبر پر حضرت عرکانام لیااور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آوئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی نے یہ بطور تواضع وانکسار، فرمایا، ورنہ امت میں اس وقت سب سے افضل خود حضرت علی مرتضیؒ ہی تھے، حضرت علی مرتضی رضی اننہ عنہ جہید کئے جاتے ہے۔ محد ثین کے نزدیک حضرت علی مرتضی رضی اننہ عنہ، جا چھے سے یہ روایت تو آتر کے ساتھ شابت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ کی کے بعد امت میں سب سے یہ دوایت قواتر کے ساتھ شابت ہی سب سے یہ دوایت قواتر کے ساتھ شابت ہی مرتضی اور یہ کہ جو کوئی مجھے ان دونوں سے افضل قرار دے گا میں اس پر صد (شرعی سزا) جاری کروں گا۔

١٤٢) عَنِ الْمِنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَا تَعْدِلُ بِاَبِى بَكْرٍ اَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُفْمَانَ، ثُمَّ نَتُوكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﴿ لَانِفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. ﴿ (رَوَاهُ السَّرَى)

ترجمہ حضرت عبدالقد بن عمررضی القد عند ہے روایت بے فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول القدی کے زمانے میں ابو بحر کے برابرکی کو نہیں سمجھتے تھے،ان کے بعد عمر،ان کے بعد عثان۔ پھر ہم رسول القدی کے تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے،ان کے درمیان ایک کودوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ آئی میں تضور کی کا طرز تھرک حضرت عبدالقد بن عمر کا مطلب بد ظاہر بہ ہے کہ رسول اللہ کی کے زمانے میں حضور کی کا طرز عمل دیکھر ہم میں سمجھتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بھڑ ہیں،ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عمر،ان کے بعد حضرت عمر،ان کے بعد حضرت عمر، ان بی ہے مضورہ فرماتے تھے، اگرچہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلا شبہ امت میں سب سے افضل ہیں اور بعض خصوصیات میں بہت اعلی و اگر جہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلا شبہ امت میں سب سے افضل ہیں اور بعض خصوصیات میں بہت اعلی و

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت این عمر کا یہ بیان شخصیات کے بارے میں ہے، طبقات اور صفات کے لحاظ سے صحابۂ کرائم میں جو در جات و مراتب کا فرق ہے اس سے حضرت ابن عمر ؓ نے تعرض نہیں کیا ہے ۔ مثلاً عشر ہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان، سابقین اولین من المباجرین والانصار (رضی الله عنہم اجمعین) حضرت ابن عمرؓ کے اس بیان میں ان کے فضائل کی نفی نہیں ہے، انہوں نے جو فرمایاس کا تعلق، اس خاص فضیلت سے جوان تین بزرگوں کو حضور کھ کے زمانہ میں حاصل تھے۔ والتد اعلم۔

١٤٣) عَنْ عُمَرَ، قَالَ : اَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَنْ لَتَصَدَّقَ، وَوَالْحَقَ ذَالِكَ عِنْدِى مَالاً، فَقُلْتُ : اَلْيُوْمَ اَسْبِقُ اَبَابَكُرِ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ فَجِنْتُ بِيصْفِ مَالِى، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "مَاابُقَيْتَ لِاَهْلِكَ؟ فَقُلْتُ : مِفْلُهُ وَأَتَىٰ اَبُوْبَكُرِ بِكُلِّ مَاعِنْدَهُ : فَقَالَ يَاابَابَكُر مَاابَقَيْتَ لِاَهْلِكَ؟" فَقَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَلْتُ لَاالْسِقْهُ إِلَىٰ ضَىٰءٍ اَبَدًا. (رواه الرمادي وابوداود)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

تھرتے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرٌ جوابی کل دولت کا نصف لائے تھے، وہ مقدار میں حضرت ابو بکر کے لائے ہو کہ کے لائے ہو لائے ہوئے سے زیادہ ہو مگر حضرت ابو بکر کا ہے عمل اور حال کہ انہوں نے گھر والوں کے لئے پچھ بھی نہ چھوڑا ابس القد ور سول پر ایمان اور ان کی رضا جوئی کو سب کچھ سمجھ کراس پر قناعت کر لی بلا شبہ ہے مقام بہت لمند ہے۔ لمند ہے۔

184) عَنْ عُمَرَ، لَا يَرَعِنْدَهُ أَبُو بَكُو لَبَكَىٰ وَقَالَ : وَدِدْتُ إِنْ عَمَلِى كُلُهُ مِفْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ آيَامِهِ، وَلِلْلَهُ وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِهِ أَمَّا لِلْلَغُهُ فَلْلِلَةً سَارَمَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِلَى الْفَارِ، فَلَمَّا اَنْتَهَيَا اللّهِ قَالَ : وَاللّهِ لَا تَذَخُلُهُ حَثَى أَذْخُلَ قَلْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِلْهِ حَلَى مَّا اَللّهِ اللّهِ عَلَى مَا يَجِ لَكُمّا اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَمَعَ مِنْهَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَعَ مِنْهَا اللّهِ عَلَى جَلْمِ وَلَا اللّهِ عَلَى وَجْلِهِ مِنَ الْمُحْورِ، وَلَمْ يَتَحَرُكُ مَعَافَلَةً أَنْ يُلْتَبَهُ وَاللّهِ عَلَى وَجْلِهِ مِنَ الْمُحْورِ، وَلَمْ يَتَحَرُكُ مَعَافَلَةً أَنْ يُلْتَبَهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ : مَالكَ يَاآبَابَكُو ؟ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَهُ وَلَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ترجمند حضرت عمر رضی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر گاؤ کر کیا گیا تورو نے لگے اور کہاکہ میں دل ہے چاہتا ہوں کہ میرے تمام عمر کے عمل ان کے لیام زندگی کے ایک دن کے عمل کے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

برابراوران کی زندگی کی راتوں میں ہے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں (یعنی جھے کومیری زندگی بھر کے اتلال کااللہ تعالی وواجر عطافر ماد س جو ابو بکڑ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کا عطا ہو گا۔ اس ک وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ "ابو بکر کی رات ہے میری مرادوہ خاص رات ہے جب وہ حضور ﷺ کے ساتھ جرت کے سفر میں (اپ سوچ سمجھ منصوبے کے مطابق روبو ٹی کے ارادہ ے) غار (یعنی غار ثور) کی طرف طلے توجب غار کے یاس منجے (اور حضرت ﷺ نے غار کے اندر جانا عابا) توانبوں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ خدا کی قتم آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں ا غار کے اندر جاؤں گا، تواگر وہاں کوئی موذی چیز ہوگی (مثلا در ندہ یا سانپ بچھو جیساز ہریا؛ جانور ) توجو گزرے گی مجھے بر گزرے گی آپ محفوظ رہیں گے ، پھرابو بکڑ غار کے اندر چلے گئے اس کی صفائی کی۔اس غار میں ایک طرف چند سوراخ نظر آئے تواپ تہبند میں سے بھاڑ کر اس کے مکڑوں اور جیتھڑوں سے ان سُواخوں کو بند کیا۔ لیکن دو المهوراخ باتی رہ گئے (تہبند میں سے جو پچھ پھاڑ اتھااس میں سے اتناباتی نہیں ر ہاکہ ان دو سوراخوں کو بھی بند کیا جاسکتا) تو ابو بکر ؓ نے ان دو سوراخوں میں اپنے دونوں پاؤں اڑا دیے، اس کے بعد حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں! تو حضورﷺ غار کے اندر تشریف لے گئے (رات کا براحصہ گزر چکاتھا حضور ﷺ پر نیند کا غلبہ تھا) آپ ﷺ ابو بکڑ کی گود میں سر مبارک رکھ کر موگئے (ای حالت میں )ابو بکڑ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا(اگر چداس کے اثر ہے حضرت ابو بکر کو بخت تکلیف ہونے لگی) لیکن اس اندیشہ سے کہ حضور ﷺ کی آگھ نہ کھل جائے آپ بیدار نہ ہو جائیں ای طرح بیٹھے رہے حرکت بھی نہیں کی، یبال تک کہ تکلیف کی شدت ہے ان کی آ تھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور ﷺ کے چرؤ مبارک پر گرے (تو حضور ﷺ کی آئھ کھل گئی آپ ﷺ نے ابو بکڑ کی آگھوں سے آنسو بہتے دیکھے تو)دریافت فرمایا کہ ابو بکڑ تم کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپﷺ یر میرے ماں باپ قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا، آپﷺ نے (اس جگہ پر جہاں سانپ نے کانا تھا)ا پنا آب د بمن ڈال دیا توابو بکر کو جو تکلیف ہور ہی تھی وہ اس وقت چلی گئی( آ گے حضرت عمرٌ بیان فرماتے ہیں) پھر (ابو بکڑ کی و فات ہے کچھے پہلے )اس زہر کااثر لوٹ آیاور وہی ان کی و فات کا سبب بنا (اس طرح ان کو شہادت فی سبیل اللہ کی سعادت و فضیلت بھی نصیب ہو گئی)اوریہ ایباہی ہوا جبیہا کہ خیبر میں کھائے ہوئے زہر کااثر قریباجار سال کے بعد حضور ﷺ کی وفات کے قریب لوث آیا تھااور وہی آپﷺ کی و فات کاسب بناتھا ۔۔۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکڑ کے سفر ہجرت کی اس رات کے اس عمل کاذ کر فرمایا۔اس کے بعداس دن کااور اس دن کے حضرت ابو بکڑ کے اس عمل کاذ کر فرمایا جس کے بارے میں انہوں نے کہاتھا کہ میں دل سے جا ہتا ہوں کہ میرے ساری عمر کے اعمال ان کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں،اس سلسلہ میں حضرت عمر نے فرمایاکہ دن سے مراد ابو بکر کی زندگی کاوہ دن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات فرما گئے اور عرب (کے بعض علاقوں کے لوگ) مرتد ہو گئے اور انہوں نے فریضہ ز کو ۃ ادا کرنے ہے انکار کر دیا تو ابو بکڑنے کہا کہ اگر وہ لوگ اونٹ کایاؤں باندھنے کی

ری • و پنے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں کا۔ (حضرت عمر کہتے ہیں کہ) میں نے کہا کہ اے خلیف رسول القد (اس وقت ان او گول کے ساتھ تالیف اور نرمی کا معاملہ سیجیۓ! تو انہوں نے (عصد کے ساتھ ) مجھے فرمایا کہ تم زمان جالمیت میں تو ہزے زور آور اور غصہ ورتھے کیا اسلام کے دور میں بزدل اور ڈر پوک ہوگئے ہو (یہ کیما انقلاب ہے) وجی کا سلسلہ (حضور ﷺ کی وفات کے بعد) ختم ہو گیا۔ دین مکمل ہو چکا۔ کیادین کو ناقص کیا جائے اس میں کی کی جائے گی اس حال میں کم میں زندہ ہوں۔ در نہیں ہو سکتا) سے (رین)

تشریح صدیث کا مطلب سجھنے کے لئے جس قدر تشریح و توضیح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ کے ضمن میں کردی گئی ہے ،البتہ حضرت محرّ نے اپنے اس بیان میں مریدین کے خلاف جباد سے متعلق حضرت ابو بکڑ کے جس مُر عزیمت فیصلہ اور اقدام کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں انکار جو خاتمہ کلام نقل فرمایا ہے (اینقص اللہ ین واناحی) اس کی تشریح اور وضاحت کے سلسلہ میں کچھ عرض مریاضروری ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کی وفات ہے اسلام اور مسلمانوں کے لئے عام اسباب کے لحاظ ہے بڑی خطرناک صورت حال پیدا ہو گئی تھی حضور یہ کاسایہ سرے اٹھ جانے کی وجہ سے جو شکسة دلی عام صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے ۔۔۔علاوہ ازیں رسول اللہ اللہ اللہ خوص وفات ہی میں حضرت اسامہ کی سے وادت میں ایک بڑی مہم پر ایک انتکر کی روا گی احتمادیا تھا۔

حضور ﷺ کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے فیصلہ فرایا کہ آنخضرت کے تھم کے مطابق یہ لشکر بلاتا خیر
روانہ ہو جائے، چنانچہ وہ روانہ ہو گیااس طرح اس وقت کی فوجی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس محاذ پر چلا گیا
اس کے علاوہ حجاز مقدس کے قریب علاقے بمامہ میں مبیلیمہ کذاب نے حضور ﷺ کے آخری دور حیات بی
میں نبوت کادعویٰ کیا تھااور کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہو گئے تھے،اس طرح ایک حکومت می قائم ہوگئی تھی۔
صدیق اکبر نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد فور افیصلہ فرمایا کہ اس فتنہ کو بھی جلد سے جلد ختم کیا جائے،
چنانچہ خالد بن الولید کی قیادت میں اس کے لئے بھی ایک لشکر کی روا گئی کا حکم دیا۔ انہی حالات میں حجاز بی کے
بعض علاقوں کے لوگوں نے (جو نئے نئے اسلام میں واعل ہوئے تھے )زکو آئی ادا نیکی ہے اجما کی طور پر انکار
سردیا، صدیق اکبر نے اس کوار تداد قرار دیااور اس کے خلاف بھی جباد اور لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا اس کا تھجہ یہ
سردیا، صدیق اکبر نے اس کوار تداد قرار دیااور اس کے خلاف بھی جباد اور لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا اس کا تھجہ یہ

حدیث میں عقال کا لفظ ہا اس کے عام مشہور معنی اس رسی کے جیں جس ہے اونٹ کے پاؤں اس طرح ہاندھ دیئے جاتے ہیں کہ اس کے بھاگ جانے کا خطر و بالکل نمیں رہتا۔ اس لفظ عقال کے دوسر ہے معنی اونٹ یا بحری کے بچہ کے بھی ہیں اگر رید معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زکو تی اوا نیکی ہے انکار کرنے والے یہ لوگ اگر اونٹ یا بحری کا یک جی دیئے ہے بھی انکار کریں گے جس کا اوا کرنا ان پر واجب تھا تو میں ان ہے جیاد کروں گا۔ زکو قودین کارکن ہا اس کا انکار موجب کفر ہے۔ اگر کی قوم یا علاقہ کے لوگ اجتماعی طور پر زکو تی کی اوا نیکی ہے انکار کریں تو دوم تداور واجب التحال ہیں۔
 التحال ہیں۔
 Telegram } > > https://t.me/pasbanehag1

اگر کوئی دشمن حملہ کردےیا آس پاس کے منافقین کوئی فتنہ برپا کردیں تواس کی مدافعت اور اس پر قابوپانے کے لئے فوجی طاقت موجو د نہ ہو۔

اس لئے حضرت عمر اور روایات میں ہے کہ ان کے ساتھ حضرت علیٰ کی بھی رائے تھی کہ صورت حال کی بڑاکت کے بیش نظر اس وقت زکو ہ کی اوائی ہے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد اور لشکر کشی نہ کی جائے، مصلحت اندیٹی اور زمی کا رویہ اختیار کیا جائے، مصلحت اندیٹی اور خصرت ابو بکر کے دل میں یقین پیرافرمادیا تھا کہ اس فتن ارتد ادکا استیصال فور اضر وری ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے دل میں یقین پیرافرمادیا تھا کہ اس فتن ارتد ادکا استیصال فور اضر وری ہے، کسی مصلحت اندیٹی کے تحت اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی تھا کتھا کہ اس مصلحت اندیٹی کے تحت اس کی ادائیٹی سے انکار کو ہر داشت کرنے کا مطلب دین کی قطع و ہرید ہر داشت کرنے کا مطلب دین کی قطع و ہرید ہو داشت کرنا ہوگا آپ نے فرمایا دین ململ ہو چکا ہے ، وحمی کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو چکا ہے ، رسول القد کے نے دین کو جس شکل وصورت میں مجھوڑا ہے ، اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔

اس سلسلۂ کلام کے آخر میں آپ نے فرمایا الیفط الدئیل و اناحیٰ مصدیق آئم کے ان دولفظوں سے دین کے ساتھ ان دولفظوں سے دین کے ساتھ ان کے جس خاص الخاص عاشقانہ تعلق اور اس کی راہ میں آربائی اور فدائیت کے جس جذبہ کا ظہار ہوتا ہے ،

اس واقعہ میں یہ نکتہ خاص طور سے قابل غور اور ہمارے لئے سبق آ موز ہے کہ حضرت عمرٌ کی رائے حضرت او گیا کہ اپنے حضرت او گیا کہ اپنے حضرت ابو بکڑ کے اس فیصلہ اور اقدام کے خلاف تھی بعد میں وہی فیصلہ ان کی نظر میں اتنا عظیم ہو گیا کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال کو وہ حضرت ابو بکڑ کے اس ایک عمل سے ممتر سمجھنے لگے ،اور اس کا ہر ملااعتراف فرمایہ رضی اللہ تعالی عنصما و ارضاهما



## فضائل فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه

رسول الله الله الله الله الله الله الله بحر صديق د ضي الله عند، كے فضائل و مناقب سے متعلق حديثيں ناظرين كرام ملاحظه فرما يكئي ان ميں رسول الله الله كار شادات بھى تقواور بعض جليل القدر صحابة كرام كے بيانات بھى اب آپ كے خليفہ دوم فاروق اعظم رضى الله عند، سے متعلق چنداحاد يث درج كى جاربى ہيں، ان ميں بھى حضور الله كار شادات كے علاوہ جليل القدر صحابة كرام كے بيانات بھى ہوں گے۔

١٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ مُحَلَّكُونَ، فَإِنْ يَكُ فِيْ أُمِّنِيْ آَحَدُ فَإِلَّهُ عُمَرُ. (ووه المحارى ومسلم)

ترجمن<sup>، ح</sup>صرت ابوہر میرور منی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم ہے پہلی امتوں میں محدث لیخی ایسے لوگ ہوتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے الہام کی نعمت ہے ماص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میرکی امت میں ہے کسی کواس نعمت ہے خاص طور پر نوازا گیا تووہ عمر ہیں۔ (ﷺ عارف مسم)

تھرتے ۔ '' محدّث' اللہ تعالیٰ کے اس خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ بکٹرت البامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہواوروہ نبی نہ ہو کسی نبی کا متی ہو۔

حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں میں ایے لوگ ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کی واللہ تعالی نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ نواز اہے) تو وہ عزیں سے حدیث کے الفاظ ہے کی ویہ غلط فنبی نہ ہوئی جائے کہ حضور ﷺ کواس بارے میں کوئی شک شبہ تھا، آپ کی امت جب خیر الا مم اور اگلی تمام امتوں سے افضل ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جو کثرت البابات کی نعمت سے نوازے جا کیں گے ، حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد و مدعا اس بارے میں حضرت عرش البابات کی خصوصیت اور اشیاز سے لوگوں کو آگاہ کرناہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی کے اس انعام کے بارے میں حضرت عرش کی خصوصیت اور اشیاز صاصل تھا، جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث معلوم ہوگا۔

. ١٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ جَعَلَ الْحَقّ عَلَىٰ لِسَانٍ عُمَرَ وَ قَلْيِهِ. (رواه الومذ

ترجمند حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَيْ الله الله تعالىٰ فَيْ الله تعالیٰ فَ عَرِّكَ ذِبان اور اس كے قلب مِين حق ركھ دياہے ..... ﴿ بِانْ آمَدَ اِنَ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

١٤٧) عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول "إنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ يَقوْلُ به". (رواه ابو داود)

ترجمة المخضرت ابوذر غفار ق رضى القد عنه الصادوايت بركه من في رسول القد الله عنه آب ارشاد فرمات يح كه القد تعالى في عمر كي زبان يرحق ركه دياسي ووحق الي كبتا هـ المساح المساحة المساحة

تھری کے بہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ہوار دوسر می حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے ، او ردوسر می حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے ، دونوں کا حاصل اور مدعا ہی ہے کہ رسول اللہ سے خصرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو جن خاص انعامات ہے نواز اے ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہوا دجو کچھ وہ ذبان ہے کہ ان کے دل میں ہو تھے ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ہے اجتبادی غلطی بھی نہیں ہوتی ۔ اجتبادی غلطی تو حضرات انہیاء علیم السلام سے بھی ہو جاتی ہے ، کیان اللہ تعالی کی طرف ہے ان کو مطلع کر کے اصلاح کرادی جاتی ہے ، حضرت عمر ہو اللہ سے کھی بھی بھی اجتبادی غلطی ہو جاتی تھی، لیکن حق واضح ہو جانے پر رجوع فرما لیتے تھے، رسول اللہ شک کی بھی بھی بھی اجتبادی غلطی ہو جاتی ہو جانے پر انہوں نے رجوع فرما لیتے تھے، رسول اللہ شک کی اجتبادی غلطی بی تھی، بعد میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہے اجتبادی غلطی بی تھی، بعد میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہو واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہو واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہو واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہو واضح ہو جانے بر انہوں نے رہوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہی حقوق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبر کی دائے ہو واضح ہو جانے پر انہوں نے رہوع اور حضرت صدیق کہر کی تھے۔

بلاشبہ بید ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا ۔۔ آئندہ درج ہونے والی بعض حدیثوں سے انشاء اللہ حضرت فار وق اعظم کی اس خصوصیت اور فضیلت پر مزیدرو شنیزے گی۔

١٤٨) عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لُوكَانَ بَعْدِى نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" – (رواه النرمذي

ترجمة المحضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه اسے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک صحبت میں)ار شاہ فرمایا کہ اگر بالفرض میر ہے بعد کوئی ہی ہو تا تو عمر بن الخطاب ہی ہوتے۔ ( بائ ترکیزی)

تشریح مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے نبوت کاسلسلہ بھے پرختم فرمایااور قیامت تک کے لئے نبوت کادروازہ بند ہو گیا(جس کا اعلان قر آن پاک میں بھی فرمادیا گیاہے) اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ فرمادیا گیاہے اللہ عادی جاری ہتا تو عمر بن الخطاب اپنی روحانی خصوصیات کی وجہ سے بالخصوص اس لا کق تھے کہ ان کو نبی بنایا جا تا۔ اس حدیث میں بھی ان کے اس خصوصی کمال واحمیاز کی طرف اشارہ ہے، جس کاذکر مندر جہ بالا حدیثوں میں کیا گیاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پرحق کا القالور البامات کی کشرت۔

١٤٩) عَنْ عَلِي قَالَ: مَا كُنّا تَبُعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرُ. ((واه اليهفي في دلال البوة)
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تر جمنہ · حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں ، جانتے تھے کہ عمرؓ کی زبان پر سکینہ بولتا ہے ۔۔۔ ( ریاض اندی ہستینٹی )

تھرے حضرت علی مرتضی کی اس ارشاد کا مطلب ہے کہ حضرت عرقب خطاب فرماتے یابات کرتے تو دلوں میں ایک خاص فتم کا سکون واطمینان پیدا ہو تاتھا، ہم اس بات کو بعید نہیں سیجھتے تھے کہ ان کی زبان و بیان میں بید خاص تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ مطلب لیا جائے تو حضرت علی کے اس کلام میں "السکینة" ہے مراد بی خداواد تاثیر ہے سی شار صین نے لکھا ہے کہ" السکینة" ہے مراد خاص فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔اس صورت میں حضرت علی کا مطلب ہے ہوگا کہ ہم ہے بات بعید نہیں سیجھتے تھے کہ حضرت علی کا مطلب ہے ہوگا کہ ہم ہے بات بعید نہیں سیجھتے تھے کہ حضرت علی کا ماس فرشتہ کلام کرتا ہے جس کا نام یا لقب سید نہیں تو ان کی زبان سے اللہ کا ایک خاص فرشتہ کلام کرتا ہے جس کا نام یا لقب سے۔

١٥٠) عَنِ الْهِنِ حُمَرَ قَالَ، قَالَ حُمَرُ وَالْفَتُ رَبِّى فِى ثَلْثٍ : فِى مُقَامِ الْهِرَاهِيْم، وَفِى الْحِجَابِ وَفِى أَسُارِى بَلْو. (دواه البحارى و مسلم)

ترجمہ و حضرت عبداً لللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے خداو ند تعالی کا حکم آنے والا تھا) میں اپنے خداو ند تعالی کا حکم آنے والا تھا) مقام ابھاہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اور غرزو ڈبور کے قیدیوں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں اسلامیں کے مسئلہ میں کے مسئلہ کے مسئلہ میں کے مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ میں کے مسئلہ میں کے مسئلہ کے مسئ

تشریح واقعہ یہ ہے کہ ذخیر ہ حدیث میں کم از کم پندرہ ایے واقعات کا ذکر ماتا ہے، کہ کی مسئلہ میں حضرت عمر کی ایک رائے ہوئی یان کے قلب میں واعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالی کی طرف ہے یہ حکم آ جا تا تو وہی حکم وی کے ذریعہ اللہ تعالی کی طرف ہے آگیا اس حدیث میں ان میں سے صرف تمین کا ذکر کیا گیا ہے ۔۔۔۔ ایک مقام ابراہیم ہے متعلق حکم کا، دوسر ہے پردے کے بارے میں، تیسر نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تئیسر کا کو ہر کے قیدیوں کے بارے میں تکم کا ۔۔ جس کی مخصر تشریح کے بارے میں تعلیم کا ایک پھر ہے جس پر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تقیر کی تھی (اس میں حضوظ چلا آرہا ہے، رسول اللہ یاؤں کے نشان معرف خانہ کعبہ کی قریب ہی میں ایک جگہ کھلار کھار بتا تھا (بعد میں اس کو عمارت میں محفوظ کر دیا گیا۔ ف

حضرت عمر رضی اللہ عند، ئے رسول اللہ ﷺ سے بیہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایساہو تاکہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے نماز کی جگہ قراؤے دیاج "، تو سور وُ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۵ نازل ہوئی اور اس میں حکم آگیا

اب و و جس شكل مين محفوظ به وه مرحوم مخفور شاه فيعل بن المخريز بن سعود كه دور حكومت كي يا و گار به و حمه الله تعالى د حمة و اسعة
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

و فعدوا من مقاه الراهيه مصلى " (اور مقام ابراتيم كونماز كى جگه بنالياكرو) آيت كاسبل الفهم مطلب يه بيك طواف كے بعد جودور كعتيں پڑھى جاتى ہيں وہ مقام ابراہيم كے باس پڑھى جائيں، فقباكاس پرانفاق ہے كہ يہ حكم استحبابى ہى بار سمجد ہولت سے مقام ابراہيم كے پاس پڑھى جاشيس توو ہيں پڑھى جائيں، ورنہ مجد حرام ميں کہيں بھى پڑھى جائتى ہيں۔

و مرامئلہ حجاب یعنی پروے ہے متعلق ہے، جب تک مستورات کے لئے حجاب یعنی پروے کا کوئی حکم بازل نہیں ہوا تھا۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ اللہ کے گھروں میں بھی بھتر ورت صحابہ کرام کی آمدور فت ہوتی تھی، حضرت عرفر فرماتے میں کہ میرے ول میں اللہ تعالیٰ نے واعید پیدافر مایا کہ خاص کر ازواج مطہرات کیلئے حجاب کا خصوص تھم آجائے چنانچہ اس بارے میں آیت نازل :و گئی آو المؤا سائلہ فی میں فرا ہ حجاب " میں دری سے ایک ایک سائلہ نہائی سائلہ نہ میں ایک سائلہ نہائی سائلہ نہ ساعا فی سائلہ فی میں فرا ہ حجاب "

تیسری بات یہ کہ غزوہ کبدر میں مسلّمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے بعدان کے جو آدمی گر فار کر کے قیدی بنائے گئے ،ان کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ یہ سب اسلام ،رسول اللہ ہے اور مسلمانوں کے جانی دشمن اور اکا ہر مجر مین ہیں ،ان سب کو قتل کر دیا جائے ، ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے ، جیسے زہر لیے سانچوں کو زندہ چھوڑ دالیکن ابو بکر صدیق اور رسول اللہ ہے پر رحم دلی کا نلبہ تھاان کی رائے فد یہ لے کر چھوڑ دینے کی ہوئی اور اسی پر عمل کیا گیا ..... بعد میں سوہ انقال کی وہ آیات نازل ہو تیں جو میری رائے کے مطابق تھیں۔

یمال بیہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ ان تینوں مسئلوں میں و حی البی نے حضرت عمرؒ کی موافقت کی تھی، لیکن حضرت عمرؓ نے از راواد ب اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے تعلم خدا وندی کی موافقت کی تمین مسئلوں میں۔ بلاشبہ یہ حسن ادب رسول اللہ جسبی کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت بی کا متیجہ تھا۔

١٥١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اعِزَّالْإِسْلامَ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامِ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْتَحَكَّابِ فَاصْبَحَ عُمَرُ فَقَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَ ثُمَّ صَلَى فِي الْمَسْجِدِ طَاهِرًا.

(رواه احمد والترمذي)

ترجمہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی (رات میں) کہ اے میرے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطافر ماابو جہل ابن ہشام کے ذریعہ یا عمر بن الخطاب کے ذریعہ پس صبح کواشمے عمرٌ اور آئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اور اسلام لے آئے اور معجد حرام میں علانیے نماز پڑھی۔ (مند مرد بائے آئہ کہ)

تشریک الله تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یبال ہر بردے کام اور ہر عظیم مقصد کے لئے اس کے مطابق تدبیر اور عملی جدو جبد اور خاص صلاحیت رکھنے والے جانباز کار کنوں کی ضرورت ہوتی ہے،

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تقدیرالہی میں بیہ سعاد ب حضرت عمرؓ کے لئے مقدر ہو چکی تھی،ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور ان کو توفیق مل گئی۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے جو کام لیا خاص کر خلافت کے دس سالوں میں وہ بلا شبہ امت میں ان کا اور صرف ان کا حصہ ہے۔

منداحمداور جامع ترندی کی مندرجه بالاروایت می حضرت عمر کے اسلام لانے کاواقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مشکوۃ المصابح کے بعض شار حین نے ابو عبداللہ حاکم کی اسان ان تا ہے توالہ سے حضرت ابن عباس بی کی روایت سے بدواقعه مفصل روایت کیاہے اس کا حاصل بدہے کہ ابوجہل جو مشرکین مکہ کاسر دار اور بڑاسر ماییہ دار بھی تھااس نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمدﷺ کو قتل کر دیے میں اس کوسواو نشیاں اور ایک بزار اوقیہ جاندی بطور انعام دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عر نے ابو جہل سے کہا کہ تمہاری ہے بات کی ہے؟ابوجبل نے کہابالکل کی، فور اادا کروں گا۔اس کے بعد عمر تلوار لے کراس ناپاک ارادہ سے نکلے،راستہ میں ایک مخص نے ان کو اس حال میں دیکھا تو ہو چھا کہ عمر کہاں اور کس ارادہ سے جارہے ہو .....عمر نے کہا مجمد (ع) کو قمل کرنے جارباہوں ....اس شخص نے کہا کیاتم ان کے کنید بی ہاشم سے بے خوف ہو (ووان کی حمایت میں میدان میں آ جائیں مے اور چرخوزیز جنگ ہوگی).... عرز نے کہاکہ معلوم ہو تاہے کہ تونے بھی باپ داداکادین چھوڑ کے محمد کادین قبول کر لیا ہے۔اس مخص نے کہاکہ میں تم کو بتاا تا ہوں کہ تمباری بن (فاطمه)اور ببنونی (سعید بن زید) نے بھی محد اللہ کادین قبول کر لیاہے۔ یہ س کر عر سید مے بہن کے گھر کی طرف گئے۔وہ اس وقت سور ہ طلہ تلاوت کرر ہی تھیں، عمرؓ نے در وازہ پر کھڑے ہو کر سنا، پھر در وازہ کھلوایااور کہاکہ تم کیا بڑھ ربی تھیں؟ان کی بہن نے بتایا کہ جم لوگوں نے اسلام قبول کر لیاہے اور اس میں قر آن کی آیتی پڑھ رہی تھی؟ عمر نے کہا جھے بھی پڑھ کر سناؤ! چنا نچہ ان کی بہن نے سور وَ طار پڑھنی شروع كى .... جب يه آيت علاوت كى الله لااله الاهو له الاسماء الحسى ١٥٠ تو عرك ول كى دنيا من ا نقلاب آگرااو، بول اعظے کے بیشک وہی اور صرف وہی الداس لائل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر بہن ہی کے گھریس رات گزار کااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری کی ترب دل میں پیداہوگئ۔باربار کہتے تھے" واسوقاہ الی محمد" ای حال میں خباب بن الارت ان کے پاس آے اور ان کو بتلاياكه رسول الله ﷺ آج رات . المحاكرتي رب كه اب الله عمر بن خطاب يا ابوجهل بن بشام كي ذريعه اسلام کو عزت اور قوت عطافر ما! اور میر امیا ، ہے کہ حضور ﷺ کی دعا تمبارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد صبح كو عمر رسول الله ع كى خدمت مين حاصر ، د ٤٠ اور اسلام قبول كيا\_ اوراسي وقت كهاكه بهم لات اور عزیٰ کی پرسٹش کرتے تھے دادیوں کے نشیب میں اور پہاڑوں کی جو ٹیوں پر اور خدا کی عبادت کریں ہم جیپ elegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 چھپاکر؟ یہ نہیں ہوگا خدا کی قتم ہم اللہ کی عبادت اعلانیہ خانہ تعبہ کے تسحن میں کریں گے (اس وقت تک مسلمان علانہ مسجد حرام میں نماز ادانہیں کرتے تھے۔)

حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں ابو جعفر بن الی شیبہ کی تاریؓ کے حوالہ سے ابن عباسؒ بی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؒ نے اسلام قبول کرنے کے فور ابعد طے کیا کہ ہم ابھی چل کر اعلانیہ صحبہ حرام میں نماز پڑھیں گے اور ایسا بی کیا گیا۔۔۔۔ فتح الباری بی میں ابن الی شیبہ اور طبر انی کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود کابیان نقل کیا گیاہے۔۔

### وَاللَّهُ مَااسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى ٱسْلَمَ عُمَرُ

ترجمند خداکی فتم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم بیت اللہ کے قریب میں علانیہ نماز پڑھ کے (عمرکے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمارے لئے یہ ممکن ہوا۔)

١٥٢) عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ ۚ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ آنَانَائِمْ، أَيَّنَ بِقَدْح لَبَنِ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّى لَارَى الرَّى يَنْحرُجُ فِي اَظْفَارِىٰ لُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىٰ عُمَرَ بْنَ الْمَحْطَابِ قَالُوا فَمَا اَوْلَتَهُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ اَلْعِلْمُ . ((دواه البحارى وسلم)

ترجمن حضرت ابن عمر رضی الله عنه ، بے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ بے سنا آپ نے بیان فرمایا کہ میں سورہاتھا، ای حال میں میر بے پاس لایا گیادود ھا کا بھر ابوا بیالہ تو میں نے خوب سیر جو کر پیا یہاں تک کہ میں نے میں نے میں نے دودود ھروم ہے بینے کے بعد نگ کہ میں نے میں ابی کا اثرا ہے ناخنوں تک میں محسوس کیا، بھر میں نے وہ دود ھرمیر بے بینے کے بعد نگ گیاتھاوہ عمر بن الخطاب کودے دیا کہ دواس کو لی لیس، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی آتھیں دی جا تھا تھا ہے نے فرمایا کہ علم۔ (کی ان کی کی سر)

تھریح ملائے عارفین نے کہاہے کہ علم حق کی صورت مثالیہ دوسرے عالم میں دودھ کی ہے ،جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو دودھ بلایا جارہاہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم حق نافع عطابو گا۔ دودھ اور علم حق میں یہ مناسبت ظاہر ہے کہ دودھ جسم انسانی کے لئے بہترین نافع غذاہے ،اسی طرح علم حق جوالقہ تعالیٰ کی طرف سے عطابوروح کے لئے بہترین اور نافع ترین غذاہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ اللہ کو عطا فرمائے ہوئے علم حق میں محضرت عمر کا خاص حصہ تصاور صدیق آئم ہم کے بعد جس طرح دس سال انہوں نے خلافت اور نبوت کی نیابت کا کام انجام دیااور جس طرح امت کی رہنمائی فرمائی وہ اس کی دلیل اور شبازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کو علم حق ہے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے از آیہ الحفاییں فاروق اعظم رضی اللہ عند ، کے علمی کمالات پر جو پھھ تحریر فرمایا ہے، وہاہل علم کے لئے قابل دید ہے، اس کے مطالعہ سے اس بارے میں فاروق اعظم کے امیاز اور انفرادیت کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے۔

١٥٣) عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ "بَيْنَا آلَالَائِم، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرضُونَ عَلَى، وَعِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ، وَعَرْضَ عَلَى عُمَرُ بْنُ عَلَى، وَعَنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ، وَعَلِيهِ فَمِيْصٌ يَجُرُه، " قَالُوا: فَمَا أَوْلْتَ ذَالِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ "الدِّينُ" الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يُجُرُه، " قَالُوا: فَمَا أَوْلْتَ ذَالِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ "الدِّينُ" مسلم،

ترجمند مسرت ابوسعید خدری رضی الله عند ، سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بھتے سے سنا آپ بھٹے نے بیان فرملا کہ اس حالت میں کہ میں سویا ہو اتھا میں نے خواب میں دیکھالوگوں کو وہ میر سے سامنے لائے جاتے ہیں اور چھ میں اور چھ کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں ، اور چھ کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں ، اور چھ السے ہیں جمن کے کرتے سینے تک ہیں ، اور عمر بن خطاب بھی میر سے سامنے لائے گئے ان کا کہ متاب ایسے ہیں جن سے کہ بینچا تھا اور وہ اس کو زمین پر تھیدٹ کر چلتے تھے ، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہیں نے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہیں نے فرمالے کہ "دین" ، سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہیں نے فرمالے کہ "دین" ، سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہیں نے فرمالے کہ ان "سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہیں نے فرمالے کہ ان "سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی نے فرمالے کہ ان "سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی نے فرمالے کہ ان "سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی نے فرمالے کہ ان "سے اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی ان فرمالے کہ ان اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی کے فرمالے کہ ان اس کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی کیا کہ ان کیا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا کہ کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا تعبیر دی ؟ آپ ہی کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کیا کہ

تھرتے ۔۔۔۔ لباس اور دین میں بیہ مناسبت اور مشابہت ظاہر ہے کہ لباس سر دی اور دھوپ کی تبش وغیر ہاس عالم کی آفات و تکالیف ہے جہم انسانی کی حفاظت کر تاہے اور سامان زینت ہے۔ اور دین عالم آخرت میں سامان زینت ہے۔ اور دین عالم آخرت میں سامان زینت ہوگا اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ووسلہ ۔۔۔۔۔ خواب میں جولوگ آنخضرت ﷺ کے سامنے پیش کئے گئے تھے وہ بہ ظاہر امت کے مختلف طبقات اور در جات کے لوگ تھے ۔۔۔۔۔۔ پکھ وہ تھے جن کے دین میں مختلف در جات کا نقص تھا اور ان میں حضرت عراق بھی تھے جن کا دین بہت کا مل تھا۔ وہ سر لپادین تھے ان کا دین بہت کا مل تھا۔ وہ سر لپادین تھے ان کا دین ایک آئی ہتی ہے بھی زیادہ تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

104) عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْ لَمُ فَقَالَ لَهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَكَالَهُ لَمُ جَنَهُ الْمَجْزَعُهُ عَالِمُ اللهِ هَ فَاحْسَنْتَ صُحْبَهُ ، لَمَجْزَعُهُ عَلَا مُؤْمِنِيْنَ! وَلا كُلِّ لَٰكِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ هَ فَاحْسَنْتَ صُحْبَتُهُ ، لَمُ فَارَفُكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ، لَمَّ صَحِبْتَ الْمَهْمِ وَلَئِنْ فَارَفْتَهُمْ لَتُقَارِفَتُهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ ، لَمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاخْسَنْتَ صُحْبَتُهُمْ وَلِئِنْ فَارَفْتَهُمْ لَتَقَارِفَتُهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ ، لَمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاخْسَنْتَ صُحْبَتُهُمْ وَلِئِنْ فَارَفْتِهُمْ لَتَقَارِفَتُهُمْ وَهُمْ عَنْكَ وَاللهِ فَلَ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ قَلْلَ اللهُ اللهِ قَلْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ترجمن حضرت مسور بن مخرمہ رضی القدعنہ ، ہے روایت ہے کہ جب زخمی کئے مجئے حضرت عمر (ان کو تنجر ہے زخمی کیا ہوئی ہو زخمی کیاابو لولو مجوسی نے ) تو تکلیف اور دکھ کا اظہار فرمانے گئے تو حضرت ابن عباس نے ان ہے اس طرح کہا کہ کویاوہ سجھتے تھے کہ تکلیف کا یہ اظہار آپ کی طرف ہے بالکل نہ ہونا چاہئے (آپ اس لئے کہا) کہ اے امیر المؤمنین در دو تکلیف کا یہ اظہار آپ کی طرف ہے بالکل نہ ہونا چاہئے (آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کویاد سمجھے کہ اس نے آپ کو کسی عظیم نعتوں ہے نوازا) آپ رسول اللہ ہے۔
کے ساتھی اور رفیق بن کر آپ کے ساتھ رہے اور آپ نے اس محبت ور فاقت کا اچھا حق ادا کیا گھر حضور ﷺ من اس حال میں آپ ہے جدا ہوئے کہ وہ آپ ہے راضی اور خوش تھے۔

چر آپ ﷺ کے خلیفہ ابو بکر ؓ کے خصوصی ساتھی اور دفیق بے توان کی صحبت ور فاقت کا بھی آپ نے اچھا حق اوا آیا، پھر وہ بھی اس حال بیں آپ ہے جدا ہوئے کہ وہ آپ ہے بور کی طرح راضی اور خوش تھے (یباں تک کہ آپ کوا ہے بعد کے لئے خلیفہ بنایا) پھر (اپنے دور خلافت میں) سب مسلمانوں کے ساتھ آپ کا چھامعالمہ رہا(آپ نے سب کے حقوق اوا کئے) اور اگر آپ ان کو جھوڑ کر جائیں گے تواس حال میں ان ہے مداہوں گے کہ وہ سب آپ ہے راضی خوش ہوں گے (حضر ہا این عباس کا یہ مطلب حال میں ان ہوں کا آپ ہے راضی خوش رہنا حال میں ان ہے کا اور پھر مسلمانوں کا آپ ہے راضی خوش رہنا اس بات کی در مول اللہ ﷺ کا اور پھر سب مسلمانوں کا آپ ہے راضی خوش رہنا ہوں ہے تر ارکی کا جواظہ لا ہور ہا ہے نہ ہوں آپ کے ان انعامات کو یاد کر کے مطمئن رہنا چاہئے۔) مطمئن رہنا چاہئے۔) حضر ہے تر ارکی کا جواظہ لا ہوں ہوں ہوں کے در اور این عباس) تم نے رسول اللہ ﷺ حضر ہوں ہوں کے ماتھ میر کی صحبت ور فاقت اور ان کی رضا کا جوذ کر کیا وہ بھی ہواس نے جمھے پر افد تھائی کا خاص احسان تھا تھو اور پر یشائی کا اظہار جو جواس کے تر کی ہو خواس کی وجہ ہے تر کی کے جواس کی وجہ ہے تر کی کے ماتھ محبت ور فاقت اور ان کی رضا کا جوذ کر کیا وہ بھی تم وہ کھتے ہو وہ (زخم کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے برایعن مجمعے فکر اور ڈر ہے کہ تم یک میں جتا انہ ہو جاؤ۔

اور جہاں تک اخروی انجام کی فکر کا تعلق ہے تو (میر احال یہ ہے کہ اگر میر سے پاس اتناسونا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو میں وہ سب عذاب البی سے بیچنے کے لئے بطور فدید دے دوں قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب دیکھوں ..... ( میکن ندی )

رہے گی،جبوہ ندر ہیں گے، تو فتنوں کے لئے دروازہ کھل جائے گا۔

چنانچہ ایابی ہواان کی شہادت کے بعد ہے شیاطین الجن والانس کی طرف ہے فتوں کی تخم ریزی شروع ہوئی اور حضرت عبان کے آخری دور خلافت میں فتنہ اس حد تک پینچ گیا کہ اپنے کو مسلمان کہنے والوں بی کے ہاتھوں دہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے اور اس کے بعد خانہ جنگی کا جو سلسلہ شروع ہواس میں ہزار ہاسی ہو و تابعین شہید ہوئے۔ یہی دہ فتنے تھے جن کی فکر اور اٹدیشہ ہے اپنے زخم کی تکلیف کو مطال فاروق اعظم ہے چین اور مضطرب تھے اور آخر میں جو فرمایا واللہ لو ان لی طلاع الارض دھیا اللہ " (فداکی فتم اگر میر ب پاس ذھین ہر سونا ہو تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے ہے پہلے بی اس ہے بچنے کے لئے دوسار اسونا فدید میں دواضطراب اور بے چینی مصارات فاقد ہے میں جواضطراب اور بے چینی محسوس کر رہا ہوں اس کا ایک دوسر اسب جو زیادہ اہم ہے دہ عذاب البی کا خوف بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اتم صطور عرض کر تا ہے ، فاردق اعظم کا یہ خوف ان کے کمال ایمان اور کمال معرفت کی دلیل ہے ، جس کا ایمان اور عرفان جس قدر کا مل ہوگا س پرای قدر خوف خدا کا غلبہ ہوگا۔

رسول الله ﷺ کارشاد ہے اسا اعلم کہ باللہ و احسّا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اور معرفت تم سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بار باریہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اور جنت کے مسحّق وہ بندے ہیں جو اس کے خوف سے لرزاں و ترسال رہتے ہیں سور و آسنہ " میں مؤمنین صالحین کا یہ انجام بیان فرما کر کہ وہ "حبو البر منہ" (اللہ کی مخلوق میں سب ہیں سور و آسنہ " راللہ کی مخلوق میں سب سب بہتر) ہیں، وہ آخرت میں ان غیر فانی جنتی باغات میں رہیں گے جن کے بنچ نہریں جاری ہیں، ان کو رضائے خداوندی کی نعمت حاصل ہوگی ؟ اور وہ اپنے اس خداوند سے راضی ہوں گے ، آخر میں فرمایا گیا ہے شائل لمن حضرت واردی اعظم کا یہ ارشاد ان کے کمال ایمان اور اس کے عذاب سے ) ڈرتے رہے ہیں ، سالغرض حضرت فاردی اعظم کا یہ ارشاد ان کے کمال ایمان اور کمال معرفت کی دلیل ہے۔ قریباں راہیش بود جرائی۔

#### شماوت

اس کو بار بار زہر میں بچھایااوراس کے بعدرات میں معجد شریف کے محراب میں حبیب کربیٹھ گیا، فاروق اعظ فجرکی نماز بہت مورے اند حیرے میں شروع کرتے اور بڑی بڑی سور تمی پڑھتے تنے، ذی الحجہ کی ستا کیسویں اُ تاریخ تھی وہ حسب معمول فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہو کر نمازیڑھانی شروع کردی ابھی تحبیر تحریر ہی کبی تھی کہ اس خبیث ایرانی جوس نے اپ خخرے تین کاری زخم آپ کے شکم مبارک پرلگائے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، حضرت عبدالر حمن بن عوف نے جلدی سے آپ کی جگیہ آگر مختصر نماز برصائی، ابولولوئ نے بھاگ كرمىجد سے نكل جانا جابا نمازيوں كى صفيں ديواروں كى طرح حاكل تھيں، پھر اس نے اور نمازیوں کوزخی کر کے نکل جاناچابااس سلسلہ میں اس نے تیرہ صحابة کرام کوزخی کیا جن میں ے سات شہید ہو گئے اسنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابولوکو کو پکڑلیا گیا، تواس نے ای جنجرے خود کشی کرلی نماز ختم ہو جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کواٹھا کر گھر لایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ کو ہوش آیا تواس حالت میں آپ نے نماز اوا ک .... مب سے پہلے آپ نے بوچھاکد میرا قاتل کون سے بتلایا گیاکد ابولولو مجوی آپ نے الله كاشكر اداكياك اس في ايك كافر كے باتھ سے شبادت عطافر مالى۔ آپ كو يقين موكياك الله تعالى في میری دعاکو قبولیت اس طرح مقدر فرمائی۔ آب دعاکیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمااور میری موت تیرے رسول پاکﷺ کے شہر مدینہ میں ہو۔ایک دفعہ آپ کی صاحبزاد کی ام المؤمنین حضرت حفصہ ّ نے آپ کی زبان سے ید دعائن کرعرض کیا کہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ شہید ہوں اور آپ کی وفات مدینہ بی میں ہو (ان کا خیال تھا کہ فی سبیل اللہ شہادت کی صورت تو یہی ہے کہ اللہ کا بندہ میدان جہاد میں کا فروں کے ہاتھ سے شہید ہو) آپ نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے اگر چاہے گا تویہ دونوں نعتیں مجھے نصیب فرمادے گاببر حال آپ کوائی شبادت کا یقین ہوگیا، آپ نے حضرت صبیب کوائی جگہ امام نماز مقرر کیااور اکابر سحابہ میں سے چھ حضرات کو (جو سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے) نامز دکیا کہ وہ میرے بعد تین دن کے اندر مشورہ سے اپ بی میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کرلیں۔

# فضائل شخين

گزشتہ صفحات میں پہلے حضرت صدیق اکبڑ کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں نذر ناظرین کی گئ تھیں،اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے فضائل و مناقب سے متعلق .....اب آنخضرت و کے چندوہ ارشادات پیش کئے جارہے ہیں، جن میں آپ ہی نے اپنان دونوں خاص رفیق کاایک ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے، جس سے واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ حضور چینے کی نظر مبارک میں ان دونوں کا خاص الخاص مقام تھا اور بہت سے موقعوں پر آپ نے ان دونوں کا پنے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ گویا ہے دونوں آپ چینے کے شریک حال اور خاص رفیق کار ہیں .... اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت علی مرتضی کا ایک بیان نذر ناظرین کیا جارہا ہے۔

100) عَنِ ابْنِ اَبِىٰ مُلَيْكَةَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ فَتَكَنَفَه النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَآنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرْعَنِى الِا رَجُلَّ اخِلَّ مَنْكِبِى ْفَاذَا عَلَى فَتَرَحُمَ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ مَاخَلَفْتَ اَحَدًا اَحَبُّ اِلَى اَنْ اَلْقَى اللَّهَ بِمِفْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَآيْمُ اللَّهِ اِنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ آتِىٰ كُنْتُ كَفِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِى ﴿ اللَّهُ يَقُولُ ذَهَبْتُ آنَا وَابُوْبَكُرِ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ آنَا وَابُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ

ررواه البحاري ومستمى

ن فرق سے حضرت علی مرتفعی رضی اللہ عنہ ، کا بیر بیان کسی وضاحت اور تشر ت کا محتاج نہیں ہے ، اس میں Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 } انہوں نے یہ جو فرمایا کہ "القد کی قتم! میں بھی مگان کر تا قاکہ وہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں (رسول القد ﷺ اورابو بمرصد ہیں کے ساتھ کردے گا" ....اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھے بھی امید تھی کہ تم انہیں کے ساتھ و کردیے انہیں کے ساتھ و کردیے ہوئی کے ساتھ کردیے جاؤگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرے میں جنت میں تم ان کے ساتھ کردیے جاؤگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بی مراد ہوں ....اور اس عاجز کے نزدیک بھی رائج ہے حضرت علی مرتضیؓ نے اپنے اس بیان میں اس واقعی حقیقت کا واضح طور پر اظہار فرمادیا ہے کہ رسول القد میں کا ایسے ان دونوں صاحبوں فیقوں کے ساتھ خاص الخاص تعلق تھاجو صرف انہی کا حصد تھا۔

حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ، نے اپناس کلام کے شروع میں یہ جو فرمایا ماحلف احدا النے (بعنی تم نے اپنے بعد اللہ کا کوئی الیا بندہ نہیں چھوڑاجس کے اعمال کے مثل اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاصر ہونے کی مجھے تمنااور خواہش ہو )اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضی کی تمنااور خواہش تھی کہ میں اللہ تعالی کے حضور میں حضرت عمر کے جھے اعمال لے کر حاضر ہوں اور حضرت عمر کے بعد کوئی آدی ایسا نہیں رہا۔

حافظ ابن حجرٌ نے ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے:۔

وقد اخرج ابن ابى شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن على نحو هذا الكلام وسنده صحيح وهو شاهد جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه من ال على

وضى الله عنهم. ولح البحاري جز ١٤٠ صفحه ٣٧٤ طبع انصاري دهلي)

ترجمہ اور ابن الی شیبہ اور مسدونے جعفر صادق کے طریقے سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے والد محمد (باقر) سے خود حضرت علی سے اس قتم کا کلام روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحح ہے اور یہ روایت ابن عباس کی اس صدیث کے لئے بہت اچھاشا ہدہے کیونکہ یہ خود حضرت علیٰ کی اولاد کی روایت ہے۔

رَجمند حضرتُ ابوہر رہورضی اُللہ عندے روایت ہے کہ (ایک مجلس میں)ر سول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ ایک آجہ منظم اللہ اللہ عندے ہوا ہاتھ ہم اس آدمی ایک بیل کہ بیل کے جارہا تھاوہ (چلتے چلتے) تھک گیا، تووہ نیل پر سوار ہو گیا، نیل نے کہا کہ ہم اس کئے گئے تھے ہم تو زمین کی کاشت کے کام (جنائی وغیرہ) کے لئے بیدا کئے گئے تھے تو لئے بیدا کئے گئے تھے تو راضرین مجلس میں ہے بعض) آدمیوں نے کہا، سجان اللہ نیل بھی بات کر تاہے؟ رسول اللہ ﷺ نے Calegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

فرمایاکہ میر اایمان ہے ،اس پر کہ (ایما ہی ہوا)اور ابو بحرو عمر کا بھی ایمان ہے (راوی کا بیان ہے کہ )اس جس میں (اس وقت) وہ دونوں موجود خبیں تھے۔اور حضور خبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدی اپنی بحر یوں کے ریوز کی ایک بھیڑ ہے نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدی اپنی بحر اس کو افعالیا، بحریوں والے نے اس کو جا پکڑا اور بھیڑ ہے ہے بحری کو جھڑالیا تو بھیڑ ہے نے اس سے کہا کہ ان بحریوں کے لئے کون (محافظ اور رکھوالا) ہوگا" یو م السم سے میں ،وہ دن وہ ہوگا جس دن میر سے سواان بحریوں کے اور کوئی چرواہا اور محافظ نہ ہوگا تو (حاضرین میں سے بعض) اوگوں نے کہا سجان اللہ! بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے؟رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ میر اایمان ہے کہ یہ بات حق ہے اور ابو بحرو عمر کا بھی ایمان ہے ،اور وہ دنوں (اس وقت) وہاں موجود نہ تھے۔ (سی فردن کے اس )

صدیت کے آخری حصد میں " یوم السبع "کالفظ ہ، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے شار حین نے اس کی تشریح میں متعدد اقوال نقل کے ہیں، اس عاجز کے نزدیک رائے یہ قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کے وہ دن ہیں جب قیامت کے آثار ظاہر ہوجائیں گے اس وقت لوگ بھیٹر بکری وغیرہ اپنے مویشیوں کی حفاظت اور دکھ بھال کو بالکل بھول جائیں گے وہ لاوارث ہو کر جنگلوں میں پھریں گے اور گویا بھیٹر نے وغیرہ ودر ندے ہی ان کے وارث ومالک ہوں گے۔ای لحاظ سے اس کو "بود السبم" (درندوں کا بھیٹر کے وغیرہ وزندہ السبم" (درندوں کا دن) کہا گیا ہے۔واللہ الملے۔

١٥٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَٱبُوْبَكُمِ وَعُمَرُ آحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاَحُرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُـوَ آَخِلًا بِٱيْدِيْهِمَا لَقَالَ، "هَكُلَا لُبْعَتُ يَسُوْمَ

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

الْقِيَامَةِ". (رواه الترمذي)

ترجمن حضرت ابن عمر رضی القد عنه ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے ،اور معجد میں داخل ہوئے (اور آپ کے ساتھ )ابو بکڑ وعمرؓ بھی تھے،ایک ان دونوں میں سے آپ ہی کے دابنی جانب اور دوسرے یا کیں جانب اور آنخضرت ﷺ ان دونوں کے ہاتھ کیڑے ہوئے تھے (ای حال میں) آپ ہیں نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن ای طرح اٹھائے جاکیں گے۔ (جامع ترزی)

آشریک صدیث کا مطلب ظاہر ہے حضور ﷺ نے لوگوں کو بتلایا کہ تم جس طرح اسوقت دیکھ رہے ہو یہ دونوں (ابو بکڑ و عمرٌ) میرے ساتھ ہیں اور میں ان دونوں کا ہاتھ کپڑے ہوئے ہوں، قیامت کے دن ہم تنہوں ای طرح ساتھ اٹھیں گے اور ساتھ ہوں گے .... بلا شبہ یہ ان دونوں حضرات کی خاص فضیلت ہے، اس میں کوئی اور شرکی نہیں اور حضور ﷺ نے اپنے دوسرے اصحاب کو ان کی اس خصوصیت و فضیلت سے مطلع فرمانا بھی ضروری سمجھا۔

٨٥٨) عَنْ حُلَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّى لَا اَذْرِىٰ مَا بَقَائِىٰ فِيكُمْ فَافْتَدُوا بِالْلَيْنِ مِنْ بَعْدِىٰ اَبِیْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ - بَرِينَ الرَّالِمَ اللهِ ﴾

ترجمن<sup>ی و</sup> حَفرت حَدیفه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کب تک تم لوگوں میں باقی رہوگا ( توجب میں تمہارے اندر نه ربوں ) تو تم اقتراکیجیو اور میرے بعد ال دونوں ابو بکڑو عمر کی سے نوزی ہے ،

تشریح اس حدیث معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ پر منکشف کر دیا گیا تھا کہ آپﷺ کے بعد آپ کے بید دونوں خاص رفیق ابو بکڑ وعرؓ کیے بعد دیگرے آپﷺ کی جگہ امت کی امامت و قیادت کریں گے۔ آپﷺ نے ہدایت فرمائی کہ میرے بعد ان کی اقتداد ہیروی کی جائے۔

١٥٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَبُوْبَكُرٍ وَ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاَيْحِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ – (رواه النرمذي)

ترجمہ و معفرت انس رضی اللّه عند ہے روایت ہے کہ رسول اللّه ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکڑ وعمرٌ او هیر عمر والے اولین و آخرین میں ہے تمام جنتیوں کے سر دار ہیں سوائے انہیاء وسر سلین کے ..... ( ہائی تر نہ ی )

تھری ۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ بن آدم میں ہے جولوگ او حیر عمر کو پہنچے افر اس کے بعد و فات پائی اور وہا کیان اورا عمال صالحہ کی وجہ ہے جنت میں جانے والے ہیں، خواود ور نیا کے ابتدائی زمانے والے ہوں یا آخری زمانے والے ،ابو بکڑ وعمرؓ جنت میں ان سب کے سر دار ہوں گے اور ان کا درجہ ان سب سے بالاتر ہو گا سوائے انہیاء و مرسلین کے یعنی جنت میں سب سے فائق و بالاتر انہیاء ومرسلین ہوں گے ۔۔۔۔۔اور رسول اللہ ہے کا یمی ارشاد این ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت علی مرتضیؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

١٦٠) عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ وَالْتُحَدْدِى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ مَامِنْ لَبِيَّ اِلّا وَلَهُ وَذِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَوَذِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ الْآرْضِ فَامَّا وَذِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ فَعِيْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَامَّا وَذِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ الْآرْضِ فَابُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ. (رواه الومدى)

تھریج ۔ واقعہ یمی ہے کہ آنخضرت ﷺ کا معالمہ اور برتاؤ ان دونوں حضرات کے ساتھ وہی تھاجو ارباب حکومت کااپنے خاص معتمد وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہر اہم قابل غور و فکر معالمہ میں ان دونوں حضرات سے مشورہ ضرور فرماتے تھے....وضی اللّٰہ عیهما وارضا هما۔

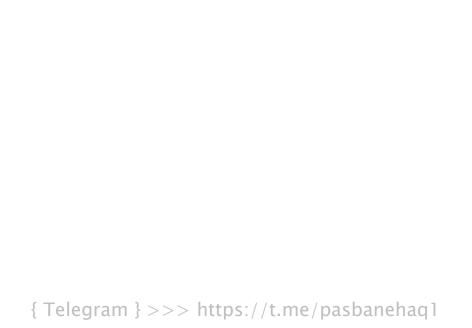

## فضائل حضرت عثان ذوالنورين

171) عَنْ عَائِشَةَ اِسْتَاذَنَ ٱبُوْبَكُو عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِوَاشِىٰ عَلَيْهِ مِرْطُ لِىٰ، فَاقِوْنَ لَهُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِوَاشِىٰ عَلَيْهِ مِرْطُ لِىٰ، فَاقَوْنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ خِلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْعَرَق، ثُمَّ الْسَتَاذَنَ عُلْمَانُ فَجَلَسَ ﷺ وَأَصْلَحَ عَلَىٰ يِلْكَ الْحَرَق، وَلَمَ الْمَعَرَق، ثُمَّ الْمَعَرَق، فَقُلْتُ عَلَيْهِ فِيَابَهُ وَقَالَ اِلْجَمَعِى عَلَيْكَ فِيَابَكِ، فَاقِلْ لَهُ فَقَصْى اللهِ حَلَجَتَهُ ثُمَّ الْمَعْرَق، فَقُلْتُ يَارَسُونَ اللهِ : لَمْ أَرْكَ فَوْعَتَ لِاَيْمِى بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعَتَ لِمُعْمَانَ ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنْ يَارَسُونَ اللهِ : لَمْ أَرْكَ فَوْعَتُ لِاَيْمِى بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعَتَ لِمُعْمَانَ ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنْ يَارَسُونَ اللهِ : لَمْ أَرْكَ فَوْعَتْ لِاِيْمَ إِنْ اَوْلُتُ لَهُ عَلَىٰ لِلْكَ الْحَالِةِ اَنْ لَايَلُكَ إِلَى حَاجَتَهُ اللهِ عَلَىٰ لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَلْمُولَ اللهِ عَلَى عَلَىٰ عَلَيْكُ الْمَعْرَفَى الْمَعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْكُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ وَعُمْمَ عَنْ الْمُعْرَاقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُعْلِق الْمُعَلِق الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعْلِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَهُ لَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

ترجمه محضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ (میرے والد معضرت )ابو بکڑنے (نمسی ضرورت ے) حضور ﷺ کے پاس آنے کی اجازت جاتی آیے حال میں کہ آپ ﷺ میرے بستر پر میری جادر اور مے لینے ہوئے تھے آپ ع نان کواندر آنے کی اجازت دلوادی اور آپ ع جس طرح کینے ہوئے تھے ای طرح لیٹے رہے (ابو بکر آئے) اور جو ضروری بات ان کوکرنا تھی کر کے چلے گئے۔ پھر (حضرت) عمرٌ (کسی ضرورت ہے) آئے اور اندر آنے کے اجازت جابی،ان کو بھی آپ ﷺ نے اجازت دلوادی(وہ آئے)اور آپ ای حالت میں رہے( لیعنی جس طرح میرے بستر پر میری جادر اوزھے کینے ہوئے تھے ای طرح کینے رہے ) پھر وہ بھی اپنی ضرورت بوری کر کے یطے گئے پھر (حضرت) عثمانَ نے اندر آنے کی اجازت جابی تو آپ ایستعجل کر بیٹھ گئے اور اپنے کیڑوں کو ا چھی طرح درست فرمالیااور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے ( چادر وغیرہ) پوری طرح اوڑھ لو،اس كے بعد آپ ﷺ فان كو آنے كى اجازت دلوادى (وه آپ كے پاس آگ )اور جو ضرورى بات كرنے ك لئے آئے تھ كر كے چلے كئے (حفرت عائش بيان كرتى بي كد حفرت عثان كے جانے كے بعد) میں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے نہیں ویکھاکہ آپ ﷺ نے جیاا ہتمام (حضرت) عثمانٌ کے لئے كياوياا اجتمام ابو بكر وعرر كے لئے كيا ہو؟ آب ﷺ في فرمايا عنان ايسے آدى بيں كه ان بر (فطرى صور ير)صفت حياكا غلبه بع مجهداس كانديشه بواكه أكريس في ان كواليي حالت مي بالياجس ميس ميس تھا (کہ تمباری جادر اوڑھے لینا ہوا تھا) تو وہ (فرط حیا کی وجہ ہے جلدی واپس چلے جائیں)اور وہ ضروری بات نہ كر كيس جس كے لئے وہ آئے تھ (اس لئے ميس نے ان كے لئے وہ اہتمام كياجو تم نے ويكهابه) (سيح مسلم)

تشریک متن حدیث کی ضرور کی تشر تکرجمہ کے ضمن بی میں کردی گئی ہے،اس حدیث ہے معلوم ہوا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کہ حضرت عثان رضی اللہ عند پر صفت حیاء کا کس قدر غلبہ تھااور رسول اللہ ﷺ اس کا کس قدر لحاظ فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی ای حدیث کی ایک دوسر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کے سوال کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا "الا استعلامی من را جلِ تستعلی جنبه المملان که " (کیامیں ایسے بند وَ خدا کا لحاظ ینہ کرو جس کا فرضتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔)

یبال ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بظاہر یہ داقعہ اس زمانے کا ہے کہ تجاب (یعنی پردہ) کا تھم نازل نہیں ہوا تھا کیو نکہ حضرت عرر ، بھی حضرت صدیقة کیلئے غیر محرم تھے، ایکے آنے پر حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوا تھی طرح کپڑے اوڑھ لینے کاوہ تھم نہیں فرمایاجو حضرت عثان ؓ کے آنے پر فرمایا۔

171) عَنْ عَلْمِالرُّحْمَنِ بْنِ حَبَّابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ يَحُثُ عَلَىٰ تَجْهِلْوِ جَلْشِ الْعُسْرَةِ

فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ أَرْسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى مِاتَةُ بَعْدٍ بِالْحَلَاسِهَا وَالْمَتَا بِهَا فِي سَبِيلٍ اللهِ ثُمَّ حَصَّ
عَلَى الْجَلْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى ماتَنَا بَعِيْرٍ بِالْحَلَاسِهَا وَأَلْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ماتَنَا بَعِيْرٍ بِالْحَلَاسِهَا وَأَلْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى الْجَلْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ اللهِ عَلَى ماتَنَا بَعِيْرٍ مِا حَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

تشریح شخمکہ کے انگلے سال ہو میں بعض اطلاعات کی بناپر رسول اللہ ہے نا کیہ بڑے لئکر کے ساتھ ملک شام کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا، پیہ سفر مقام تبوک تک بواجو اس وقت کے ملک شام کی سر حد کے اندر تھا، وہاں لئکر کا پڑاؤ قریباً ہیں دن تک رہاجس مقصد ہے دور در از کا پیہ سفر کیا گیا تھاوہ اللہ تعالیٰ کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ای غیر معمولی صورت حال کی وجہ ہے آنخضرت کے نے اس غزوہ کے لئے لوگوں کو مالی و جائی قربائی کی اس طرح ترغیب و کی جو غزوات کے مسلمہ میں آپ کا عام معمول نہ تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ، نے اس لشکر کی امداد واعانت میں سب ہے زیادہ حصہ لیا، حضرت عبدالر حمٰن بن خباب گی اس روایت ہے معلوم ہوا کہ حضور کے گئی ترغیب پر انہوں نے چے سواونٹ مع ساز و سامان کے چیش فرمائے ..... شار حین صدیث نے بعض دوسر می روایات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ان چے سو کے علاوہ انہوں نے ساڑھے تین سواونٹ اور چیش کئے اس طرح ان کے چیش کئے ہوئے او نئوں کی تعداد ساڑھے نو سوہوئی .....ان کے علاوہ بچاس گھوڑے کئے اس طرح ان کے چیش کئے ہوئے او نئوں کی تعداد ساڑھے نو سوہوئی .....ان کے علاوہ حفرت عثان گھوڑے نے ایک بزار انٹر فیاں بھی لاکر حضور جی کی گود میں ڈال دیں۔ آپ چین نے حضرت عثان کے ان عطیات کو قبول فرماکر جمع عام میں یہ بٹارت سائی اور بار بار فرمانی مائیل کی مائی اور بہی مائی قربانی کائی ہے) ....جب ان کہ جنت اور رضاء اللہ حاصل کرنے کے لئے عثان کا بھی علی اور بہی مائی قربانی کائی ہے) .....جب ان حالات کا تصور کیا جائے جن کی وجہ ہے اس لشکر کو جیش العسر ہ کہا گیا ہے تو حضرت عثان گی اس مائی قربانی کی قربانی کائی ہے۔ سسر ضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

(غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلات سرت و تاریج کی کمابوں میں دیکھی جائیں۔)

١٦٣) عَنْ عَلِمِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ تُخْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ بِالْفِ دِيْنَارِ فِي كُمِّهِ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حِجْرِهِ، فَرَآيَتُهُ ﴿ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرٌ تُخْمَان مَاعَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَنْنِ. (رواه احمد)

ترجمند ، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة رضی الله عنه ، ب روایت ب که رسول الله بی جس وقت جیش عمره

(غزوهٔ تبوک) کے لئے فر بات کا انتظام اور سامان کر رہے تھے تو عثان اُل پی آستین میں ایک ہزار

دینار (انٹر فیاں) لے کر آئے اور رحضور کے گی گود میں ڈال دینے (عبدالرحمٰن بن سمرہ کہتے ہیں

که) میں نے دیکھا کہ حضور کے ان انٹر فیوں کا ٹی گود میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور آپ ہی نے دو

مر تبد فرمایا "مَاصَر عُنْمَانَ مَاعَمِلَ مُعْدَ الْمُوْمِ" ( لِیْنَ آج کے دن کے بعد عثانٌ جو کچہ ہمی کریں

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

اس سے ان کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچ گا)۔ ( مند تمہ )

المراح مصرت عثان کی چیش کی ہوئی اشر فیوں کو حضرت عثان کے اور دوسر ہے لوگوں کے سامنے حضور ہے کا بن گود میں النابلیٹنابطاہرانی قلبی مسرت کے اظہار کے لئے تھا۔

من حضرت النس رضی القد عند سے روایت ہے کہ جب (حدید میں ) رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے بعت رضوان کے لئے ارشاد فرمایا تواس وقت عثان (سوال اللہ کے قاصد اور سفیر کی حثیت ہے کہ بحو کے تھے۔ توان سب لوگوں نے (جواس وقت موجود اور حاضر تھے) بیعت کرلی، تورسول القد کے نے (لوگوں سے) فرمایا کہ عثان (اس وقت یہاں نہیں ہیں) اللہ کے اور اس کے رسول (ش کے کام سے مکد گئے ہوئے ہیں (اگر وہ یہاں ہوتے تہاں نہیں ہیں) اللہ کے ساتھ وہ بھی بیعت کرتے، اب میں خودان کی طرف سے بیعت کرتاہوں) چر آپ نے (حضرت عثان کے قائم مقام کی حیثیت سے ) ابنا ایک و ست مبارک اپنی دوسرے دست مبارک بر کھا (جس طرح بیعت میں ہاتھ برہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آگے حدیث کے راوی حضرت انس جو خود بیعت کرنے والوں میں تھے اہتے ہیں کہ ) رسول اللہ ہے کا وست مبارک جس سے آپ نے عثان کی طرف سے بیعت کی وہ عثان کے حق میں ان دوسرے تمام لوگوں مبارک جس سے آپ نے عثان کی طرف سے بیعت کی دھی۔ (جائ ترزی)

تھری بیعت رضوان کا واقعہ معلوم و معروف ہے، قر آن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، یبال مخصر اصرف اتناذ کر کیا جاتا ہے جتناصدیث کا مفہوم سجھنے کے لئے ضروری ہے۔

جرت کے چھنے سال رسول اللہ ﷺ نے ایک خواب کی بنا پر بہت سے سی ایٹنے کے شدید اصرار سے عمرہ کے لئے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فر ہایا جن لوگوں کو اس کا علم جوا تو اس مبارک سفر میں حضور ﷺ کی واقت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ساتھ ہو گئے، ان ساتھیوں کی تعداد چودہ سوہ ۱۳۰۰ کے قریب ہوگئے، وکا سفر عمرہ کی نیت سے کیا گیا تھا اور ذیقعدہ کے مبینہ میں کیا گیا تیا جواشہر حرم میں ہے ہے جن کا جواکھہ کے اس کیا گیا تیا جواشہر حرم میں ہے ہے جن کا کہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

مشر کین مکہ بھی احرّام کرتے اور جنگ و جدال ہے پر بیز کرتے تھے۔اس کے اس کی ضرورت نہیں سیجی گئی کہ پہلے ہے کی کو بھیج کر کمہ والوں کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مشر کین مکہ اس وقت حضور ﷺ اور بھی کہ بیٹے ہے کہ دین کے سخت ترین و شمن تھے۔۔۔۔۔ جب ان کے علم میں بیہ بات آئی کہ آپ آپ ایک بڑی جمعیت کے ساتھ آرہے ہیں توانہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کرلیا کہ آپ کو اور گہا کہ ساتھ یوں کو ہم جمعیت کے ساتھ اور ہون افاظہ ہونے دیں گئے ، جب آپ آپ اور پورا قافلہ کہ کی قریب مقام حدید پر پہنی گیا (جہال سے کمہ مرمہ کی مسافت ۲۰ میل سے کھے زیادہ ہے) تو کہ والوں کے فیصلہ اور اراد ہے کا آپ آپ کو علم ہوا۔۔۔ آپ آپ کو علم ہوا۔۔۔ آپ آپ آپ کو سر داران قریش ہے گفتگو کرنے کے لئے اپنا خاص قاصد اور سفیر بناکر کمہ بھیجی یا،ان کا ابتخاب آپ ﷺ نے سر داران قریش ہے گفتگو کرنے کے لئے اپنا خاص قاصد اور سفیر بناکر کمہ بھیجی یا،ان کا ابتخاب آپ ﷺ نے اس لئے فریا کہ مخالفوص قریش کے سر داروں کو اطمینان دلا کیں کہ ہم لوگ صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں،اس سے سواکوئی مقصد نہیں ہے ،ہم عمرہ کر کے دینہ واپس ہو جا کیں گ

حضرت عثان مکہ معظم یے ملے کی لیکن حساب سے ان کو جس وقت تک واپس آ جانا چاہے تھاوا پس نہیں آ کے اور حضور ﷺ کے قافد میں کسی طرح یہ خبر پہنچ گئ کہ عثان کو و شمنوں نے شہید کر دیا تو آپ کو بہت رخی اور دکھ ہوااور آپ ﷺ نے فیے فرمالیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر جنگ ہوگی، تمام ساتھیوں میں بھی اس خبر سے سخت اشتعال تھا اس مرحلہ پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں شہادت تک بات قدی پر خصوصی بیعت لی، یہ بیعت ایک در خت کے نیچ لی گئ تھی، قر آن مجید میں اس موقع پر بیعت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رضا کا اعلان فرمایا گیا ہے، اس لئے اس کا نام بیعت رضوان، معروف ہوگیا ہے۔

جیماکہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ بیعت جس وقت لی گئی حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے،
حضور ﷺ کے قاصد کی حثیت ہے کمہ معظمہ گئے ہوئے تھے، تو جیماکہ حدیث میں ذکر کیا گیا حدید بیل موجود تمام صحابۂ کرام شنے حضور ﷺ کے دست مبارک پر اپناہا تھ رکھ کر بیعت کی۔ عثمان موجود نہیں تھے،
ان کی طرف سے حضور ﷺ نے خود بیعت کی اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام
قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی ....بلاشبہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 'کے خاص الخاص فضائل میں ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثان کی شہادت کی خبر صحیح نہیں تھی وہ گفتگو کر کے واپس آھے اس
وقت اہل مکہ اور سر داران قریش کسی طرح اس پر آبادہ نہیں ہوئے کہ حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو
عمرہ کے لئے معظمہ میں داخل ہو نے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے گفتگو کرنے
کے لئے کے بعد دیگر سے ان کے نما کندے آ ۔ '' بلاآ خروہ صلح ہوئی جو صلح حدیبیہ نام سے تاریخ اسلام کا
مشہور ترین واقعہ ہے اور قرآن مجید میں اس کو" فتح سین "فرمایا گیا ہے ( تفصیلات سیرت اور تاریخ کی

Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

١٦٥) عَنْ مُوَّةَ لِمِنِ كَلْمِبِ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ۞ وَذَكَرَ الْفِئَنَ فَقَرَّ بَهَا فَمَرَّ رَجُلَّ مُقَنَّعٌ فِى تُوْرِبٍ فَقَالَ "طَلَّا يَوْمَئِلٍ عَلَى الْهُدَىٰ" فَقُمْتُ اللّٰهِ فَالِذَا هُوَ تُحْمَانُ الْمُنَ عَفَانَ، قَالَ : فَأَلْمَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ : طَلَا؟ قَالَ"لعم" – وواه الترملك وابن ماجه )

تھری سے حدیث کی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہے مطلب بالکل واضح ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی اطلاع کی بناپر بطور پیشین گوئی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے اس خطاب عام میں اعلان فرمایا کہ میرے بعد قر ہی زائہ میں جو فتنے امت میں برپاہوں گے ان میں عثمان بن عفان طریقۂ مدایت اور راہ راست پر ہوں گے ۔۔۔۔۔ معلوم ہے کہ حضور ﷺ کے بعد امت میں سب سے بڑا اور پہلا فتنہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف المصنے والا فتنہ تھا جس میں وہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ ضہید کئے گئے، جیسا کہ آئندہ ذکر کی جانے والی حدیثوں ہے بھی معلوم ہوگا۔

رسول الله ﷺ کے اس طرح کے ارشادات کی روشی ہی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فقتے کے دور میں حضرت عثان ؓ حق و میر ایک حضرت عثان ؓ حق و مدایت پر تھے، اور ان کے مخالفین جنہوں نے فقت برپا کیا اہل صلال تھے۔ نعوٰ ذ باللّٰه تَعَالَى مِنَ الشَّرُورِ وَ الْفِعَنِ مَاطَهُرَ مَنْ اَوْ اَوْ مَا بَطَنِ۔

(١٦٦) عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِى، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِي ﴿ فَيْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَ رَجُلَّ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْفَتْحُ لَهُ ۚ وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ ۖ فَقَتْحَتُ لَهُ فَإِذَا أَبُوبَكُو، فَجَاءَ رَجُلَّ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ الْفَتْحَ لَهُ وَبَشِرَهُ بِالْجَنَّةِ وَبَعْلَ النَّبِي ﴿ الْفَتْحَ لَهُ وَبَشِرَهُ بِالْجَنَّةِ وَبَعْلَ النَّبِي ﴾ فَقَالَ النَّبِي ﴿ اللّهِ اللّهُ لَمْ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ الْفَتْحَ لَهُ وَبَشِرَهُ بِالْجَنَّةِ ، عَلَى اللّهُ الْمُسْتَعَالُ النَّبِي ﴿ فَحَمِدَ اللّهُ، لَمْ قَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَالُ ورواه المَارِي ومسلم ﴾ فَا اللّهُ الْمُسْتَعَالُ ورواه المحاري و مسلم ﴾

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ترجمہ مضرت ابو مو کی اشعری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باخ میں مصور ﷺ کے ساتھ تھا تو ایک شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا تور سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشنج کی دو، تو میں نے اس شخص کے لئے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ وہ ابو بکر ٹابیں، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر ادا کیا) بھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھولانا چاہا تور سول اللہ ﷺ نے جمعے نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور جنت کی خوشخبری دو، تو میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا تودیکھا کہ وہ عرق بیں تو میں نے ان کو وہ بتادیا چور سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے لئے بھی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشخبری دو، ایک بری مصیبت پر جوان کو پنچے گی (تو میں نے دروازہ کھول دیا) تودیکھا کہ وہ عالی ہیں، تو میں نے ان کو وہ بتادیا جور سول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا تو انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر اداکیا) بھر کہا اللہ فرشخبری دو، ایک بودی مصیبت کے لئے میں اللہ بی ہے مدد چاہتا ہوں) ..... (شخی بندری مصیبت کے لئے میں اللہ بی ہے مدد چاہتا ہوں) ..... (شخی بندری دی حسلہ) ..... (شخی بندری دی حسلہ) کی اللہ اللہ المستعان (یعنی آئے والی مصیبت کے لئے میں اللہ بی ہے مدد چاہتا ہوں) ..... (شخی بندری دی حسلہ) ..... (شخی بندری دی جسلہ) ..... (شخی بندری دی جسلہ کی جسلہ) ..... (شخی بندری دی جسلہ کی دی دوروں کی دی دوروں کے جسلہ کی دوروں کے بندری دوروں کی دوروں کی

تشريح .... حديث مين باغ كے لئے حائط كالفظ استعال فرمايا كياہے، حائط اس باغ كو كہا جاتا ہے جو چہار ديواري ے گھیر دیا گیا ہو،اس میں داخلہ کے لئے دروازہ ہو تاہے۔اس حدیث میں یہ داقعہ بیان فرمایا گیاہے کہ رسول تنہ ﷺ مدینہ کے کسی ایسے ہی باغ میں تشریف فرماتھ ،اوراس وقت صرف ابو موی اشعری آب کے یاس تے (ای حدیث کی ایک دوسری روایت میں بیاضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازہ کی حفاظت کریں اور کسی کو بغیر اجازت کے اندر نہ آنے دیں) .... تواس وقت کسی شخص نے دروازہ کھلوا کر اندر آناچاہا، تو آپ على في ابو موى اشعرى سے فرماياكم ان كے لئے دروازہ كھول دواور ان كو جنت كى بشارت دے دو .....ابو موسی اشعری کومعلوم نبیس تھا کہ بید دروازہ کھلوانے والے کون صاحب ہیں، جب دروازہ کھولا تو دیکھاکہ وہ ابو بگڑ ہیں، توابو مو کی نے ان کو وہ ہٹلایا جو حضورﷺ نے فرمایا تھااور جنت کی بشارت دی، تو جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیاہے، انہوں نے جنت کی بشارت من کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا، پھر حضرت عمر ؓ نے دروازہ کھلواکر اندر آنے کی اجازت جابی تو آپ ﷺ نے ابو موی سے وہی فرمایاجواس سے پہلے ابو بکڑ کے لئے فرمایا تھا،ان کو معلوم نہ تھا کہ اب ب<sub>ی</sub>د دروازہ تھلوانے والے کون صاحب ہیں،دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ بیہ عمرٌ میں توانہوں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے بھی بشارت من کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا،اس کے بعد تیسرے مخص آے اور انہوں نے بھی دروازہ تھلوا کر اندر آناچاہا تو آپ ع نے ابو موی اشعری سے فرمایا ان کے لئے بھی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشخبری دوایک بزی مصیبت پر جوان پر آنے والی ہے ابو ابوموی اشعری کومعلوم نہیں تھاکہ یہ آنے والے کون ہیں جب حضور ﷺ کے حکم کے مطابق دروازہ کھولا تو و یکھاکہ عثان بن عفان میں توانہوں نے ان کو وہ ہلایا جو حضورﷺ نے فرمایا تھااور ان کو جنت کی بشار ت دی اور ساتھ ہی ہے کہ وہ ایک عظیم آزمائش اور مصیبت میں متلا ہوں گے ، توانہوں نے جنت کی بشارت پراللہ کی حمر کی، شکرادا کیااور مصیت کی بات من کر کہااللہ المستعان (کہ اللہ ہی ہے دوجا پتا ہوں) حضرت عثانٌ پر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 آنے والیاس مصیبت کی کچھ تفصیل آ گے ذکر کی جانے والی حدیثوں سے معلوم ہو گی۔

١٩٧) وَعَنْ ثُمَامَة بْنِ حَرْمِ الْقَصَيْرِيّ، قَالَ هَهِدْكُ الْدَارَحِيْنَ اَهْرَفَ عَلَيْهِمْ عُهْمَانُ فَقَالَ الْهِ الْهَ اللهَ وَالْإِسْلامَ هَلْ تَعْلَمُونَ انْ رَسُولَ اللهِ هَا قَيْمَ الْمَدِينَة وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْلَبُ غَيْرَ بِيْرِ رُوْمَة يَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بَعَنْ الْمُولِيَّةَ اللهُ عَلَيْ وَالْتُمُ الْيَوْمَ لَمَتَعُولَيْهَ الْهُرَبِ مِنْهَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْهَ الْمُورَةِ يَعْمَلُولَ اللهِ هَا : اللهُمْ اللهَ وَالْوسُلامَ، هَلْ مَعْمَلُولُ اللهِ هَا : اللهُمْ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمَنْهُولِيْهَ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمَنْهُولِيْهَ الْمُعْرِيعِ الْمُعْلِمُ اللهِ هَا اللهِ هَا : اللهُمْ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمَنْهُ وَلَيْهُ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمَنْهُ وَلَى اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمُؤْلِقُولُ اللهِ هَا فَى الْمَنْوَقِيلُ اللهِ هَا فَى الْمُعْرَوقِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمُنْهُ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ لَمُنْولُولُ اللهِ هَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوسُلامَ، هَلْ اللهُ المُعْلِقُ وَالْمُ اللهُ ال

ترجمنہ نمامہ بن حزم قیر ی رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ جس حضرت عبّان کے گھر پراس وقت حاضر تھا جب انہوں نے بالا خانے کے اوپر ہے (اپنے گھر کا محاصر ہ کرنے والے باغیوں بلوائیوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ جس حبیس اللہ کاوراس کے دین حق اسلام کاواسطہ دے کرتم ہے بوچھتا ہوں، کیاتم یہ بات جانے ہو کہ رسول اللہ کھی جب ہرت فرما کر دینہ تشریف لائے تو وہاں بیٹر وہ مے علاوہ شیرین بانی کا کوئی کواں نہ تھا (اور وہ ایک یبودی کی ملیت تھاوہ اس کا پانی جس قیت پر جاہتا ہجیا تھا) تو رسول اللہ کھی کواں نہ تھا (اور وہ ایک یبودی کی ملیت تھاوہ اس کا پانی جس قیت پر جاہتا ہجیا تھا تھا) تو اس سے ببانی لینے کی اجازت ویدے (لینی عام مسلمانوں کے لئے وقف کروے) تواللہ توالی جنت میں اس کواس ہے بہتر عطافر مائے گا"تو میں نے اس کواہنے ذاتی مال ہے خرید لیا (اور وقف کرو یا) اور آج تم لوگ بجھے اس کا پانی چنے ہو جوب جس مندر کا ( کھاری) پانی چنے پر مجبور ہوں، تواس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا لھی تھم (یعنی اے اللہ ہم جانے ہیں کہ عثان کی یہ بات صحیح تواس کے بعد حضرت عثان کی یہ بات صحیح تواس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا لھی تھی بنوائی ہوئی متجہد نماز ہوں کے لئے تنگ ہوگی تھی تو ہے کہ حضور کھی کی بنوائی ہوئی متجہد نماز ہوں کے لئے تنگ ہوگی تھی تو جو تعسابوں کہ کیاتم ہو بات جائے ہوکہ حضور کھی کی بنوائی ہوئی متجہد نماز ہوں کے لئے تنگ ہوگی تو طافر مائے حضور کھی تھی تو ایو تھی تو بات میں اس سے بہتر قطعہ عطافر مائے جو اللہ اس تھا) خرید کر ہماری متجہ ہیں شامل کروے تو اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر قطعہ عطافر مائے برابر میں تھا) خرید کر ہماری متجہ ہیں شامل کروے تو اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر قطعہ عطافر مائے

گا" تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال ہے خرید لیا (اور مجد میں شامل کر دیا) اور آئ آم لوگ جھے اس بات ہے رو کتے ہو کہ میں اس میں دو درکعت نماز بڑھ سکوں؟ تو ان لوگوں نے کہاا لھم تھم (اے اللہ فیضک ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضور ہے کے فرما نے پر عثان نے وہ قطعہ زمین خرید کر مجد میں شامل کیا تھا) .....اس کے بعد حضرت عثان نے ان لوگوں ہے فرمایا کہ کیا تا جائے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کے لئکر کے لئے اپنے مال ہے سازہ سامان کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا اللهم تنم (اے اللہ ہم یہ بات ہم جانتے ہیں) اس کے بعد حضرت عثان نے ان ہے فرمایا کہ میں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر تم ہے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ہے کہ جبل میر پر تھے، اور آپ ہیں کے ساتھ ابو بکڑ و عرب نظر ہیں بھی تھا تو پہاڑ حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ میر اس کے پھر او پر سے نیچ کی جانب نظیب میں گرنے گے، تو آپ ﷺ نے میر پہاڑ پر اپنا قدم مبارک زورے مارالور فرمایا" اسکن خیر ہیں "اس کے پھر اور دو شہید ہیں" ..... تو ان لوگوں نے کہا اللهم تنم (خداو ندایہ واقعہ بھی ہمارے علم ایک صدیتے ہو اور دو شہید ہیں" ..... تو ان لوگوں نے کہااللهم تنم (خداو ندایہ واقعہ بھی ہمارے علم میں ہے) اس کے بعد حضرت عثان نے فرمایا اللہ اکبر! ان لوگوں نے بھی گوائی دی، ای کے ساتھ میں ہمارت عثان نے فرمایا اللہ اکبر! ان لوگوں نے بھی گوائی دی، ای کے ساتھ میں تر نے نے فرمایا اللہ اکبر! ان لوگوں نے بھی گوائی دی، ای کے ساتھ میں تر نے فرمایا اللہ اکبر! ان لوگوں نے بھی گوائی دی، ای کے ساتھ فرمایا۔ (بین تر نہ بی شن ن ن ن ن نہ دفعہ فرمایا۔ (بین تر نہ بی شن ن ن ن ن نہ ایک کہ ہیں شبید (ہونے والا) ہوں، یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔ (بین تر نہ بی شن ن ن ن ن نہ ن ن ن ن نہ نہ ن ن ن ن نہ کی کہ میں شبید (ہونے والا) ہوں، یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا۔

معلوم ہے کہ حضرت عثان اُس وقت دنیا کی سب ہے بڑی اور طاقتور حکومت کے فرماز واتھے،اگر ان Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

باغیوں کے خلاف طاقت کے استعال کرنے کا فیصلہ فرماتے یااس کی اجازت جائے والوں کو اجازت ہی دے . دیے تو بید بغاوت یوری طرح کچل دی جاتی لیکن آپ کی فطرت اور طبیعت پر حیاکی طرح حکم کا بھی غلبہ تھا، نیز آٹ اس کے لئے کسی طرح تیار نبیں تھے کہ آٹ کی جان کی حفاظت کے لئے کسی کلمہ گو کے خون کا قطرہ زمین پر گرےاس لئے آپٹے نے آخری حد تک افہام و تقہیم کی کوشش کی اور آخر میں اتمام ججت کے طور پروہ خطاب فرملاجےاس حدیث کے راوی ثمامہ ابن حزم قشیر کٹنے بیان فرملاہے جنہوں نے یہ خطاب خود اینے کانوں سے ساتھااور محاصرہ کاوہ منظر آنکھوں ہے دیکھاتھا .... آخر میں حدیث کے الفاظ ورب الکعبة الَّي شہید ٹلاٹا (رب کعبہ کی قتم! میں شہید ہونے والا ہوں ہیہ بات آپ نے ٹین دفعہ فرمانی) سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوخداداد ایمانی فراست اور کچھ غیبی اشارات ہے (جن کا ذکر بعض روایات میں کیا گیا ب) یقین ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ میری شہادت کا تکوی انظام ہے جس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے مخلف مواقع پر فرمائی تھی،اس لئے آپ نے مظلومانہ شہید ہو کراللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانے کا فیصلہ فرمایااور مظلومانه شهادت اور قربانی کی ایک لا ثانی مثال قائم کر دی۔ای سلسله میں وہ حدیث ناظرین کرام عنقریب پڑھیں گے جسے معلوم ہو گا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونے کے لئے کس طرح تیاری کی تھی۔ حدیث میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کاجو خطاب ذکر فرمایا گیاہے،اس کے آخر میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیاہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بحر صدایت اور حضرت عمر فارون اور حضرت عثان کمه کے قریب کے پہاڑ مبر پرایک دن تشریف لے گئے تو پہاڑ میں ایک خاص فتم کی حرکت پیدا ہوئی توحضور على في زور سے قدم مبارك مارا اور فرمايا" أسْكُنْ نَبيْر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبَيٌ وَصِدَيْقٌ وشَهيداتِ" (اے میر ساکن ہو جااس وقت تیرے او پراللہ کاایک بی ہے، اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں) .....ای طرح کاواقعہ مدینہ منورہ میں احد پہاڑ پر بھی پیش آیا،جو حضرت انس کی روایت سے صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ے حدیث کامتن ہے۔

١٦٨) عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا وَٱبُوٰبَكُمِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، لَمَرَجَفَ بِهِمْ، فَصَرَبَه بِرِجْلِهِ، لْقَالَ ٱلْبُنْتُ أَحَدُ لَالِمُمَا عَلَيْكَ لَبِي وَصِدْيْقٌ وَشَهِيْدَانِ. (رواه البخارى)

ترجمنہ • حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک دن)اصدیباڑیر پڑھے اور ابو بکڑو مکڑ وعثانؓ ( بھی آپؓ کے ساتھ تھے)احد پہاڑان کی وجہ ہے کا پننے لگا(اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی) تو حضور ﷺ نے اپناقدم مبارک مارااور فرمایا،اے احد! مشہر جاساکن ہو جااس وقت تیرے اویراللّٰہ کا ایک نى باوراك صديق باوردوشهيدين .... (سيح بغارى)

تشرح باشبه بهازمين حركت بيدامو جانا حضور عي كالمجزه تعااور حضرت عمرٌو حضرت عثانٌ كوشهيد فرمانا یہ آپ کا دوسر امعجزہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور ﷺ کی وفات کے قریباً بارہ ۱۲ سال بعد شہید ہو کے اور حضرت عثمانٌ قریبا چوہیں ۲۳ سال بعد۔ بلاشبدان دونوں حضرات کے شہید ہونے کی اطلاع آپ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

کواللہ تعالیٰ کی وحی ہے ہی ملی تھی۔

١٦٩) عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاعُنْمَانُ اللهُ لَقَلَّ اللهَ يُقَمِّصُكَ قَيِيْصًا فَانْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلُفُهُ لَهُمْ. (رواه الترمذي وابن ماجه)

ترجمند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) عثمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عثمان!مید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوایک خاص قیص پہنائے گا تواگر لوگ اس قیص کو تم ہے ارتدانا جا ہیں توان کے کہنے ہے تم اس کونہ اتار ناسسہ (جائع تریدی و سنی میں باجد)

تھری میں میں حدیث کا اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہی تھا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا خطافت کا خلافت کے عطا فرمائے گا اور بہنائے گا تواگر لوگ تم سے اس خلافت کو نہا نیا۔ فرمائے ہوئے منصب خلافت سے دستبر دار ہو جانے کا مطالبہ کریں تواس کونہ مانیا۔

رسول اللہ ﷺ کی بیہ ہدایت و وصیت جامع تر نہ می ہیں خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت کی گئی ہے روایت کامتن ہیہ ہے:۔

الله عَنْ آبِي سَهْلَةَ قَالَ لِي عُفْمَانُ يَوْمَ اللَّه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدَ إِلَى عَهْدًا قَانَا صَابِرٌ عَلَيْهِ . (رواه الترملت)

ترجمند ابوسبلہ ہے روایت ہے کہ جس دن حضرت عثان کے گرکا محاصرہ کیا گیااور وہ شہید کئے گئے ای دن حضرت عثان نے بھی و بتلایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک خاص وصیت فرمائی تھی، میں نے صبر کے ساتھ اس وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کرلیاہے ۔۔۔۔۔۔ (بٹ تریزی)

تشریک سے ابوسہلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ محاصرہ کے وقت حضرت عثمان کے پاس تھے اور دوسرے ہمدرووں اور و فادار رفیقوں کے ساتھ وہ بھی چاہتے تھے کہ باغیوں کے خلاف طاقت استعمال کی جائے، غالبًا بھی بات انہوں نے حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کی تھی، جس کے جواب میں حضرت عثمان کے خصور جھیے کی اس ہدایت اور وصیت کا حوالہ دیا، جو حضرت عائشہ کی مندر جہ بالا حدیث میں ذکر کی جا بچل ہے۔

یبی رسول الندی کی دہ خاص ہدایت اور وصیت تھی جس کی تقمیل کرتے ہوئے حفزت عثان رضی اللہ عنہ باید عشرت عثان رضی اللہ عنہ عنہ باید بین عنہ باید بین عنہ باید بین عنہ باید بین عظام میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانے کا فیصلہ فر مایا جس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر بار بار فرمائی تھی۔ فرمائی تھی۔

۱۷۱) عَن اَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَلَى لَا تَعَرَفِنتَةً وَقَالَ يُقْتَلُ هَذَا فِيهَا مَظْلُوهَا يَعْنِي عُفْهَانَ. (دواه الترملء) ترجمن وطرت عبدالله بن عمر وضى الله عنه ہروایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے (ایک ون ایخ خطاب میں) ایک عظیم فتنہ کاذکر فرمایا، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بندہ اس فتنہ میں مظلومیت Telegram } >> https://t.me/pasbanehag I

کے ساتھ شہید ہوگا۔ (جائ تہذن)

تھرتے ۔ حدیث کا مطلب واضح ہے ہیہ ارشاد بھی بلا شبہ رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں ہے ہے کہ آ نخضرتﷺ کی وفات کے چوجیں سال بعد حضرت عثانؓ کے خلاف جو فتنہ بریا ہونے والا تھااس فتنہ کی اور اس فتنہ میں ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر آپﷺ نے صحابہ کرام کودے دی تھی، ظاہر ہے کہ آپﷺ کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی وقی ہے ہوئی تھی۔ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی وقی ہے ہوئی تھی۔

1۷۷) عَنْ مُسْلِع بْنِ سَعِيْدٍ مَوْلَى عُفْمَانَ إِنَّ عُفْمَانَ اَعْتَى عِشْرِيْنَ عَبْدَاو دَعَا بِسَرَاوِيْلَ فَصَّلَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبُسْهَا هِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَاإِسْلَامٍ وَقَالَ إِلَى رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ الْبَارَحَة فِي الْمَنَام وَابَا بَكُو وَعُمَرَ، فَقَالُوالِى: إِصْبِرْ فَإِلَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ فَدَعَا بِمُصْحَفِ فَنَصَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُبِلَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ (رواه ابن احدوالموصلي)

ترجمند ، حضرت عثان کے آزاد کر دہ غلام مسلم ابن سعید ہے روایت ہے کہ (جس دن حضرت عثان شہید کئے گئے اس دن) انہوں نے بیس غلام آزاد کئے اور سر اولی (پاجامہ) منگوایا (اور بیبا) اور اس کو بہت مضبوط باندھااور اس سے پہلے بھی نہ زمانہ جابلیت میں ( یعنی اسلام لانے سے پہلے ) پہنا تھااور نہ اسلام لانے کے بعد بھی پہنا تھااور نہ اسلام لانے کے بعد بھی پہنا تھااور قرایا کہ میں نے گذشتہ رات خواب میں رسول القد بھی کو دیکھااور آپ بھی کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی ،ان حضرات نے جمھے نے فرمایا کہ عثان! صبر پر قائم ربو تم کل بھارے پاس روزہ افطار کرو گئے۔ اسکے بعد آپ نے مصحف ( قرآن جمید) مسکولیا اور اس کو سامنے رکھ کر کھولا (اور تلاوت شروع) کردی) پھر آپ ای حال میں شہید کئے گئے کہ مصحف آپ کے سامنے تھا۔ (مند اسم مند اور بھی دوسی)

تھوری سبیاکہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت عثان رضی القد عنہ کو نور قلب یعنی ایمانی فراست ہوا و بعض غیبی اشارات سے یقین ہوگیا تھا کہ باغیوں بلوائیوں کا یہ فتد میری شہادت کا تکوی انتظام ہے، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ اللہ اللہ ہی اور آپ کے صاحبین حضرت ابو بکر او حضرت عمر کی زیادت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ عثان! صبر اور تسلیم ورضا کے راہتے پر قائم رہو، کل تم ہمارے پاس آکر روزہ افطار کروگے ، یہ آخری غیبی تلقین تھی جس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس شہادت کی تاری شروع فرمائی۔ جس رات کو یہ خواب و کھا پیشنبہ اور جعد کی در میانی رات تھی، اسکلے دن جعد کو آپ تیاری شروع فرمائی۔ جس رات کو یہ خواب و کھا پیشنبہ اور جعد کی در میانی رات تھی، اسکلے دن جعد کو آپ نے ناری شروع فرمائی۔ جس رات کو یہ خواب و کھا پیشنبہ اور جعد کی در میانی رات تھی، اسکلے دن جعد کو آپ نے ناری شروع فرمائی۔ جس رات کو یہ خواب مشکولیا جو اس سے پہلے بھی آپ نے نہیں پہنا تھا، عرب میں کہ صدیث میں بیان تھا، عرب میں کہ صدیث میں بیان تھا، عرب میں عام طور سے تبیند پہنے کارواج تھا، آپ بھی ہمیشہ تہیند ہی بہنے تھے، لیکن چو نکہ آپ نے نہیں پہنا تھا، عرب میں اس لئے آپ نے ناس دن بجا کہ تھا، آپ بھی جس کا کھلنا شرم و حیا کے خلاف ہے پھر آپ نے قرآن شریف اس اللہ کا ان علیہ تعد بھی جسم کا دہ حصد نہ کھلے جس کا کھلنا شرم و حیا کے خلاف ہے پھر آپ نے قرآن شریف التحد کے خلاف ہے پھر آپ نے قرآن شریف التحد کی جسم کا دہ حصد نہ کھلے جس کا کھلنا شرم و حیا کے خلاف ہے پھر آپ نے قرآن شریف

منگوایااور اس کی تلاوت شروع فرمادی ای حال میں بد بخت ظالم باغیوں نے آپ کو شہید کیا، روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ شہادت کے وقت سور ہُ بقرہ کاوہ حصہ تلاوت فرمار ہے تھے جبال پاروں کی تقیم کے لحاظ سے پہلایارہ الم ختم ہو تاہے آئیے کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے:

## فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ •

یہ منجانب الله اس کا علان ہے کہ ان بد بخت ظالموں سے اللہ تعالی بور النقام لے گا۔

(یببال اینے معمول کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عند کے متعلق فضائل و مناقب کی چند حدث یوں کاعام فہم ترجمہ اور صرف بفقدر ضرورت تشر سے وتو شنے کی گئے ہے جیسا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے، واقعات کی تفصیل حضرت شاہولی اللہ کی''اذالمہ الے حفا'' اور سیر و تاریخ کی کمابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے سلسلہ میں جو حدیثیں یباں تک درج کی گئیں ان میں ان کی ان دواہم فضیلتوں کا ذکر نبیں آیا جن میں وہ تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین میں بھی متاز و منفر د ہیں۔ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے کیے بعد دگیرے اپنے دو صاحبزادیوں کا ان کے ساتھ نکاح کیا ای وجہ سے ان کو ذوالنورین کہاجا تاہے اور دوسری میں کہ انہوں نے حضور ﷺ کی صاحبزادی اپنی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ کے ساتھ دود فعہ ہجرت فرمائی، بہل ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری افزار ہے۔

المَسْلِمِيْنَ الْكَ الْحَبْشَةِ النَّبِي الْمُسْلِمِيْنَ الْكَ الْحَبْشَةِ بِاَهْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ فَخَرَجَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِإِبْلَةِ النَّبِي الْمُسْلِمِيْنَ الْكَ النَّبِي الْحَبْشَةِ بِاَهْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ فَخَرَجُ يَتُوكُفُ النَّبِي الْمَخْبَارَ لَقَلِمَتْ إِمْرَاةً مِنْ قُرَيْشِ مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَسَا لَهَا فَقَالَتْ: يَاآبَا الْقَاسِمِ ارَايَّتُهُمَا الْأَخْبَارَ لَقَلِمَتْ إِمْرَاةً مِنْ قُرْيْشِ مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَسَا لَهَا فَقَالَتْ: يَاآبَا الْقَاسِمِ ارَايَّتُهُمَا فَالَ : وَآلَيْتُهُ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى حِمَارٍ مِنْ هَلِهِ لِلْبَابَةِ وَهُو لَلْهُ إِنَّ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُ وَلَا حَمْلَهَا عَلَى حِمَارٍ مِنْ هَلِهِ لِلْبَابَةِ وَهُو . . يَسُوقَ بِهَا يَمْشِى خَلْفَهَا فَقَالَ النَّبِي الْمُوالِي اللَّهُ إِنَّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ لَاوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِإِنْ عَلَى الْمَالِي اللَّهِ بِأَهْلِهِ بِعُدْ لُوْطٍ. (دروه الطبراني في الكير واليهني واس عساكن

ترجمند • حضرت انس رضی الله عند ب روایت ب که مسلمانوں میں بے جس شخص نے سب بے پہلے عبشہ کی طرف جمزت کی وہ عثان بن عفان تھے وہ اپنی المبیہ محترمہ (رسول الله ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی الله ﷺ کی صاحبزادی حضرت کے لئے روانہ ہوگئے (پھر طویل مدت تک) رسول الله ﷺ کو ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں کی تو آپ باہر تشریف لے جاتے اور خبر معلوم ہونے کا انتظار فرماتے اور کہیں سے خبر حاصل ہونے کی کوشش فرماتے تو قبیلہ قریش کی ایک خاتون ملک عبشہ فرماتے اور کہیں سے خبر حاصل ہونے کی کوشش فرماتے تو قبیلہ قریش کی ایک خاتون ملک عبشہ ہے (مان کے بارے میں) دریافت فرمایا تو اس نے کہا اے ابوالقاسم!

<sup>•</sup> آیت کا مطلب سے بے کہ تمہاری طرف سے اللہ ان خالموں سے انقام لینے کے لئے کافی ہے وہ سب کچھ سننے اور صابح والے

ت**شریک** محدیث اور سیر و تاریخ کی روایات کی روشنی میں بیہ معلوم و مسلم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کے بطن سے (باختلاف روایات دویا تمین صاحبزادوں کے علاوہ جو صغر سنی ہی میں وفات یا گئے) آپ کی جار صاحبزادیاں ہیدا ہو کمیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ ۔ (رضی اللہ عنہن) حضرت زینب جو سب ہے بڑی تھیں ان کا نکاح رسوالٹم اللہ ﷺ نے ابوالعاص بن الربھے ہے کر دیا تھااور وہ انہی کے ساتھ رہیں (یباں ان کے بارے میں اس سے زیادہ لکھناغیر ضروری ہے )اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کارشتہ آپ ﷺ کے بچیاابولہب کے دو بیٹوں عتبه اور عتمیه سے ہو گیا تھا، لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ابولہب اوراس کی بیوی (ام جمیل) کی طرف ہے رسول اللہ ﷺ کی وعوت توحید کی شدید ترین مخالفت اور آپﷺ کی ایذار سانی پر سور وَلہب نازل ہوئی جس میں ان دوتوں میاں ہیوی کی بدانجامی کااللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا گیااس ہے طیش میں آ کر ابولہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں عتب اور عتیبہ پر دباؤڈالا کہ رقیہ اور ام کلثوم سے تمہارا جو رشتہ ہو چکاہےاس کو ختم کردو،انہوں نے ایہائی کیا فی الحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ یہ یاک صاجزادیاں اس نایاک گھرانے میں نہ جاسکیں۔ (اِن رَبِي اَطِیف لِمَايَشَاء) اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ان دونوں میں سے بڑی بہن رقیہ کا نکاح بحکم خداوندی (جیبا کہ دوسری روایات میں بصراحت موجود ہے) حضرت عثمان بن عفانؓ نے کر دیاجو وعوت اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ایمان لا کر آنخضرت ﷺ کے خواص اصحاب ور فقاء میں شامل ہو چکے تھے ..... معلوم ہے کنہ دعوت توحید کے ابتدا کی دور میں مکہ کے شریر وظالم اور سنگدل مشر كين كى طرف ب اسلام قبول كرنے والوں يركيے كيے ظلم وستم وهائ جاتے تھے۔ حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ ملک حبشہ کا باد شاہ جو دین عیسو کی کا بیرو ہے ایک نیک دل اور عادل حکمر ان ہے اور اميد ہے كد وہال جو بھى جائے گاامن وامان ہے رہ سكے گا تو آپ ﷺ نے ايمان لانے والے اسپے اصحاب كو مشوره دیا کہ جولوگ جاسکتے ہوں وہ ٹی الحال حبشہ طلے جائیں، چنائچہ چند حضرات نے اس کاار ادہ کر لیا، ان میں سب سے پہلے حبشہ کی طرف جرت کرنے والے حضرت عثمان عجے۔انہوں نے حضور ﷺ کے مشورہ کے مطابق آپ ﷺ کی صاحبزادی اپن زوجه محترمه حضرت رقیه کو بھی ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ججرت فرمائی پھر جیسا کہ حضرت انس کی اس روایت میں بیان کیا گیاہے رسول اللہ ﷺ کو مدت تک ان دونوں کے بارے میں کوئی خیر خبر مہیں ملی جس ہے آپ 🐡 بہت فکر مندرے اور کو شش فرماتے رہے کہ کسی طرح

ان کامال معلوم ہو ..... تو طویل عرصہ کے بعد قبیلہ قریش کی ایک عورت جشہ ہے کہ تمرمہ آئی، آپ ایک عالی معلوم ہو ..... تو طویل عرصہ کے بعد قبیلہ قریش کی ایک عورت جشہ ہے ان ونوں نے ان دونوں کو یکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے ان دونوں کا دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ عثمان نے اپنی اہلیہ رقیہ کو آہتہ آہتہ چلنے والے ایک حمار پر صوار کر دیا تھا اور خود پیدل اس کے چیچے چلل رہے تھے (راقم سطور کا گمان ہے کہ حمار کو آہتہ اس لئے چلایا جارہا ہوگا کہ حضرت رقیہ کو تعلیم نے بیا میں اور آپ ہوگا کہ حضرت رقیہ کو اظمیمان ہوا اور آپ ہوگا نے دعا فرمائی کہ "صحب نے الله" (ان دونوں کو اللہ تعالی کی معیت اور حفاظت نصیب رہے) اس کے ساتھ دعا فرمائی کہ "صحب نے ساتھ اللہ" (ان دونوں کو اللہ تعالی کی معیت اور حفاظت نصیب رہے) اس کے ساتھ رفیقہ حیات کو ساتھ لے کر اللہ کی طرف یعنی اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے جرت کی ، اپناوطن اپنا گھر اوجہ اللہ جلا وطنی اختیار کی .... اس زمانہ میں مکہ سے حبشہ کی بار اور اپنے عزیز وا قارب کو چھوڑا اور محض لوجہ اللہ جلا وطنی اختیار کی .... اس زمانہ میں مکہ سے حبشہ کی طرف جرت کی ناکتا برا جاہدہ تھا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یبال یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ اسلام میں یہ پہلی جمرت تھی جس کا اس صدیث میں ذکر ہے،
اس قافلہ میں چندہی حضرات تھے،اس کے بعد ایک بڑے قافلہ نے بھی مکہ ہے حبشہ کو جمرت کی۔ان سب
حضرات کاطویل مدت تک حبشہ میں قیام رہا، حضرت عثمان چند ہر س وہاں قیام کے بعد مکہ مکر مہ واپس آئے،
لیکن ایسے وقت پنچ کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ جمرت فرما چکے تھے تو حضرت عثمان نے بھی اپنی زوجہ
مطہرہ حضرت رقیہ اور ایک صاحبزادے (عبداللہ کوساتھ لے کرجو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے ) مکہ مکر مہ سے
مدینہ منورہ کو جمرت کی اس طرح وہ صاحب البہ جس تیں ہیں اور حضرات خلفاء راشدین میں بھی یہ فضیلت
مدینہ منورہ کو جمرت کی اس طرح وہ صاحب البہ جس تیں ہیں اور حضرات خلفاء راشدین میں بھی یہ فضیلت

مدید منورہ بجرت کے دوسر سے سال غزو کبدر پیش آیاانمی دنوں حضرت دقیہ یار ہو گئیں، جب رسول اللہ ہی آئیا ہی کہ اللہ ہی آئیا نمی دنوں حضرت و آئی ہی آئیا ہی کہ ساتھ جانا چاہا، حضور ہی نے ان سے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیار داری کے لئے کہ بہیں رہو ہمارے ساتھ نہ چلوہ اللہ تعالیٰ تم کو دہی اجرعطا فرمائے گاجو اس غزوہ کے جاہرین کو عطا فرمایا جائے گا اور غنیمت میں تمہاراوہ می حصہ ہوگا جو غزوہ میں شریک ہونے والے مجاہرین کا ہوگا۔۔۔۔۔حضرت عثمان حضور ہی کے اس حکم کی وجہ سے غزوہ بدر کے میں شریک ہونے والے مجاہرین کا ہوگا۔۔۔۔۔حضرت عثمان حضور ہی کے اس حکم کی وجہ سے غزوہ بدر کے لئے نہیں جاسکے، حضرت رقیہ کی تیار داری میں مصروف رہے ۔۔۔۔۔۔لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضاو قدر کا فیصلہ کے دو صحت یاب نہ ہو سکیس حضور ہی کی مدید والیس سے پہلے ہی و فات پاسکیس والیس پر حضور ہی کو علم فیصلہ کہ وہ صحت یاب نہ ہو سکیس حضور ہی کی مدید والیس سے پہلے ہی و فات پاسکیس والیس پر حضور ہی کو علم

صدیث میں حمار کا لفظ ہے، را آم سطور نے ترجمہ میں اور یہاں تشر تح میں مجمی یہی لفظ لکھتا بہتر سمجیا، ار دو میں حمار کا
ترجمہ گدھا کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ ہے ہے کہ عرب کا حمار ہمارے ملک کے گدھے ہے بالکل مختلف ہے، وہ محمور ہے ہے
چیونا محور نے بھی کی طرح سوار کی کا جانور ہے، ہمارے ایک استاد فرہاتے تھے کہ مجاز کا حمار کدھا نہیں ہے وہ حمار بی ہے
ر سول اللہ ﷺ ہے بھی حمار مرسوار ہونا تا بت ہے۔

ہوا تورقیہ جیسی لخت جگر کی وفات کا جو صدمہ ہونا چاہئے تھاوہ ہوااور حضرت عثمان کا جو حال ہواوہ آئندہ ڈرخ ہونے والی جدیث ہے معلوم ہو گا۔

الله عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَهُوَ مَهْمُومٌ لَهْهَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعْدُ وَهَلَ دَحَلَ عَلَى اَحَدِ مِنَ النَّاسِ مَادَحَلَ عَلَى تُولِيَّتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ هَا عِنْدِى رَجِمَهَا اللهُ وَانْقَطَعَ الطَّهُرُودَهَ مِنَ النَّامِ الصَّهْرُ فِيمَا بَيْنَى وَبَيْنَكَ إلى اجْرِالْابَدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ هَا اتَقُولُ اللهِ هَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ و حضرت سعید بن میتب کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عثمان کی مفان ہے کے اور وہ اس وقت بہت بی غزر وہ اور خت رنجید و سعے تو رسول اللہ ﷺ نے (ان کا یہ حال دیکے کر) فرمایا عثان تمبارایہ کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے رسول خدا امیر ہا باب آپ ﷺ پر قربان بوں کیا کئی شخص پر جھی الی مصیب آئی ہے جو جھے پر آئی ہے، آپ ﷺ کی صاحبزادی جو میرے ساتھ تھیں (یعنی قیر حضی اللہ عنبا) وہ وہ وفات پاگئیں اللہ ان رحمت فرمائے (اس صدمہ ہے) میر کی کمر نوٹ گنے اور آپ ﷺ واللہ عنبا اور معادت کے رشتہ کا جو شرف مجھے نصیب تھا اب وہ بمیش کے لئے ختم ہو گیا (اور میں اس عظیم نعمت اور سعادت ہے محروم ہو گیا) تو رسول اللہ ﷺ نیاں سے فرمایا کہ عیمان! کیا تم ایسا ہی کہتے ہو (اور تمہیں اس کا صدمہ اور رنئ ہے؟) حضرت عثمان نے عرض کیا ارسول اللہ! میں قتم کے ساتھ وہی عرض کر تا ہوں جو میں خرض کر تا ہوں جو میں خرض کیا ہو اور رنئ ہے؟) حضرت یہ خان ایہ جبر کیل الحمٰن جی سید تھے ہائی ہے عثمان ہے یہ گفتگو فرمار ہے سے آتھ ہو آپ جے عثمان ہے یہ گفتگو فرمار ہو سے بی کہ میں اپنی میں یہ مجھے اللہ تو تھی گائی ہے میں کہ میں اپنی بین مرحومہ رقید کی بمین ام کلوم کا نکاح تم ہے کر دوں اس مبر پرجور قید کا تھا اور اس کے مثل معاشر ت پر بی مرحومہ رقید کی بمین ام کلوم کا نکاح تم ہے کر دوں اس مبر پرجور قید کا تھا اور اس میا رہاں میا رہاں کی مثل معاشر ت پر بیل میں یہ جھو اللہ تو کیا کہ اور اس کے مثل معاشر ت پر بیل میں یہ جھو اللہ تو کیا کہ اور اس کے مثل معاشر ت پر بیل میں یہ جھو اللہ تو کہ کا کہ اور اس کے مثل معاشر ت پر بیل میں یہ جھو اللہ تھوں کیا کہ میں اور میں مور کی میں ایک کی مثل معاشر ت پر بیل میں یہ جھو اللہ تو کیا تھا اور اس میں کر اور اس کے مثل معاشر ت پر اس کے بعدر سول اللہ ہے عوال اور میں میں ایک میں کر دور ان اس کی بین اس معاشر ت پر اس کیا تھا ہوں کیا تھا کہ میں کیا کہ میں کر دور ان کی مثل معاشر ت پر اس کیا کہ میں کر دور ان کی مثل معاشر ت پر ان کر کا بھوں کیں کر ان کی مثل معاشر ت پر انہ کیا کہ کو ان کی مثل میں کر انہ کی مثل کی کر انہ کی مثل کی کر انہ کر کر انہ کر کر انہ کر کر انہ کر کر ان

تشریح صدیث کا مضمون واضح ہے کی وضاحت کا مختاج نہیں اور متعدد دوسر کی روایات ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اس صدیث کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے راوی سعید بن المسیب تابعی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ صدیث ان کو کسی صحابی سے پینی ہوگی جن کا انہوں نے توالہ نہیں دیا، ایک صدیث کو محد ثین کی اصطلاح میں مرسل کہا جاتا ہے۔ لیکن سعید بن المسیب ان جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی اس طرح کی مرسل روایات متند اور قابل قبول ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیاد وسرکی متعدد روایات سے اس حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

١٧٥) عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَالًا ۚ إِنَّ اللَّهَ أَوْلَى إِلَى آنُ أَزُوِّجَ كُرِيْمَتَى مِنْ عُفْمَانَ.

روواه ابن عدى والدارقطني وابن عباكي) | Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ترجمند · حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی نے جھے بذریعہ وحی تھم دیا کہ میں اپنی دونوں عزیز بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ (ابن مدی دار تطانی ابن مساکر)

تھرتے ۔۔۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثان ؓ کے ساتھ پہلے اپنی صاحبزادی حضرت رقید ؓ گا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے تھم بی سے کیا تھااور بجرت کے دوسر سے سال ان کی وفات کے بعد دوسر می صاحبزادی حضرت ام کلٹو ؓ م کا نکاح بھی آپﷺ نے حضرت عثانؓ کے ساتھ وقی کے ذریعہ ملئے والے خداوندی تھم سے بی کیا۔

١٧٦) عَنْ عِصْمَةِ بْنِ مَالِكِ الْخِطِمِيِّ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﴿ تَحْتَ عُفْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : زَوِّجُوا عُفْمَانَ، لَوْ كَانَ لِى ثَالِقَةً لَزَوَّ جْتُهُ، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِالْوَحْيِ مِنَ اللهِ . ((داه اس عساكر)

تشریک آنخضرت بینی کی صاحبزادی حضرت ام کلوم جن کا نکاح آپ آف نے ان سے بری صاحبزادی حضرت دقی کا ان اسے بری صاحبزادی حضرت دقی کا ان اس میں انقال فرما جانے کے بعد حضرت عثان اُ سے کردیا تھا، وہ بھی او میں وفات پا گئیں، تو آپ آپ آپ اس کا بیا ہے نہیں یا اپنے زیر ولایت بہن یا کی آپ آپ آپ کا عثان ہی عثان ہی عزیزہ کا عثان آ سے نکاح کردیا اس کا نکاح بھی عثان ہی سے کردیا اس کے لئے آپ لوگوں سے نہ کہتا است ماتھ ہی آپ جن فریا کہ میں فریا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح جو عثان کے ساتھ کیا تھا تو وہ محض اپنی صواحہ یہ اورا پی رائے سے نہیں بلکہ و می کے ذریعہ لے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظم سے کیا تھا۔

آ تخضرت ﷺ کے اس ارشاد سے اللہ تعالی اور اس کے رسول پاکﷺ کے نزدیک حضرت عثالیٰ کا جو مقام دمر تبہ معلوم ہو تاہےوہ ظاہر ہے۔رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

١٧٧) عَنْ عُلْمَانَ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَهُدَ مَوْتِ النَّتِهِ الْآخِيْرَةِ يَاعُنْمَانُ اللَّهِ أَنَّ عِنْدِىٰ عَشْرًا لَزَوَّجْتُكُهُنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَاتِىٰ عَنْكَ رَاضِ.

(رواه الطبراني في الاوسط والمنار قطني في الا فرادو ابن عساكن

ترجمند مفرت عثان د صی الله عنه ، سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبز اوی (ام کلثوم)کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 انقال ہو گیا ..... تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے عثان! اگر میری ویں بیٹیاں ہو تیں تومیں ان میں سے ایک کے بعد ایک کا (سب کا) تم سے نکاح کر دیتاہ کیونکہ میں تم سے بہت راضی اور خوش ہوں۔

( جھم اور ایک نے بعد ایک افراد وارتشی بازن میار)

تھری کے حدیث کا مضمون واضح ہے،اس ہے پہلی عصمہ بن الک اتحظی کی روایت کی ہوئی حدیث ہے معلوم ہواتھا کہ آنحضر ہے جے نے صاحبرادی ام کلوم کی آئی ہے کردیا " اسساور اس حدیث ہیں ہے تھا کہ "اگر میر می تیسر می کوئی بٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان " ہی ہے کردیا " سساور اس حدیث میں ہے کہ آپ جے نے خود حضرت عثان " ہے فرمایا کہ "اگر میر می دس بٹیاں ہو تیں تو میں کے بعد دیگر سان کا نکاح تمہار ہے ساتھ می کردیا " سسنظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف اور تشاد نہیں ہے۔ پہلی بات آپ جے نے صحابہ کرام گو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی تھی اور اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے اس کا خاطب خود حضرت عثان گو جو غیر معمولی صدمہ تھا،اس کی تعزیت اور آسلی و تسکین کا بید حضرت ام کلثوم کی وفات پر حضرت عثان گو جو غیر معمولی صدمہ تھا،اس کی تعزیت اور آسلی و تسکین کا بید معمر ایس مقارو آنے میں اس سے زیادہ عدد بھی آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ، مقصد و بی وسلم۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ عدد بھی آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ، مقصد و بی وسلم۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ عدد بھی آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ، مقصد و بی

جارے زمانہ کے شیعہ علاء ومصنفین نے جو بہت ی الی باتیں کمنی اور للھنی شروع کی جیں جوان کے اثمہ معصومین کے ار شادات اور متقدمین و متاخرین شیعه کااکابر علماء و مجتهدین کے صریح بیانات کے بھی خلاف ہیں ان میں ہے ایک سے بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہ " بی تھیں۔ان کے علاوووہ حضریت زینب مضرت رقیہ ، حفزت ام کلٹوم آپ 😅 کی صاحبزاد کی نہیں تھیں بلکہ حفزت خدیجہ ؑ کے پہلے شوہر کی اولاد تھیں۔ یہ ایک دروع گو کی اور افترار دازی ہے جس کی جہارت صرف شیعہ علاء مصنفین بی کر سے میں۔ بیال اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کا موقعہ نہیں۔اینے ناظرین کے لئے صرف آناع ض کر دیناکا فی ہے کہ قرآن مجید سور وَاحزاب کی آیت نمبر ۵۷ میں یردہ کے تھم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے" یا ایھا السی فال لا ر و اجل و بنانك " (.....ا بيغيم آپﷺ اين بيويول اور صاحبزاد يول ہے كئے .....) اس من از واج اور بنات جمع کے صیغے ہیں جو ہتلارے میں کہ آپ 🚉 کی از واج مطہرات کی طرح بنات طاہرات یعنی صاحبرادیاں بھی متعدد تھیں۔ الدے ای زمانہ کے ایک وسیع النظر محقق فاضل ومصنف مولانا محمد نافع صاحب نے اس موضوع پر ایک نہایت محققانه کتاب" بنات اربعه "<sup>©</sup> ( یعنی چار صاحبزادیان ) تصنیف فرما کر ختین کاحق ادا کر دیا ہے ، بیہ قریباً ساز ھے چار سو صغیہ کی کتاب ہے اس میں اہل سنت کی حدیث، تاریخ اور انساب کی کتابوں کے علاوہ، شیعوں کی کتب حدیث ان کے ائمہ معصومین کی روایات ، ان کی تاریخ اور انساب کی تمابوں اور ان کے ان متقدمین و متاخرین علاء و مجتبدین کی تقریحات سے جو شیعہ مذہب میں سند کی حیثیت رکھتے میں نا قابل تردید طور پر ٹابت کیا ہے کہ حفزت زینب حضرت رقيةٌ ، حضرت ام كلثومٌ اور حضرت فاطمةٌ حيار ول رسولَ الله ﷺ كي صاحبر ادياں تنفيس ، كِعران صاحبر اديوں اور ان كى والده ماجده مطهر وأم المومنين حضرت ضديج في سوائح حيات ير بھى يد كتاب حادى ب والله تعالى كتاب ك مصنف مولانا محمہ نافع صاحب کو جزائے خمیر عطافرہائے اوران کی کتاب کو علی دنیامیں بھی قبول عام عطافرہائے۔

حفرت عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اس سلسلہ کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پر ختم کیا جاتا ہے۔

١٧٨) عَنْ لَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيّ: يَااَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ اِلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَالْهُمْ سَائِلِيْ عَنْ عُفْمَانَ فَمَاذَا اَقُوْلُ لَهُمْ؟ قَالَ اَخْبِرْهُمْ اَنَّ عُفْمَانَ كَانَ مِنَ 'الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لُمَّ الْقُوْا وَامَنُوا لُمَّ الْقُوْا وَاحْدُنُوا وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(رواه اين مردويه واين عساكر)

ترجمند البابت بن عبيد سے روايت ہے كه ايك شخص نے حضرت على كى خدمت ميں عرض كياكه ميں مدينہ جانے والا ہوں، وہال لوگ جھے سے عثال کے بارے ميں سوالات كريں گے تو (جھے بتلاد بيخ )كه ميں ان كو كياجواب دوس، تو حضرت علی نے فرماياكه ان لوگوں كوجواب دمجے اور بتلائيو كه عثال الله كان بندول ميں سے تھے (جن كے بارے ميں الله تعالی نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے) لَذِيْنَ امْنُوا وَعَبلُوا وَاللهُ يُحبُ الْمُحْسِيْنَ ووبندے جواليمان المصالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَامْنُوا فَمَّ اتَقُوا وَاحْسُوا وَاللهُ يُحبُ الْمُحْسِيْنَ ووبندے جواليمان لا ئے اور اعمال صالح كے ، مجرانبوں نے تقوئی اور احمان بو فائز کامقام ان كو حاصل ہوا اور الله تعالی اپنے ان بندول سے محبت و بيار فرماتا ہے جو مقام احمان بو فائز ہوں۔ (ابن مردویہ بن ممار)

ملحوظ رہے کہ یہاز ،جواحسان کالفظ استعال ہواہے وہ ایک خاص دینی اصطلاح ہے خودر سول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں اس کی تحریک ہے ایک حدیث میں اس کی تحریک ہے احکام کی فرمانی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس کے احکام کی فرمانیر داری اس طرح کرے کہ کویا ' تعالیٰ اس کی نگاہ کے سامنے ہے ۔۔۔۔۔ فلم تعالیٰ ان مطروں کے لکھنے دیا گاہ کے سامنے ہے بندوں کو بھی اس احسانی کیفیت کا کوئی درجہ ہے۔اللہ تعالیٰ ان سطروں کے لکھنے دیا گاہ کے درجہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس احسانی کیفیت کا کوئی فرہ اور نسیب فرمادے۔



## فضائل حضرت على ترضى رضى اللهءنه

١٧٩) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ قَالَ يَوْمَ حَيْبَرَ: "لَأَعْطِيَنَ هَلِهِ الرَّايَةَ عَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ
اللّهُ عَلَى يَدَيْدِ يُجِبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيُجِبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ " فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى
رَسُولِ اللّهِ اللهِ عَلَى عُنْهُ مِ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ "آيْنَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ" فَقَالُوا : هُوَ
يَارَسُولَ اللهِ هَا عَلَى اللهِ هَا عَلَى اللهِ اللهِ هَا فَعَلَ اللهِ اللهُ ا

تشری ..... خیبرمدیند ہے ایک سوچورای کو۔ `قریباً سواسو میل) ٹال میں واقع ہے، یہ یہودیوں کی بستی سی وولت مند سمی، یہ وہ یہودی تقے جو کس زمانے میں شام ہے نکالے گئے اور یباں آکر بس گئے تھے، یہ سب دولت مند Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 { اور سرمایہ دار تھے، یہال انہوں نے بہت مضبوط قلع بنا لئے تھے اور اس وقت کے معیار کے مطابق جنگی سازوسامان کا چھاذ خیرہ بھی رکھتے تھے، یہ علاقہ سر سبز وشاداباور بہت زر خیز تھا۔

مدینہ منورہ کے قرب وجوار کے جن یہودیوں کو ان کی غداریوں اور شرار توں کی وجہ سے نکالا اور جلاوطن کیا گیا تھاوہ بھی یمیں آگر بس گئے تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ رکھتے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ جور سول خداﷺ کاوار البجر قاور مسلمانوں کادارا ککومت تھا،اس کے لئے خیبر کے بیہ یہودی ایک مستقل خطرہ تھے۔

ہے کہ اوا خریس رسول اللہ ﷺ حدیبہ ہے واپس آگر اور قریش کمہ ہے مصالحت اور دس سال کیلئے ناجنگ معاہدہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ، ذی المجد کا قریباً پورا مہینہ مدینہ ہی شرگ گذارا، محرم ہے ہیں شہر آپ نے خیبر کی خطرناک و شمن طاقت ہے تحفظ اور مامون رہنے کے لئے صرف قریباً ڈیزھ ہزار صحابہ کرام ملا المشکر ساتھ لے کر خیبر کی طرف کوج فرمایا، خیبر کے قریب ہینچ کر جس جگہ کو لفکر کے قیام کے لئے مناسب سمجھا وہاں قیام فرمایا، حسب معمول آپ نے خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی مناسب سمجھا وہاں قیام فرمایا، حسب معمول آپ نے خیبر کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی ہے کہ اگر وہ فی الحال اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ قربیاتی ما حتی قبول کر کے جزیہ اوا کیا کریں اور اگر ان میں ہے کوئی بات قبول نہ کی گئی تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزید و یا منظور کریں۔

خیبر کے بیہودی سر داروں نے کسی بات کے بھی قبول کرنے سے متکبر انداز میں اٹکار کر دیااور جنگ کے لئے تیار ہوگئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے انہوں نے متعدد قلعے بنا لئے تھے، جن میں سامان جنگ کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی وافر ذخیرہ تھا،وہ مطمئن تھے کہ مسلمانوں کا لشکر کسی طرح بھی ان پر فتح نہ حاصل کر سکے گا۔ ہبر حال جنگ شروع ہوئی اور گی دن تک جاری رہی مسلمانوں نے کے بعد دیگر ہاں کے کئی قلعوں پر قبضہ کرلیا، لیکن ایک قلعہ جو بہت مضوط اور مشحکم تھااور اس کی حفاظت اور دفاع کا بھی غیر معمولی انتظام کیا گیا تھا بار بار کے حملوں کے باوجو دوہ فتح نہ ہو سکا، تور سول الندھ نے نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ پر چم اور جینڈ الیک ایب شخص کو دوں گاجو الند اور اس کے رسول کا محبّ اور محبوب ہو گااور اللہ اس کے زریعہ فتح کمل کر اورے گا اور یہ آخری قلعہ بھی فتح ہوجائے گا بھر یہاں کے بہودی یا تواسلام قبول کر لیس گیا ہیا ہی ہوجائے گا بھر یہاں کے جزیہ و بنا منظور کر لیس محب حضور نے اس شخص کو نامز د نہیں فرمایا جس کو آئندہ کل آپ کا اراوہ تھا بس یہ فرمایا کہ وہ الند اور اس کے رسول کا محبّ اور محبوب ہو گااور اس طرح بھی فتح کر اورے گا، بلا شبہ وہ استد اور سعادت تھی اور بہت سے حضرات اس کے ذریعہ یہ آخری قلعہ بھی فتح کر اورے گا، بلا شبہ یہ بردی فضیلت اور سعادت تھی اور بہت سے حضرات اس کے متنی اور امید وار تھے کہ کل پر چم ان کو عطا فرمایا علی بن انی طالب کد ھر ہیں ؟ لوگوں نے بتلایان کی آئیس میں تکلی صبح ہوئی تو رسول اللہ فرمایا علی بن انی طالب کد ھر ہیں؟ لوگوں نے بتلایان کی آئیس میں تکلیف ہے اس لیے وہ فرمایا میت نے ارشاد فرمایا علی بن انی طالب کد ھر ہیں؟ لوگوں نے بتلایان کی آئیس میں تکلیف ہے اس لیے وہ خواص کے خواص کے خواص کے استحاد کے اس کو وہ کہ کے اس کی میں تکلیف ہے اس کے وہ کے اس کے وہ کہ کا انہوں میں تکلیف ہے اس کے وہ کہ کا تھوں میں تکلیف ہے اس کے وہ کہ کو ان ہو تکا آپ کی تکلیف ہے اس کے وہ کی آئیس کے اس کے وہ کا آپ کا تکلیف ہے اس کے وہ کی ان کی کا تکلیف ہے اس کے وہ کی کر ان کے وہ کی ان کی طور ہوں جو کہ کی کی کی کر دور ہیں؟ کو کی کر ان کی کی کر دور ہوں گا کی کر دور ہیں؟ کو کر کی کر کی تکلیف ہوں کی کر دور ہوں گا کی کر دور ہوں گا کہ کر ان کی کر دور ہوں گا کی کر دور ہو گا کی کر دور ہوں گا کی کر دور ہو کی کر دور ہور کر دور ہو کر دور ہوں گا کی کر دور ہو کر

اس وقت بیبال حاضر نہیں ہو سکے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کی کو بھیج کران کو بلواؤ، چنانچہ وہ حضور کے خدمت میں حاضر ہو کے اس حال میں کہ ان کی دونوں آ تکھوں میں تکلیف تھی، حضور نے ابنالعاب دبن ان کی آ تکھوں میں قکیف تھی، حضور نے ابنالعاب دبن ان کی آ تکھوں میں ڈکی میں کوئی تکلیف تھی، تہیں، اس کے بعد آپ نے برچم (جھنڈ ا) ان کو عطافر مایا ، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آن لشکر کی قیادت یہ کریں گے ۔۔۔۔۔ حضرت علی مرتضی نے جھنڈ اہا تھ میں لے کر حضور ہے ہوئے سے دریافت کیا کہ کیا میں ان یہود یوں ہے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے طرح ہوجا کیں ؟ آپ کی نے ارشاد فرمایا کہ اگر الله وقت تک جنگ کروں کہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے طرح ہوجا کیں ؟ آپ کی نے ارشاد فرمایا کہ اگر الله تہمارے داریعہ ایک آدری کو بھی ہدایت عطافر مادے اور اس کو ایمان کی دولت حاصل ہوجائے تو یہ تہمارے واسطے اس سے بہتر ہوگا کہ تم کو غنیمت میں بہت سے سرخ اونٹ مل جا کیں (اس زمانے میں سرخ تہمارے واسطے اس سے بہتر ہوگا کہ تم کو غنیمت میں بہت سے سرخ اونٹ مل جا کیں (اس زمانے میں سرخ برفتے حاصل کر کے مال غنیمت سمیٹنا نہیں ہے، اصل مقصد اور نصب العین بندگان خدا کی ہدایت ہے، جہاد اور قال فی سبیل اللہ میں بس یمی نصب العین چیش نظر رکھنا چاہئے اور اس کے تقاضے کے مطابق رویے معین کرناچاہئے۔

واضح رہے کہ صحیحین کی مندرجہ بالا حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ نے اس روایت میں حاضرین مجلس اور اپنے مخاطبین کی خصوصیت یا کسی دوسرے وقتی تقاضے سے جنگ خیبر کے آخری مرحلہ کاصرف اتنابی واقعہ بیان کیاہے جس سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بیے خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبّ اور محبوب ہیں ، سسبیہ بھی بیان نہیں فربایا کہ جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فربایا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ بی کے ہاتھ پر یہودیوں کا آخری قلعہ بھی فتح ہوااور خیبر کی فتح کمل ہوئی۔

یہاں راقم سطورنے جنگ خیبر کے سلسلہ میں صرف اتناہی لکھنا مناسب سمجھاجس ہے اس کا پس منظر اور کچھ اجمالی حال بھی معلوم ہو جائے ،اس غزوہء خیبر سے متعلق تفصیلات سیرت و تاریج کی کمابوں میں ویجھی جاسکتی ہیں۔

اس حدیث میں ضمنی طور پر حضور ﷺ کے دو معجز ہے بھی معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضرت علی مرتضٰیؓ کی دونوں آ تھوں میں سخت تکلیف تھی حضور ﷺ نے ان کی آ تھوں میں اپنالعلب دبن ڈالا اور فور ا تکلیف دور ہوگئی اور دہا ہے ہو گئے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں سسدوسر امعجزہ یہ معلوم ہوا کہ آئندہ کل فتح تکمل ہوجانے کے بارے میں حضورؓ نے جو پیٹین گوئی فرمائی تھی دہ پوری ہوئی۔

حفزت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی اس حدیث کا خاص سبق ہیہ ہے کہ حضزت علی ابن انی طالب رضی اللہ عنہ اوازش کے رسول کے محب و محبوب ہیں اور الحمد للہ ہم اہل النیة والجماعة اور امت کے سوادا عظم کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے سواکس دوسر سے کو اللہ اور اس کے رسول کا محبّ و محبوب ہونے کی سعادت نصیب نہ ہو اور اللہ ورسول پر ایمان رکھنے والا ہر موہ من صادق اسے Telegram } >> https://t.me/pasbanehag 1 ایمانی ورجہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا محب و مجوب ہے، سورہ آل عمران کی آیت فل ال تحقیق تعجیون الله فاتبعونی بلحب محمد الله و یعفی لکم فنو بکم و الله عفور رٌ حیدن بھی اس کی ولیل اور شاہر عدل ہے۔

١٨٠) عَنْ زِرِبْنِ حُمَيْشٍ قَالَ، قَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَالَّذِىٰ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ آلَهُ لَمَهِدَ النَّيِّقُ الْأَمِّيُّ ﷺ إِلَى اَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُهْفِضَنِيْ إِلَّا مُنَافِقٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ نزر بن حمیش ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا فتم ہے اس پاک ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر پو دا نکالتا ہے اور جس نے جاندار دل کو پیدا فرمایا، نبی انکی ﷺ نے خصوصیت ہے جھے ہے فرمایا تھا کہ جھے ہے وہی بندہ محبت کرے گاجو مؤمن صادق ہو گااور وہی مختص جھے سے بغض وعداوت رکھے گاجو منافق ہوگا۔ (سیج شر)

تھری ۔۔۔۔ بیاشہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتفی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جن عظیم انعامات اور دینی فضائل بے نوازا، مثلاً یہ کہ وہ رسول اللہ عنی کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے لیک کہنے والوں میں ہیں،اور یہ کہ ووہ سول اللہ عنی کی دعوت اسلام پر سب سے بہلے لیک کہنے والوں میں ہیں،اور یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وضی اللہ عنها کوان کے نکاح میں دے کر دابادی کا شرف عطافر ملیا اور اکثر غزوات میں وہ حضور عنی کا شرف عطافر ملیا اور اکثر غزوات میں وہ محضور عنی کا شرف عطافر ملیا اور اکثر غزوات میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر کارہائے نمایاں انجام دیت کے اور جیسا کہ مندر جہ بالا صدیث سے معلوم ہواغزوہ خیبر میں رسول اللہ عنی نے اپنے ارشاد و عمل سے یہ فائم فرملیا کہ وہ اللہ اور ان جیسے ان کے دوسر سے فضائل اور خداو ندی انعامات کا یہ حق ہے کہ ہر مومن صادق ان سے مجت کرے اور ان سے بغض و کہند رکھنے فضائل اور خداوندی انعامات کا یہ حق ہے کہ ہر مومن صادق ان سے مجت کرے اور ان سے بغض و کہند رکھنے والوں کے متعلق سمجھا جائے کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم اور نفاق کے مریض ہیں۔

البت یہ بات قابل لحاظ ہے کہ محبت ہے مراد وہی محبت ہے جوالقد اور اس کے رسول گئے نزدیک معتبر اور شریعت کے حدود میں ہو، ورنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے جبت کاد عویٰ کرنے والوں میں سب ہے پہلا نمبر ان بد بختوں کا ہے، جنہوں نے ان کو خدامانا، یا پھر ان بد نصیبوں کا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نبوت کے اصل مستحق حضرت علی مرتضیٰ تنے ، اللہ نے جر کیل کو انہیں کے پاس بھیجا تھاوہ غلطی ہے محمہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھاوہ غلطی ہے محمہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھاوہ غلطی ہے محمہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھاوہ کے بارے میں یہ مشرکانہ عقیدہ در کھتے ہیں کہ وہ خداکار و پ ہیں اور خداو ندی صفات واختیار ات ان کو حاصل ہیں۔ ای طرح وہ شیعہ اثنا عشریہ جو حضرت علی مرتضی اور ان کی او لاد میں گیارہ شخصیتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبیوں وہ شیعہ اثنا عشریہ وہ کی مرتب نظام ہے کہ یہ صاحب و جی و کتاب وصاحب معجز ات اور متصرف فی الکا نئات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں سن ظاہر ہے کہ یہ صاحب و جی و کتاب وصاحب معجز ات اور متصرف فی الکا نئات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس نظام ہے کہ یہ محبت ایس بحب کاد عویٰ نصاری حضرت عینی علیہ السلام ہے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک حسالہ کے اس کا کہ کے اس کو حتے ہیں، جس نے ان کو مشرک حسالہ کے اس کے کہ حتے ہیں، جس نے ان کو مشرک حسالہ کے کا حقودہ کی انہ کا کہ کی انسازی حضرت عینی علیہ السلام ہے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک کے اللہ کا کہ کے اس کا کہ کی انسازی حسالہ کے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک کے تعیہ بی محبت کاد عویٰ نصاری حضرت عینی علیہ السلام ہے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک کے اس کے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک کے انسازی حضرت عینی علیہ السلام ہے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک کے انسازی حسالہ کی انسانہ کی حسالہ کے کہ کی کہ کو کو کا نصاری حسالہ کی انسانہ کی حسالہ کی انسانہ کو کو کی نصاری حسالہ کو کی نصاری حسالہ کو کو کو کی نصاری حسالہ کی حسالہ کی حسالہ کی خواصلہ کی انسانہ کی حسالہ کی خواصلہ کی حسالہ کی حسالہ کی حسالہ کی حسالہ کی حسالہ کی حسالہ کو کو کی نصاری کی حسالہ کی حسالہ

اور جہنی بنادیا .....الغرض حضزت علی مرتفنی ٹے اس طرح کی محبت کرنے والے فرقے مشرک فی الالو ہیت یاشرک فی المندۃ ہیں، حضرت علی مرتفنی رضی اللہ عنہ ان ہے بری اور بیز اربین، اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک کے نزویک مقبول محبت وہی ہے جو حضرت علی مرتفنی اور ان کی اولاد بزرگان دین ہے اہل النہ والجماعت کونصیب ہے۔

اس حدیث میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے بغض رکھنے والوں کو منافق فرمایا گیاہے،اس کا خاص مصداق خوارج و نواصب ہیں، جنبوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ پر قرآنی ہوایت ہے انحراف کا بہتان لگایا ور ان کو دینی حیثیت ہے گمراہ قرار دیااور انہیں میں کے ایک بد بخت عبدالرحمٰن بن ملجم نے حضرت کو شہید بھی کیا۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خود صحابہ کرائم میں اختلافات پیدا ہوئے اور جمل وصفین کی جنگوں کی جبی نوبت آئی ، یہ اختلافات بچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ، صحابہ کرائم میں سے کوئی بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کود بی حثیت ہے گمراہ سمجھ کران سے بغض نہیں رکھتا تھا یہ اجتبادی اختلاف تھا اور ہر فرایق نے دوسرے فرایق کو مؤمن و مسلم ہونے کا اظہار واعلان فرایا ، اور بعد میں اس جنگ و قال پر فریقین کور نجے وافسوس اور اس سب کے بعد سید نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت نے ثابت کردیا کہ جو پچھ ہوا بغض و عداوت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوا سسر سول اللہ بھی کے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا "إِنیٰ ھلڈا سَید وَلُعلَّ اللّهُ اَنْ یَصَلِحَ بِهِ بَین فَسَیْنِ فَسَیْنِ مِنَ اللّهُ اَنْ یَصَلِحَ بِهِ بَین فَسَیْنِ کے واحد سے میں ارشاد فرمایا تھا میں دار ہے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے تھے، کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، کوئی گروہ میں منافق نہیں تھا۔

آخریں بیات بھی قابل ذکرہے کہ صحیح مسلم شریف میں زربن حبیش کی ہے حدیث ذکر کی گئی ہے اس سے پہلے مصل حضرت ابو میں سے پہلے مصل حضرت انس، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنہم سے مختلف سندوں سے حضور کاارشاد نقل کیا گیاہے کہ انصار سے محبت رکھناایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

حضرت براء بن عازب کی حدیث کے الفاظ سیح مسلم میں یہ بیں، حضور نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا

لَايُحِيثُهُمْ إِلاَ مُؤْمِنٌ وَلَايُبْعِضُهُمْ إِلاَمُنَافِقَ مَنْ أَحَبُهُمْ أَحَبُهُ اللّهُ وَمَنْ أَبَغَضَهُمْ أَبَغُضُهُمْ اللّهُ. ترجمنن انصارے صرف وی شخص محبت کرے گاجو مؤمن صادق ہوگا اور وہ ان شخص بغض رکھے گاجو منافق ہوگا، جو انصارے محبت کرے گاللہ تعالی اسے محبت فرمائے گااور جو ان سے بغض رکھے گاوہ اللہ کا مبغوض ہوگا۔ رسول الله ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف اصحاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے اور بلا شبہ اس بارے میں حضرت علی مرتضی رضی الله عنہ کو خصوصیت حاصل ہے،اللہ تعالیٰ اپنی،اپنے رسول پاک اور اپنے تمام محبین و محبوبین کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔

١٨١) عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى تَبُوْكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا قَالَ ٱتُخَلِّفُنِى عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءَ قَالَ آلَا تَرْطَى آنُ تَكُونَ مِنَى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى اِلاً أَنَّهُ لَالَئِيَّ بَهْدِيْ. . . . (دواه البحاري ومسلم)

تھری ہے۔ بید حضور ﷺ کا آخری غروہ تھا اور بعض پہلوؤں سے سب سے اہم غروہ تھا جس میں روایات کے مطابق سے بید حضور ﷺ کا آخری غروہ تھا اور بعض پہلوؤں سے سب سے اہم غروہ تھا جس میں روایات کے مطابق شمیں بزار صحابہ کرام کا گفتکر آپ کے ساتھ تھا بعد یند منورہ کے سب بی،اہل ایمان جو آپ کے ساتھ جا سکتے سے افککر میں شامل تھے، بس وہ منافقین جن کوایمان کی حقیقت نصیب نہیں تھی جھوٹے بہانے کر کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے (مؤمنین صاد قین میں سے بھی وو چارا سے تھے سے جو ساتھ چلنے کی نیت رکھنے کے باوجود سے کسی وجہ ساتھ خور مؤمنین صاد قین میں سے بھی دو چارا سے تھے سے جو ساتھ جا جرادی کے اور صاحبزادی سیدہ فاطمہ طاہرہ واور ان کے صاحبزادے اور صاحبزادی اور لشکر میں جانے والے سب بی صحابہ کرام کے باوجود سبکی وجہ سے بی صحابہ کرام کے باوجود سبکی ویونہ سے بی صحابہ کرام کے باویوں کی دور در از کا تھا، اندازہ تھا کہ والبی طویل مدت میں ہوسکے گی،اس کے آپ تھے نے ضرور می سمجھا کہ اس مدت کے لئے کسی کواپنائن باور قائم مقام بناگر مدینہ میں رہ جو سے جانے والوں کی اور دین کی حفاظت کی کارروائی کی جاسے سب اس کے لئے آپ نے حضرت علی کوزیادہ جانے والوں کی اور دین کی حفاظت کی کارروائی کی جاسے سب اس کے لئے آپ نے حضرت علی کوزیادہ حاس سب سمجھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ آپش کے ساتھ نہ چلیں بلکہ مدینہ میں رہیں۔

روایات میں ہے کہ بغض بدباطن منافقین نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے علی گواس لئے ساتھ نہیں لیا کہ ان کواس کا اہل نہیں سمجھا، بس بچوں اور عور توں کی گرانی اور دکھ بھال کے لئے مدینہ میں جھوڑ دیا ۔۔۔۔۔۔ حضرت علی مرتضی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اتب حلفنی علمی الصبیات حالہ حصرت علی مرتضی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اتب علمی الصبیات { Telegram } و النَساءِ ؟ (كيا آپ مجھے بچوں اور عور توں پر خليف اور نگرال بناكر حچوڑے جارہے ہيں؟) حضور ﷺ نے اس كے جواب ميں ارشاد فرمايا "كياتم اس پر راضى اور خوش نہيں ہوكہ تمبار امر تبہ مجھ سے وہ ہو جو ہارون كامو كيٰ ہے تھا) بجزاس كے كہ مير سے بعد كوكي ہي مبعوث نہيں ہوگا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیعہ علاء و مصنفین غروہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ اس کی اس کمل اور اس ارشاد کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ی کی خلافت کے سب نیادہ حق دار حضرت علیٰ ہی تھے اور آپ ی نے نیاں کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناکر اپ بعد کے لئے خلافت کا مسئلہ بھی طے فرمادیا تھا ۔۔۔۔۔ خلامت کی اس دلیل کی رکاکت اور غیر معقولیت سجھنے کے لئے کسی خاص درجہ کی مقل و فہم کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔۔ خروی کو اپنا نائب اور سول اللہ کی اس دلیل کی مستقل خلیفہ اور امت کی امامت عامہ میں جو فرق ہے اس کوہر محض باسانی سمجھ سکتا ہے۔۔

پھراگراییاہواہو تاکہ حضرت موکی کے بعدان کے خلیفہ اوران کی جگہ امت کے امام عام حضرت ہارون موسکے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتے تب تو بیہ واقعہ کسی درجہ میں دلیل ہو سکتا تھا ۔۔۔ لیکن معلوم و مسلم ہے کہ حضرت ہارون محضرت موکی کی وفات سے چالیس سال پہلے وفات پاگئے مطابق حضرت موکی کی وفات سے چالیس سال پہلے وفات پاگئے سے اور حضرت موکی علیہ السلام کی وفات کے بعدان کے خلیفہ یوشع ہوئے۔

اس سلسلہ میں بیہ بات بھی خاص طور ہے قابل لحاظ ہے کہ آنخضر تﷺ نے غزوۂ تبوک کو جاتے وقت حضرت علی مرتضیٰ کو توا بی جگہ گویا یہ یہ کاامیر وحاکم اور خلیفہ بنایا تھا کین مجد نبوی میں ابنی جگہ نماز Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 کی امامت کے لئے عبدالقد ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا تھا ۔ حالا نکد حضرت علی ہر حیثیت ہے ان ہے اقضل تھے.....را قم سطور کے نزویک حضور ﷺ نے یہ اس لئے کیا تھا کہ غزوؤ تبوک کے زمانہ کی حضرت علی گی اس خلافت و نیابت کو حضور کی مستقل خلافت اور امامت عامہ کی دلیل نہ بنایا جاسکے ....واللہ اعلم۔

١٨٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا قِيْنَىٰ وَآنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِي كُلِّ مُؤْمِنٍ.

(رواه الترملی)

ترجمند وطرت عمران بن حصین رضی الله عند بروایت بی که رسول الله علی ارشاد فرمایا که علی مجھ میں سے بین اور میں ان میں ہے ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے ولی میں۔ (باع ترفری)

**تشریح** ..... صاحبِ مشکوۃ المصابح نے جامع ترندی کی اس روایت کا یمی آخری جز نقل کیاہے جو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، امام ترندی نے وہ پورا واقعہ بھی نقل کیاہے جس سٹسلہ میں حضورﷺ نے حضرت علی مرتضیؓ کے بارے میں ہیدارشاد فرمایاتھا۔

واقعہ کا حاصل میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مر تضیٰ کوا میر بنا کران کی سر کردگی میں ایک لشکر کسی مہم پر روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے مہم کا میاب ہوئی اور فتح حاصل ہوئی، لیکن لشکر میں شامل بعض لوگوں نے حضرت علی مر تضیٰ کے اس سلسلہ کے ایک عمل کو صحیح نہیں سمجھااور والیس آگر ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق حضورﷺ ہے حضرت علی شکایت کی آنحضرت ﷺ کو ان کی ہیا ہا سخت ناگوار ہوئی، کیو نکہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں ان کی شکایت صحیح نہیں تھی غلط فہمی پر مبنی تھی، اس موقع پر آنحضرت علی مرتضیٰ پر اپنے اعماد اور تخضرت علی مرتضیٰ پر اپنے اعماد اور خضرت علی مرتضیٰ پر اپنے اعماد اور خصوصی قرابت و محبت کے خاص تعلق کا ظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا" ان علیا منی وانا حنه ہماری اردوزبان کے محاورہ میں اس کا حاصل ہے ہے کہ "علی میرے میں اور میں علی کا ہوں"

اور حفزت علی مرتفعی کے ساتھ اپنی محبت اور خصوصی قرب و تعلق کا ظہار انہیں الفاظ کے ساتھ حضور پینے نے مختلف مواقع پر فرمایا ہے، جیسا کہ آئندہ درج ہونے والی حدیث سے بھی معلوم ہوگا۔

معور چینے کے حلف موال پر فرمایا ہے، جیسا کہ استدہ درئ ہونے والی حدیث ہے بی سعوم ہو گا۔

ملحوظ رہے کہ حضور چینے نے بعض مواقع پردوسرے بعض صحابہ کے ساتھ بھی اپنے خصوصی تعلق اور
قرب و محبت کا انہیں الفاظ میں اظہار فرمایا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک غزوہ میں شہید
ہوجانے والے ایک صحابی حضرت جلیبیب کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر آپ چینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ "ھذا
مئی و آنا ہنہ ہو ان ہنہ ، • (یعنی یہ جلیبیب مجھ میں ہے ہیں اور میں ان میں ہے ہوں) ، سدای طرح آپ نے ایک
مر جب حضرت ابو موئی اشعری کے قبیلہ اشعر بین کے ایک طرز عمل کا ذکر فرماکر کہ جب وہ جہاد کے
مزوں میں جاتے ہیں یامہ یہ نے قیام ہی کے زمانہ میں کھانے چینے کا سامان ان میں ہے بچھ لوگوں کے پاس
کم ہوجاتا ہے تو جو بچھ جس کے پاس ہو تاہے وہ سب ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور آپس میں برابر تقسیم کر

لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا الله منی و آنا مِنْهُم " (لیعنی بداشعر بین مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں)

ظاہر ہے جیسا کہ عرض کیا گیا آنخضرت ﷺ کی طرف سے بیان اشعر بین کے سات خصوصی محبت اور قرب و تعلق کااظہارہے،اس حدیث کو بھی اہم مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیاہے۔

حدیث کا آخری جملہ ہے" و هو ولمی کل مؤمن" ۔ ولی کے معنی دوست، مدد گار اور سر پرست کے ہیں، قر آن مجید میں بھی بیا لفظ مختلف مقامات بران میں ہے کسی ایک معنی میں استعال ہواہے۔

نریر تشریح اس حدیث میں بظاہرید لفظ دوست اور محبوب کے معنی میں استعال ہوا ہے اور حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب و مدعایہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو علیؓ کے ساتھ دو تی اور محبت ہی کا تعلق رکھنا چاہے: میرے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کا یہ مجمی حق ہے۔

۔ الله تعالیٰ اپنے رسول ﷺ پاک کی اور اپنے سب محبنی اور محبوبین کی (جن میں بلاشبہ حضرت علی مرتضی رضی الله عند کا بھی خاص مقام ومرتبہ ہے)محبت اس عاجز کواور سب اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔

١٨٣) عَنْ حُبْشِي بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلِيَّ مِنِيْ وَأَنَا مِنْ عَلِيَ، وَلَا يُودِي عَنِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

ترجمہ و حضرت حبثی بن جنادہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھے میں ہے۔ ہیں اور میں علی میں ہے ہوں، اور میری طرف ہے (بیا ہم پیغام)خود میں پہنچا سکتا ہوں یا علی" ہے اور کا جائے ہیں ا ربٹ جمہ ہیں د

بعد میں حضور این کو خیال آیا کہ عربوں کا بیہ قانون اور ان کی بیہ روایت رہی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ کیا جائے یاکس معاہدہ کو فتح کیا جائے یا اس طرح کا کوئی بھی اہم معالمہ ہو تو وہ قبیلہ کاسر داریاسر براہ بذات خود

و صحح سلم جلد دوم م ص-۳۰۲ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کرے یاس کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت نے نبی رفتے ہے اس کا کوئی قریب ترین عزیز۔اس کے بغیر وہ قابل قبول نہ ہوگا ..... تو آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ کی طرف ہے ان اہم اعلانات کے لئے علی مرتضیٰ کو بھیجاجائے جو آپ کے حقیقی چیازاد بھائی اور داماد بھی تھے چنانچہ آپ نے ان کواس کام کے لئے بعد میں مکہ معظمہ کے لئے روانہ فرمایا ..... اس موقعہ پر آپ جن نے فرمایا تھا: "علیٰ منی وانا من علیٰ من ولائیو دی عنی الا انا او علی "الغرض اس ارشاد کے ذراعیہ آپ نے خضرت ابو بحر صدیق کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کواس کام کے لئے بھیجنے کی غرض وغایت بیان فرمائی۔

پھر جب حضرت علی مر تھنی جا کر صدیق اکبڑے ال گئے توانہوں نے دریافت فرملیا کہ آپ امیر کی حثیت سے جھیج گئے ہیں یا امور کی حثیت سے ، تو حضرت علی مر تھنی نے فرملیا ہیں امیر کی حثیت سے نہیں امور کی حثیت سے ، تو حضرت علی مر تھنی نے فرملیا ہیں امیر کی حثیت سے نہیں امور کی حثیت سے بھیج گئے ہوں امیر آپ ہی ہیں اور میں خاص طور سے اس غرض سے بھیجا گیا ہوں۔ حیثیت سے روانہ فرماتے تواس سے غلط فہنی ہو علی تھی کہ آنحضرت کے بعد آپ کی خلافت کے اولین حقرت علی مرتضی ہیں مضور حق کے اللہ تعالی کی طرف سے آنحضرت حق دار حضرت علی مرتضی ہیں امت کو اس غلط فہنی سے بچانے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے آنحضرت کے قلب میں روہ بات ذائی گئی جس کی وجہ سے حضور ﷺ نے حضرت علی مرتضی کو بھیجنا ضروری سمجھا۔ اللہ کے قلب میں وہ بات ذائی گئی جس کی وجہ سے حضور ﷺ نے بعد مسلمانوں کے امیر اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گئے یہ بالکل ای طرح ہوا جس طرح کہ آنحضرت ﷺ کے مرض وفات میں جب آپ خود معجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالی کی طرف جب آپ خود معجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالی کی طرف جب آپ خود معجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالی کی طرف جب آپ خود معجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالی کی طرف حزالا گیا کہ اور آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالی کی طرف حزالا گیا کہ اور ایک کی ایک کی اس اللہ تعالی کی طرف کے ذالا گیا کہ ایک کی مورد کی میں اللہ تعالی کی طرف

١٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آخِي رَسُولُ اللهِ ﴿ بَيْنَ آصْحَابِهِ ، فَجَاءَ عَلِيٌ تَدْمُعُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ :
 اخَيْتَ بَيْنَ آصْحَابِكَ وَلَمْ تَوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ آحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ آلْتَ آخِي فِي اللَّذَيْ وَالْاحِرَةِ .
 رواه الترمذي )

ترجمند · حضرت عبدالله بن عمررضی الله عند ہے روایت ہے کہ رخول الله ﷺ نے ( ججرت کے بعد مدینہ طیب آگر ) اپنے اصحاب میں مواخاۃ قائم فرمائی ( یعنی صحابہ میں ہے را کیک کو کسی دوسرے کا بھائی بنادیا ) تو حضرت علی آئے (اس حال میں کہ رخجو غم ہے ) ان کی دونوں آنکھوں ہے آنسو جاری تھے اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے در میان مواخاۃ کارشتہ قائم فرمادیا اور میر ہے اور کسی دوسرے کے در میان آپ نے مواخاۃ قائم نہیں فرمائی ( یعنی جھے کسی کا در میر اکسی کو بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ( بائن ترخدی)

تشریک ....رسول الله ﷺاور آپ کے اصحاب کرام جب بجرت فرماکر مدینہ آئے یہ آنے والے مباجرین { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 مختلف قبیلوں اور مختلف مقامات کے تھے، تو آنخضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے در میان مواضاۃ کا نظام قائم فرمایا یعنی دودو صحابیوں کا ایک جوڑا بنا کر ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا تاکہ ایک دوسرے کے دکھ در دبیں اور ضرورت میں حقیقی بھائی کی طرح کام آویں اور کسی کو تنہائی اور بے کسی کا احساس نہ ہو۔

مثل آپ نے حضرت ابوالدرداء انصاری اور حضرت سلمان فاری کو ایک دوسرے کا بھائی بنادیا، جن

کے در میان پہلے ہے نہ کوئی نسبی رشتہ تھااور نہ ہم وطنی کا تعلق .....اس طرح آپ نے اپنے تمام اصحاب
کے در میان سپلے ہے نہ کوئی نسبی رشتہ تھااور نہ ہم وطنی کا تعلق .....اس طرح آپ نے اپنے تمام اصحاب
کے در میان موافاة کارشتہ قائم فرمادیا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کاکس کے ساتھ یہ درشتہ قائم نہیں فرمایا دو اپنے بی موافاة کارشتہ قائم فرمایا در مجھے کسی کا اور کسی کو میر ابھائی نہیں بنایا تو
آپ نے اپنے تمام اصحاب کے در میان موافاة کارشتہ قائم فرمایا در مجھے کسی کا اور کسی کو میر ابھائی نہیں بنایا تو
آپ نے نے اپنے تمام اصحاب کے در میان موافاة کارشتہ قائم فرمایا در مجھے کسی کا اور کسی بھی اور آخر ت
آپ نے نے اپنے نام اور فرمایا "انت اسحی فی اللہ نیا و الاحوق" (یعنی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخر ت
میں بھی) .... ظاہر ہے کہ حضرت مرتضی کو یہ س کر کسی مسرت اور خوشی ہوئی ہوگی ہوگی ۔... بلا شبہ حضرت
علی مرتضی کی حضور ہے کے ماتھ جو قرابت نصیب تھی وہ صرف انہیں کا حصہ تھا جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ
حضور ہے کے حقیقی چیازاد بھائی تھے اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لا نے والوں میں ہیں اور دلیا دی کے شرف سے بھی مشرف فرمائے گئے۔ دصی اللہ عنہ واد صاد

١٨٥) عَنْ آلَسِ قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَهَالَ اللَّهُمُّ اَتِنِيْ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ اللَّكَ يَاكُلُ مِعِيْ اللَّهُمُ اللَّ

ترجمند حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک کے پاس (کھانے کے لئے بھنا ہوایا پکا ہوا)

ایک پر ندہ تھا تو آپ نے وعافر ہائی اے اللہ! تو میر ہے پاس بھیج دے ایسے بندے کو جو تیری محلوق میں
تھے کو سب سے زیادہ محبوب اور بیار اہو، جو اس پر ندہ کے کھانے میں میر سے ساتھ شر یک ہو جائے، تو

آگئے علی مرتفنی رضی اللہ عنہ چنانچہ آپ کے ساتھ اس پر ندہ کے کھانے میں شر یک ہو مجے ......
(بان تر ندی)

تھرتے ۔۔۔۔۔ اس حدیث سے شیعہ صاحبان استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ اللہ کی ساری مخلوق سے جس میں شیخین بھی شامل ہیں افضل اور اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب اور بیارے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں اگر حدیث سے یہ تھیجہ نکالا جائے گاتو لازم آ جائے گا کہ ان کو شیخین بی سے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ ہے بھی افضل اور اللہ کازیادہ محبوب اور پیار امانا جائے۔

ای بناپر شار حین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی دعاکا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو تیرے محبوب ترین بندوں میں ہے ہواور یقینا حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں ہے ہیں۔

اس حدیث کے بارے ہیں ہے بات بھی قابل ذکرہے کہ علامہ ابن الجوزیؒ نے اس کو موضوع قرار دیا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 ہے، حافظ ابن جرعسقلانی شنے ان کی اس رائے ہے اتفاق نہیں کیا لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ • ب

١٨٦) عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ آنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِي بَابُهَا ﴿ (واه الرملاء)

ترجمند · حصرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تھکت کا گھر ہوں اور علی اس کاور واڑہ ہیں۔ (ب ٹرند ز)

تھرتے ..... معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ صغر سن ہی میں رسول اللہ کا وعوت پر اسلام لائے اور اس کے بعد برابر آپ کی تربیت اور صحبت میں رہے اس لئے آپ کی تعلیم سے استفادہ میں ان کو ایک ورجہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس بنا پر حضور کے نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا "ان دار الحکمة و علی ً بابَها" (میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔)

کین اس سے بہ سمجھنا اور یہ بھیجہ نکالنا کہ بس حضرت علیٰ بی حضور ﷺ کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کے حال ووارث تے اوران بی کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاسکتا ہوران کے سواکسی دوسرے سے حضور ﷺ کے لائے ہوئے علم و حکمت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ انتہائی درجہ کی نافہی ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پرارشاد فرملیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو آسمین میں اپنار سول بناکر جیجاجوان کو اللہ سی آیات پڑھ کر ساتے ہیں اور کتاب اللہ اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی یہ آپتیں بتالی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کتاب و حکمت کی تعلیم اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمام صحابہ کرام نے پائی، لبذا یہ سمجی حضور ﷺ کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کاذریعہ اور دوازہ ہیں۔

سے بات مجمی قابل لحاظ ہے کہ آنخضرت ﷺ کی دعوت پر حضرت علی مر تضای رضی اللہ عند جب اسلام لائے تو جب اسلام لائے تو جب اسلام اللہ عند جب اسلام لائے تو جب اگر مشہور روایات کے مطابق صرف آنھیاد سسال یاس سے مجھ زیادہ تھی اور آنخضرت ﷺ کی تعلیم سے استفادہ کی وہی استعداد اور صلاحیت اس وقت ان کو حاصل تھی جو فطری طور پر اس عمر میں ہوناچا ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عند نے ای دن جب حضور ﷺ کی دعوت پر اسلام تبول کیا تو ان کی عمر چالیس سال کی ہو چگی تھی اور فطری طور پر ان کو استفادہ کی وہ کا اللہ استعداد اور صلاحیت حاصل تھی جو اس عمر میں ہونی چاہئے اس لئے رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے آئے ہوئے علم دھمت میں ان کا حصد دوسرے تمام صحابہ کرائے ہے مجموعی طور پر زیادہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں ان کوابی جگہ نماز کالهام مقرر فریلایہ بھی حضورﷺ کی طرف سے حضرت صدیق اکبڑ کے اعلم بالکتاب وانحکمۃ ہونے کی سند تھی پھر صحابہ کرامؓ نے بالا تفاق ان کو آنحضرتﷺ کا خلیفہ اور امت کالهام تسلیم کر کے عملی طور پر اس اکااعتراف کیااور گویاس حقیقت کی شہادت دی۔ نیزیہ بات بھی قابل کھانا ہے کہ مختلف صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے علم دین کے مختلف

و كيماجائة ابن جرالعثقاني عن اجاديث المصابح ص١٨٥ المحقد مشكلوة المصابح جلد ثالث طبع بيروت. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

شعبوں میں ان کے تخصص اور امتیاز کاذ کر فرمایا ہے، جبیبا کہ انشاء الله مناقب بی کے سلسلہ میں آئندہ درج ہونے والی بعض احادیث ہے معلوم ہوگا۔

پھراس واقعی حقیقت میں کس کوشک وشبہ کی تنجائش ہو سکتی ہے کہ حضرات تابعین ؓ نے مختلف صحابہ کرام سے حضور ولئے کا لایا ہوا علم حاصل کیا، جس کواللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ کرادیااور اس سے قیامت تک امت کور بنمائی کمتی رہے گی۔ ذالك تقدیر العزیز العلیم،

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابن الجوزیُّ اور شِخ الاسلام ابن تیمیہ وغیر وناقد محد ثین نے زار تشریح اس صدیث "انا دار الحکمة الخ "کو موضوع قرار دیاہے، خود امام ترندی " نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایاہے۔ "هذا حدیث غریب منکو"

ببرحال سند کے لحاظ سے میہ حدیث محدثین کے نزدیک غیر مقبول اور نا قابل استناد ہے۔

١٨٧) عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ جَيْشًا، فِلهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

ترجمنة · حضرت ام عطید انصارید رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے آیک نشکر (کسی مہم پر روانه فرمایا) جس میں علی بن الی طالب رضی الله عنه بھی تھے ، کہتی ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ کویہ دعا کرتے ہوئے شاماس حال میں کہ آپ (دعائے لئے ) ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ اے اللہ! ججھے اس وقت تک دنیا ہے ندائھا، تا آنکہ تو ججھے علی کود کھادے۔۔ ریان تریدی)

تشریک ..... حدیث کسی تشر سے و توضیح کی محتاج نہیں، بلاشبہ رسول اللہ بی کوان وجوہ سے جن کاذکر کیا جاچکا ہے، حضرت علی مرتضی کے ساتھ غایت درجہ کی محبت تھی ...ای کا مظہر حضور دیکے کی ہید دعا بھی ہے۔

١٨٨) عَنْ عَلِيَّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ اَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَّحُسَيْنٍ. لَقَالَ : مَنْ اَحَبَّنِيْ وَاَحَبُّ هَلَيْنِ وَاَبَاهُمَا وَأَمُّهُمَا كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الرمك)

ترجمند · حضرت علی مرتضی رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے (اپنے دونوں نواسوں) حسنٌ اور حسینٌ کاہاتھ کیڑااور فرمایا کہ جس نے مجھ ہے محبت کی اور ان دونوں ہے اور ان کے والد اور والدہ (علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زیرار ضی اللہ عنہما) ہے محبت کی تووہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔۔۔۔۔ (جامع تہ دی)

ترری اللہ عادف الحدیث میں ناظرین صحیح بخاری وصحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ صدیث پڑھ چکے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مخفس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ منی المساعة؟ (قیامت کب آئ گی) آپ نے فرمایا۔ تم قیامت کے بارے میں بوچھتے ہو، تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لئے اس کے

و معارف الحديث جلد دوم ص٢٠٦ . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

سواکوئی خاص تیاری نہیں کی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے مجت ہے، حضور ﴿ فَ فَ ارْشَاد فرمایا" است مع من احببت "مطلب يدكه تم اطمينان ركو، آخرت مي تم ان ك ما ته كردية جاؤك جن س تمہیں مبت ہے لینی جب تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ کردیئے جاؤ کے ....اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی الله عنه، نے بیان فرمایا که حضور ﷺ کا بیار شادس کر تمام صحابهٌ ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں بھی الی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آ مے حضرت انس رضی اللہ عنہ خودایے بارے میں فرماتے ہیں۔

لْمَانَا أُحِبُّ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبَابَكُو وَعُمَرَ وَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِي إِيَّاهُمْ .

ترجمن کیل میراحال بہ ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں رسول اللہ ﴿ ہے اور ابو بکرٌ وعمرٌ ہے اور امید رکھتا ہوں کہ ا نی اس محبت ہی کی وجہ سے آخرت میں مجھے ان حضرات کا ساتھ نصیب ہو گا۔

الغرض بداللہ تعالی کا قانون رحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے اور آگ کے محبوبین ہے محبت کرنے والے آخرت میں آت کے ساتھ کر دیئے جائیں گے (اور بلاشبہ حضرات حسنین اور ان کی والدہ ماجدہ حضور ﷺ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ ز ہر اُاور ان کے محترم شوہر اور آپ ﷺ کے عزیز بھائی حضرت علیٰ کا آپ کے محبوبین میں خاص مقام ہے) پس جن خوش نصیب اہل ایمان کو محبوب رب العالمین سید نامحمہ 🕾 کے ساتھ اور آپ کے ان محبوبین کے ساتھ محبت ہو گ۔ان کو اللہ تعالیٰ کے اس قانون رحمت کے مطابق آخرت اور جنت میں حضرت ﷺ کی معیت تصیب ہو گ۔اللہ تعالیٰ اس عاجز لا اتم سطور)کواور قار کین کواپی اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے محبوبین کی کی محبت نصیب فرمائے۔

١٨٩) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مُحْنَتُ شَاكِيًّا فَمَرِّبِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَآنَا ٱلْمُؤْلُ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آجَلِيْ تَدُّ حَضَرَ لَمَارَحْيِي وَإِنْ كَانَ مُتَأْخِرًا فَأَرْقِمْنِي وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبَّرْ نِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ لَمْلْتَ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَالَالَ لَمَصَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : ٱللَّهُمُّ عَافِهِ (خَكُ الرَّاوِيْ) أَوْاَشْفِهِ، قَالَ فَمَا الْمُتَكَيْثُ رَجْعِي بَعْدُ (رواه الترمذي)

ترجمند حفرت على رضى الله عند بروايت بفرمات بين كه من بمار مو كيا تما (اور مجهد سخت تكليف تقي) تورسول الله ﷺ میرے پاس سے گذرے اور میں اللہ سے مید عاکر رہاتھا اے اللہ ، اگر میری موت کاوقت قریب آئمیا تو مجھ کوراحت عطا فرمادے (لینی موت دے کر اس تکلیف ہے نجات دے دے)ادراگر میری موت دیرے آنے والی ہے تو مجھے فراخی کی زندگی عطافرما ادر اگرید ( پیاری ادر تکلیف تیری طرف ہے)امتحان اور آزماکش ہے تو مجھ کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ (کہ بے صبر ی اور تکلیف کا اظہار نہ كرول) تورسول الله ﷺ في إيه عكر مجه عن فرمايا، تم فيد كياكها؟ تو (جويس في بطور وعاك الله تعالى ے عرض کیا تعاوہ) میں نے آ کچے سامنے دہرادیا، تو آپ نے اپنا قدم مبارک مار ااور وعافر مالی۔ اللّٰهِمَ عافه اے اللہ اس کوعافیت عطافر اوے! (راوی کوشک ہے کہ آپ نے فرمایا) اللهم اسعه (اے الله

اسکوشفاعطافرمادے) حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسکے بعد مجھے بھی وہ تکلیف نہیں ہو لی۔ (جائ ترزی) تشریح ..... حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ بلاشبہ سہ آنخضرت ﷺ کامجزہ تھا۔

١٩٠) عَنْ عَلِي آلَهُ قِيْلَ لَهُ ، نَوَاكَ فِي الْحَوِّ الشَّدِيْدِ وَعَلَيْكَ ثِيَابُ الشِّتَآءِ، وَلَوَاكَ فِي الشِّتَآءِ وَلَوَاكَ فِي الشِّتَآءِ وَلَوَاكَ فِي الشِّتَآءِ وَلَوَاكَ أَرْمُدُ وَعَلَيْكَ ثِيَابُ الصَّيْفِ وَتَمْسَعُ الْعَرَقَ، فَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَبِّ عَنْهُ الْحَرَّوالْبَرْدَ فَمَا وَجَدْتُ خَمَّا وَجَدْتُ حَرًّا وَلا بَرْدًا حَتَى يَوْمِي هَلْهِ. (رواه الطرائي لى الارسط)

ترجمد: حضرت علی مر تضی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ان ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو شدید گری کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ سر دی کے موسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں،اورای طرح ہم بھی جاڑوں کے زمانہ میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گری کے موسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور پیدنہ یو چھتے ہیں! تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ ایک دفعہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا آب د بمن ڈالا (تھوک دیا) اس کے بعد ہے اب تک بھی جھتے آنکھ کی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔اور آنخضرت ﷺ نے میرے لئے دعا فرمائی تھی۔ الله ہم اذھب عنه الحرو والبرد (اے الله گری اور جاڑے کواس ہے دوررکھ) تواس کے بعد ہے نہ تو میں نے آج تک گری محسوس کی اور نہ سر دی۔

تھرتے ..... صدیث کی تشر تے دوضاحت کی محتاج نہیں، طاہر ہے کہ آنخضرت کی دعاکا بدائر آپ کے معجزات میں سے ہے۔ معجزات میں سے ہے۔

191) عَنْ عَلِي لَقَدْ رَآيَتُنِيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنِّى لاَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوعِ وَإِنَّ لَصَدَقَةَ مَالِيْ لَتَلْلُغُ أَرْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَارٍ. (دواه احمد)

ترجمند · حضرت علی رضی اللّه عند سے روایت ہے آپ کے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کورسول اللہ کے کے ساتھ اس مالت میں دیکھا ہے کہ مجوک کی وجہ سے میں ساتھ پہتے ہے بھر باند هتا تھا (اور اب بفضلہ تعالی میری یہ حالت ہے کہ )میرے مال کی زکوۃ چالیس ہزار اشرفیاں ہوتی ہیں ..... (مندامہ)

تشریک .....ای ساسلہ معادف الحدیث میں کتاب الرقاق میں وہ صدیثیں درج کی جاچکی ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ بھی نے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے فقر و فاقہ کی زندگی پند فرمانی اور اللہ تعالی سے اس کی دعاکی تھی کئی دن آپ براور آپ کے اہل وعیال پر ایسے گذر جاتے تھے کہ کچھ بھی کھانے کی نوبت نہ آتی تھی، ایسے دنوں میں اسر جمعی آپ شدت ضعف سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے جس سے ضعف میں کی آجاتی تھی ..... آپ کے خار متعلقین میں حضرت علی بھی تھے، ان کو بھی جمعی ایسا کر تاپ تا اس حدیث میں انہوں نے ای وقت کا حوالہ دید کر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے تھا۔ اس حدیث میں انہوں نے ای وقت کا حوالہ دید کر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے

<sup>•</sup> معارف الحديث جلدووم از ص ۲۰۱۳ م ۱۱۳ • Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

آ تخضرت ﷺ کے ساتھ مجھے بھی پیٹ پر پھر باند ھنا پڑ جاتا تھااور اب بفضل خداو ندی میرے پاس آئی دولت ہے کہ چالیس بزاراثر فیاں اس کی ز کو ہوتی ہیں۔

حضور ﷺ کے طریقہ پر فقرو فاقہ کی زندگی پیند کرنابلاشبہ سعادت اور بہت بڑی فضیلت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جائز اور حلال طریقہ سے دولت عطا فرمائے اور وہ اللہ ﷺ کے اس مضمون کے ارشادات کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کی ایک خاص صورت ہے۔ یہ سول اللہ ﷺ کے اس مضمون کے ارشادات بھی معادف اللہ عشرت علیٰ کو آنخضرت ﷺ کے طریقہ پر فقرو فاقہ کی زندگی کی سعادت بھی عطافر مائی اور بعد میں دولت اور اس کا حق او اکرنے کی نعمت ہے۔ بھی نواز ا۔ مااحسن المدین و المدنیا لو اجتمعا۔

197) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ لَمُهَا نَزَلَ بِعَدِ يُوحُمَّ آخَذَ بِيَدِ عَلِيَ فَقَالَ : السَّمُ تَعْلَمُونَ آفِي اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ الْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ، السَّمُ تَعْلَمُونَ آيَّىٰ اَوْلَى لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ \* قَالُوا بَلَى قَالَ : اللّهُمُّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ . اللّهُمُّ وَالِ مَنْ وَالاهُ. وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَالِكَ فَقَالَ لَهُ : هَنِيْنًا يَابْنَ آبِي طَالِبٍ! اَصْبَحْتَ وَامْسَيْتَ مَوْلِى مُلْ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ. (روه احد)

ترجمند : حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن اد قم رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ جب رسول الله الله عنه کا باتھ کی کر (عام عدم نے دیون اور تعلی میں الله عنه کا باتھ کی کر (عام حاضرین و رفقاء سنر ہے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ "المستم تعلیمون آئی اولی بالمفؤمین میں انفہ ہم" (کیاتم نہیں جانے ہوکہ میں سلمانوں کا ان کے نفوں اور ان کی جانوں ہے بھی زیادہ دوست اور محبوب بول) سب نے عرض کیا کیوں نہیں بال! بے شک ایسابی ہے (اس کے بعد) آپ نے فرمایا الستم تعلیمون انبی اولئی بحل موصن من نفسه ؟ (کیاتم نہیں جائے کہ میں ہر سلمان کا اس کے نفس اور اس کی جان سے زیادہ دوست اور محبوب بول) سب نے عرض کیا کیوں نہیں بال! بے شک ایسابی ہے (اس کے بعد) آپ نے فرمایا "الملهم! من کست مولاہ فعلی مولاہ الملهم وال من ایسابی ہے (اس کے بعد) آپ نے فرمایا "الملهم! من کست مولاہ فعلی مولاہ الملهم وال من والاہ، وعاد من عاداہ" (اس الته! یس جس کا دوست بول توبی علی بھی اس کے دوست ہیں، اساللہ جو علی ہے دوستی رکھے تواس ہے دوشنی کا معالمہ جو علی ہے دوستی مرضی الله عنہ ہے اور (ان کو مبارک بادوست ہو ہے) فرمایا کہ تم ہرضی اور ہرشام (یعنی ہروقت) فرمایا کہ تم ہرضی اور ہرشام (یعنی ہروقت) مرمئے میں دوست اور محبوب ہوگئے (سندامہ)

تھری ..... یہ واقعہ جس کاذ کر اس روایت میں کیا گیا، جہة الوداع کے سفر سے واپس کا ب "غدي" کے معنی

موارف الحريث جندود م از ص ۱۱۳ ص ۱۳۰ (۱۳۰ مراز ص ۱۳۰ مراز فی ایراز فی ایراز فی ۱۳۰ مراز فی ۱۳ مراز فی ۱۳ مراز فی ۱۳۰ مراز فی ۱۳۰ مراز فی ۱۳۰ مراز فی ۱۳۰ مراز فی ۱۳ مر

تالاب کے ہیں اور خم ایک مقام کانام ہے جس کے قریب یہ تالاب تھا، یہ مقام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مشہور بہتی ''الحجنہ'' ہے تین چار میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آنخضرت ہے ججۃ الاواع سے واپس ہوتے ہوئے سنجر دفقاء سفر کے پورے قافلہ کے ساتھ جس میں مدینہ منورہ اور قرب وجوار کے تمام ،ی وہ صحابہ کرامؓ تھے جواس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ۱۸رزی الحجہ کواس مقام پر بہنچ تھے، اور قیام فرمایا تھا، یہاں آپ نے ان رفقاء سفر کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ سے متعلق حدیث کی کتابوں میں جور وایات ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس خطاب میں پچھے اہم کہا تمیں ارشاد فرمائی تھیں جن میں سے ایک بات حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی تھی جواس دوایت میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات آپ نے ایک تمہید کے ساتھ خاص اہمیت سے بیان فرمائی۔

سورہ احزاب کے آیت نمبر ۲ میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "اَلنَّبَى اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ" اس کا مطلب میہ ہے کہ ہر انسان کو فطر کی طور پر سب سے زیادہ محبت و خیر خواہی اپنے نفس اور اپنی عزیز جان کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے پیفیمر حضرت محمد ﷺ کا حق ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس اور اپنی جان عزیز ہے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت رحمیں۔قرآن یاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ﷺ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیاتم ہے بات نہیں جانتے کہ میں سب ایمان والوں کی دوستی اور محبت کاان کے نفسوں اوران کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہوں۔سب حاضرین نے بیک زبان عرض کیا کہ ہاں! بے شک ایساہی ہے،اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ 'کمیاتم بیاب نہیں جانتے کہ ہر مومن کواپیے نفس اور اپنی عزیز جان سے جو محبت اور تعلق ہے اس سے زیادہ محبت اور تعلق اس کو میرے ساتھ ہونا چاہئے۔ سب حاضرین نے عرض کیا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے، آپ کا حق ہم میں سے ہرا یک پریہ ہے کہ اپنے نفس اور انی جان عزیزے بھی زیادہ مجت آئ کے ساتھ ہو ....اس کے بعد آئ نے حفرت علی کا ہاتھ ایے باته من كَرَفُرِمالِيا اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِي مَنْ وَالأهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ. الْ الله (تو گواہ رہ کہ ) میں جس کا دوست اور محبوب ہوں تو پیر علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں، تواہے الله! میری تجھ سے دعاہے کہ جو علی ہے محبت رکھے تواس سے محبت کامعاملہ فرمااور جواس سے عدات رکھے تواس کے ساتھ عداوت کامعاملہ فرما ..... حضور ﷺ کے اس خطاب کے بعد حضرت عمرٌ، حضرت علی مرتضیٰ ے ملے اور مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا ہے ابن الی طالب! تم کو مبارک اور خوشگوار ہو کہ آنخضرت علیہ ك اس ارشاد ك مطابق مرايمان والے اور مرايمان والى كے تم محبوب موسكة ، مر ايك تم سے بميشه محبت كا تعلق رکھے گا۔

یہاں تک صرف حدیث کے مضمون کی تشریح کی گئی،اس موقع پر راقم سطور ناظرین کو یہ بتلانا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ شیعہ علاء ومصنفین سم حدیث کواپنا اس عقیدہ اور دعوے کی مضبوط ترین اور سب سے زیادہ وزنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں عدیے ٹم کے اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد کے لئے حضرت علی مرتضی کو خلیفہ وجانشین اور امت کالمام و حاکم اور اس خطاب کا خاص مقصد سمی تھا، وہ لئے حضرت علی مرتضی کو خلیفہ وجانشین اور امت کالمام و حاکم اور اس خطاب کا خاص مقصد سمی تھا، وہ لئے حضرت علی مرتضی کے حضرت علی مرتضی کے حضرت علی مرتضی کی حصاب کا خاص مقصد سمجی تھا، وہ

کتے ہیں کہ مولیٰ کے معنی آ قا،مالک اور حاکم کے ہیں اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ میں جن کو گوں کا آ قااور حاکم ہوں۔ علیؒ ان سب کے آ قااور حاکم ہیں، پس بیہ حضرت علی مرتضیؒ کی خلافت اور امت پران کی حاکمیت کااعلان تھا۔۔۔۔۔انشاءاللہ آئندہ سطور سے ناظرین کرام کو معلوم ہو جائے گاکہ شیعہ علاء کا بیہ دعویٰ اور ان کی بیہ دلیل سمی قدر لچر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت ہے الفاظ ایے جو بین میں یااس سے بھی زیادہ معنوں میں استعمال ہوتے میں ۔ استعمال ہوتے میں ۔ لفظ مولی بھی انہیں الفاظ میں سے ہے۔ عربی لغت کی مشہور و مستند ترین کماب "الفاموس المحیط" میں اس لفظ مولی کے مندر جدذیل ۲۱ معنی لکھے ہیں۔

المولى = (١) المالك (٢) والعبد (٣) والعتق (٤) والمعتق (٥) والصاحب (٦) والمولى = والقريب كابن العم ونحوه (٧) والجار(٨) والحليف (٩) والابن (١٠) والعم (١٠) والنزيل (١٠) والشريك (١٣) وابن الا خت (١٤) والولى (١٥) والرب (٦٠) والناصر (١٧) والمنعم (١٨) والمنعم عليه (١٩) والمحب (٠٠) والتابع (١٠) والصهر(٠٠)

(ان تمام الفاظ كاتر جمه مصباح اللغات كى عبارت ميں ناظرين كرام ملاحظه فرمائيں گے جو آ كے نقل كى جاربى ہے)اور عربي لغت كى دوسر كى متندو معروف كتاب" اقوب الممواد د" ميں بھى لفظ مولى كے يمى سے معنى <u>الكھے محے ہں۔</u> سب معنى <u>الكھے محے ہں۔</u> ●

لغت صدیث کی مشہور و متنوترین کتاب"النهایة لابن الاثیر الجزری فی غریب الحدیث الاثر" میں بھی قریباً یہ سب معنی کھے گئے ہیں، علامہ طاہر پنی نے مجمع بحار الانوار میں نہایہ بی کے حوالہ سے اس کی پوری عبارت نقل کردی ہے۔ ●

مصباح اللغات جس میں عربی الفاظ کے معنی اردوزبان میں لکھے گئے ہیں، اس میں قریب قریب ان سب الفاط کا ترجمہ آئیا ہے جو" الفاموس المعسط" اور" اقرب الموادد" وغیر و مندرجہ بالا کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ہم اس کی عبارت بعینہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔"

المولى = مالك وسر دار، غلام آزاد كر نے والا، آزاد شدہ، انعام دينے والا جس كوانعام ديا جائے، محبت كرنے والا، ساتھى۔ حليف پڑوى، مهمان، شريك، بيٹا، چچاكا بيٹا، جحانجا، چچا، داماد، رشتہ دار، ولى، تالع 🈷

معلوم ہونا چاہئے کہ قر آن پاک کی کمی آیت یا حضور ﷺ کے کمی ارشاد میں یاکسی بھی فصیح و بلیغ کلام میں جب کوئی کثیر المعنی لفظ استعال ہو تو خوداس میں یاس کے سیات و سباق میں ایسا قریند موجود ہوتا ہے جو

o القاموس الحيط جهم ١٠٠٠ م.

اقرب الموارد جلد ٹانی ص۸۸ ۱۳۸۸

مجمع بحار الانوار ص ۱۱۲ جلد ۵ مطبوعه دائرة المعارف حيدر آباد البند.

<sup>•</sup> مماح اللغات مي ١٩٠٨. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag 1

اس لفظ کے معنی اور اس کی مراد متعین کر دیتا ہے ۔۔۔۔اس زیر تشر سم حدیث میں خود قرینہ موجود ہے، جس سے اس حدیث میں خود قرینہ موجود ہے، جس سے اس حدیث کے لفظ مولی کے معنی متعین ہو جاتے ہیں، حدیث کا آخری دعائیہ جملہ ہے ۔ المبیہ وال من والا ہو وعاد من عاداہ (اے اللہ جو علی ہے دو تی اور محبت فرما، اور جو اس کے ساتھ دشمنی کا معالمہ فرما۔)اس سے متعین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ صدیث میں لفظ مولی دوست اور محبوب کے معنی میں استعال ہوا ہے، اور اس کسد مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب وہ ہی جواد پر تشر سمج میں بیان کیا گیاہے۔

یبی بات حضرت حسن رضی الله عند کے بوتے حسن مثلث نے اس محف کے جواب میں فرمائی تھی جو حضرت علی مر اللہ عند مرکبتا تھا اور حضور میں دافق ہو کہ ارشاد من مسلم من اللہ عند اللہ من کہتا تھا کہ استادہ من کہتا تھا کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنخضرت علی مرتفعی مرتفعی کو خلیفہ نام د فرمادیا تھا، تو حضرت علی مرتفعی کو خلیفہ نام د فرمادیا تھا، تو حضرت حسن مثلث نے اس محف سے فرمایا تھا۔

ولوكان الا مركما تقولون ان الله جل وعلى ورسوله اختارا علياً لهذا لا مر والقيام على الناس بعده فان علياً اعظم الناس خطيئة وجرما اذ ترك امر رسول الله ﷺ. • •

و ازائة المخادم ٢٣٣ جلد اول مطبوعه عمرة المطالع لكمتووس من المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ترجمند اگر بات وہ ہو جو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علیٰ کورسول کے بعد خلافت کے لئے منتخب اور نامز د فرمادیا تھا تو علیٰ سب سے زیادہ خطاکار اور مجرم تھہریں گے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے تھم کی تعمیل نہیں گی۔

اور جب اس تحض نے حصرت حسن مثلث سے یہ بات من کر اپنے عقیدہ کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد من کنت مو لاہ فعلی مولاہ کا حوالہ دیا تو حضرت حسن مثلث نے فرمایا۔

اما والله لو يعنى رسول الله هذالك الا مر والسلطان والقيام على الناس لا فصح به كما أفصح باالصلوة والزكوة والصيام والحج ولقال: ايها الناس ان هذا الولى بعدى فاسمعوا واطبعوا.

تشریح سن لو! میں اللہ کی قتم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ ﴿ کا مقصد علی مر تفنی کو خلیفہ اور حاکم بناناہ و تا توبات آپ ای طرح صراحت اور وضاحت ہے فرماتے جس طرح آپ نے نماز ، زکوۃ ، روزوں اور حج کے بارے میں صراحت اور وضاحت ہے فرمایا ہے اور صاف صاف یوں فرماتے کہ اے لوگو! یہ علی میرے بعد ولی الامر اور حاکم ہوں کے للبذا تم ان کی بات سننااور اطاعت وفرمانبر دار کی کرنا۔

اس کے بعد یہ بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ کا مقصد اس ارشاد ہے کیا تھااور حضرت علی مر تفاق کے بارے میں اس خطاب میں آپ نے یہ بات کس خاص وجہ اور کس غرض سے فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ آتخضرت ﷺ نے جہ الوداع ہے کچھ عرصہ پہلے حضرت علی مرتضیٰ کو قریبا تین سو افراد کی جمیت کے ساتھ یمن بھی دیا تھا،وہ جہ الوداع میں یمن سے کمہ مکرمہ آکر ہی رسول اللہ ﷺ سے ملے تھے، یمن کے زمانۂ قیام میں ان کے چند ساتھیوں کوان کے بعض اقدامات سے اختلاف ہوا تھا،وہ لوگ بھی جہ الوداع میں شرکت کے لئے ان کے ساتھ ہی کہ مکرمہ آئے تھے، یہاں آکران میں سے بعض لوگوں نے بہت الوداع میں شرکت کے لئے ان کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ آئے تھے، یہاں آکران میں سے بعض لوگوں نے بھی اور وسر سے لوگوں سے بھی ذکر کر دیا سے بان کی بہت بزی منطقی تھی۔ آخضرت ﷺ سے جن لوگوں نے شکایت کی، حضور شہن ذکر کر دیا سے بان کو بتلا کر اور ان کے اقدامات کی تصویب اور توثیق فرماکر ان کے خیالات کی اصلاح فرماد می، لیکن بات دوسر سے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھویب اور توثیق فرماکر ان کے خیالات کی اصلاح فرماد می، لیکن بات دوسر سے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی، شیطان ایسے موقعوں سے فاکدہ اٹھا کر دلوں میں کدورت اور افتر آن پیدا کر دیتا ہے۔ آخضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی جہاں صورت حال کا علم ہوا تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جباس صورت حال کا علم ہوا تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جباس صورت حال کا علم ہوا تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اذالة الخفاء ص ٢٢٣ جلد اول مطبوعه عمدة المطابع للصنو ٢٣٠٩ اهد.

<sup>●</sup> اس کی تفصیل کے لئے دیکھی جائے صحیح بخاری کمآب المغازی باب بعث علی ابن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل ججة الوداع ص ۹۲۳ طبع ہند اور البدایہ والنہایۃ ص ۲۰اج۵ طبع بیر وت۔

طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کا جو مقام حاصل ہے اس سے عام تو گوں کو آگاہ فرمادیں اور اس کے اظہار اسکے اظہار واعلان کا اہتمام فرمائیں ....ای مقصد سے آپ نے ایپ خاس خطبہ میں جس کے لئے آپ نے اپنے تمام دفقاء سفر صحابہ کرام کو جمع فرمادیا تھا، خاص اہتمام سے حضرت علیٰ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا تھا، مولاہ فعلی مولاہ ، الله ہوال من والاه و عاد میں عاداہ"

جیساکہ تفصیل ہے اوپر ذکر کیا جاچکا ہے آنخضرت کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں یہ علی ہے ہیں جس کا محبوب ہوں ہوں ہے علی سے محبوب ہوں ہے علی ہے ہیں جس محبت محبوب ہوں ہے اللہ ہوبندہ علی ہے محبت و موالا آڈ ا تعلق رکھاس ہے تو محبت و موالا آڈ ا تعلق رکھاس ہے تو محبت و موالا آڈ ا تعلق رکھاس ہے تو محبت و موالا آڈ ا تعلق رکھاس ہے تو محبت و موالا آڈ ا تعلق رکھاس ہے عداوت رکھاس کے ساتھ عداوت کا معالمہ فرما، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہو اے الغرض میں مولی کا لفظ محبوب ہے اور دوست کے معنی میں استعال ہو اے الغرض رسول اللہ ہو کے اس ارشاد من کنت مولاد فعلی مولاد سالے کا مسئلہ المت و خلافت ہے کی تعلق نہیں۔

امید ہے کہ یہاں تک ہو کھ اس مسلد کے بارے میں عرض کیا گیادہ بر صاحب ایمان سلیم القلب کے لئے انتقاد اللہ کا دالمك لذكرى لفن كان له فلت اوالتي السبع و هو شهد،

19٣) عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَضَىٰ رَسُولُ اللهِ هُمُ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِهَا فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ المُوسِلَىٰ وَآنَا حَلِيْتُ السِّنَ وَلاَعِلْمَ لَىٰ بِالْقَصَاءِ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ سَيَهْدِىٰ قَلْبَكَ وَيُعَبِّتُ لِسَالَكَ إِذَا تَقَاطَى اللّهَ مَا لَهُ مَا لَا يَوْ قَالِمُ الْحَرْى أَنْ يَعَبَيْنَ لَكَ تَقَاطَى اللّهَ مَا لاَحْوِ قَالُهُ آخُرَى أَنْ يَعَبَيْنَ لَكَ تَقَاطَى اللّهَ مَا لاَحْوِ قَالُهُ آخُرى أَنْ يَعَبَيْنَ لَكَ الْعَمَا الْاَحْوِ قَالُهُ آخُرى أَنْ يَعَبَيْنَ لَكَ الْقَطَاءُ قَالَ: فَمَا هَكُتُ فِي قَضَاءٍ يَعْدَ. (واه الرمذى والو داؤد وال ماجه)

ترجمند حضرت علی رضی الله عند بروایت به فرمایا که در سول الله این نیجی قاضی بناکر یمن بیجا (یعنی محمد حضرت علی رضی الله عند بروایت به فرمایا که در سول الله این بیج علی این بر بی بی اور میں نو عمر موں اور جھے قاضی بناکر بھیج رہ ہیں اور میں نو عمر موں اور جھے قضاء کا (یعنی نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کا کما حقد،) علم نہیں ہے تو آپ بھی فیصلہ نے فرمایا کہ الله تعالی تمبارے قلب کی رہنمائی فرمائے گا اور تمباری زبان کو تابت رکھے گا (یعنی دل میں وہی ڈائی میں وہی ڈائی میں وہی ڈائی میں وہی ڈائی معاملہ کا فیصلہ کروانے کے لئے آئی تو تم (معاملہ کو) پہلے بیش کرنے والے کے حق میں فیصلہ نہ کروینا میاں تک کہ دوسرے فریق کی بات من لو، یہ طریقہ تم کو فیصلہ کرنے میں زیادہ کار آمد ہوگا است حضرت علی گا بیان ہے کہ (حضور ﷺ کی اس تعلیم اور دعا کے) بعد مجھے کی قضیہ کا فیصلہ کرنے کہ راسے میں شک و شیہ کا فیصلہ کرنے کہ بارے میں شک و شیہ کی پیدا نہیں ہولہ (ربن تازیدی سن باری ہوں)

تھر**تے** ..... متن صدیث کی ضروری تخرش ترجمہ میں کردی گئی ہے البت یبان یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس اقعہ کی روایت صدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے کی گئی ہے جن میں سے بعض میں کچھ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اضافے ہیں،اب سب روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پوراواقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ کنزل امعمال میں ابن جریر کے حوالے ہے واقعہ اس طرح نقل کیا گیاہے کہ:

کنزل العمال ہی میں متدرک حاکم ،ابن سعد ، منداحمہ ،ابن جریر وغیر ہ کے حوالہ ہے اسی واقعہ کی ایک اور روایت حضرت علی ہی ہے کی گئی ہے ،اس میں ہے کہ :

"جب میں نے حضور ﷺ کی ضدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نو عمر ہوں اور جھے نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کوئی خاص بھیرت حاصل نہیں ہے تو آپ ﷺ نے اپنادست مبارک میرے سینے پر رکھااور دعا فرمائی۔"اللّفِهُ آئت لسامه واهد قله "(اے اللّه تواس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے قلب کو مدایت عطافر ما)۔
قلب کو مدایت عطافر ما)۔

آ خر میں حضرت علی کا بیان ہے کہ "فعدا اللّٰ کا علی فضاء بعد" (تو حضور اللّٰ کی اس وعا کے بعد میر اللّٰ کے کو ت میر بے لئے کئی قضیہ کا فیصلہ مشکل نہیں ہوا۔)

اس عاجزاد اقم سطور)کا خیال ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی کے سید پر وست مبارک رکھااور وہ رعافر مائی گئ تو آپ نے دعا فرمائی جو روایت میں ذکر کی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وعاقب اللہ کی گئی تو آپ نے فرمایا۔ "ان الله سیفدی قلبل ویشک لسائل " "سیفدی " میں " سیفدی تا ہوں نے اظہار کے لئے ہے ، جیسا کہ قرآن مجید میں موکی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیاہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا: " کا اسی معی رہی سیدین"۔

یہ حقیقت امت کے مسلمات میں ہے ہے کہ رسول اللہ کا کا دعا کے بتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی کو نزاعات اور خصوصیات کے فیصلہ کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور اس بارے میں آپ کو تخصص اور اللہ کا مام کا مقار کا مقام حاصل تھا ۔۔۔۔۔اور بلا شبہ بیران کی ایک بڑی فضیلت ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ کا معجزہ مجمع ہے۔۔

<sup>•</sup> كنزلالعمال ص ١١٣ جلد نمبر ١٣٠ مطبور طب • ايننا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ا عَنْ عَلِي قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ٱبْفَضَتْهُ الْهَهُولُهُ حَتَّى بَهَتُوا أَمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَىٰ حَتَّى ٱلْزَلُوهُ مَنْوِلَتَهُ النِّي لَيْسَتُ لَهُ " ثُمَّ قَالَ : يَهْلِكُ فِي رَجُلانِ مُحِبُّ مُفْرِط يُفْرِطيني بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبْفِضَ يَخْمِلُهُ شَنَا فِي عَلَى آنْ يَهْلِكُ فِي رَجُلانٍ مُحِبُّ مُفْرِط يُفْرِطيني بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبْفِضَ يَخْمِلُهُ شَنَا فِي عَلَى آنْ يَهْدِئُونَ مَنْ عَلَى آنْ يَهْمَا لَهُ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جمھے سے رسول اللہ نے فرمایا: اے علی! تم کو عیسیٰ ابن مریم ہے خاص مشابہت ہے، یبود یوں نے ان کے ساتھ بغض و عدادت کارویہ اختیار کیا، یباں تک کہ ان کی مال مریم پر (بدکاری کا) ببتان لگایا اور نصاری نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کواس مرتب پر پہنچایا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا، (رسول اللہ کایہ ارشاد نقل کرنے کے بعد) حضرت علی نے فرمایا کہ (جیک ایسا بی ہوں گا) دو طرح کے آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں خلوک نے والے جو میری وہ بڑائیاں بیان کریں گے جو جمھ میں نہیں ہیں، جو دوسر کے بغض و عدادت میں حدے برحے والے جن کی عدادت میں حدے برحے والے جن کی عدادت ان کواس پر آگادہ کرے گی کہ وہ جمھ پر بہتان لگا کیں۔

تھری اس صدیث میں رسول اللہ فی نے جو کھ ارشاد فرمایا تھااورای کی بنیاد پر حضرت علی مرتضی نے جو کھے فرملیاس کا ظہوران کے دور خلافت ہی میں ہو گیا ۔۔۔۔۔ خواری کا فرقہ آپ کی مخالفت و عداوت میں اس صد کت چلا گیا کہ آپ کو مخرب دین ۔ کا فراور واجب الفتل قرار دیا ، اور انہیں میں کے ایک شق عبدالرحمٰن ہن ملمجم نے آپ کو شہید کیااور اپناس بد بختانہ عمل کواس نے اعلی در جہ کاجہاد فی سبیل اللہ اور واخلہ جنت کا وسلہ سمجھا۔ اور آپ کی محبت میں ایسے غلو کرنے والے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے آپ کو مقام الوہیت تک پہنچاد یا در آپ کی محبت میں ایسے غلو کرنے والے بھی پیدا ہوگئے جنہوں نے آپ کو مقام الوہیت تک پہنچادیا ور ایس کی خبوں نے کہا کہ نبوت ور سالت کے لاگن در اصل آپ بی تھے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد آپ بی کو بی ور سول بنانا تھا اور جر ائیل امین کو و تی لے کر آپ بی کے پاس بھیجا تھا ایکن ان کو اشتہاہ ہو گیا اور وصی اور آپ کے بعد کے لئے اللہ تھا اور اس کے علاوہ ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کو صی اور آپ کے بعد کے لئے اللہ تھا اور مقتر ض الطاعة تھے اور مقام و مر تبہ میں دوسرے تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور بی کی طرح معصوم اور مفتر ض الطاعة تھے اور مقام و مر تبہ میں دوسرے تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور بی کی طرح معصوم اور مفتر ض الطاعة تھے اور مقام و مر تبہ میں دوسرے تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور بی کارٹ تھے اور کا نات میں تھرف فیار فی اور کی خات کے بھی آپ پی خال تھے۔

حضرت علی مر تضنی رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کرنے والے یہ لوگ مختلف فر قول میں منقسم ہیں، غداہب اور فر قول کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ ان فر قول کی تعداد بچاس کے قریب تک پہنچتی ہے۔

 طرف سے نامز دامت کا امام و حاکم اور آپ ہی کی طرح معصوم اور مفتر من الطاعة اور تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کا عقید ور کھتاہے، اس فرقہ کے عقائد کی تفصیل اور حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ کی بے نظیر فارسی تصنیف "تنی از حشرت مولانا محمد عبدالشکور فار و تی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف نیز اس عاجز لا اقم سطور کی موضوع پر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فار و تی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف نیز اس عاجز لا اقم سطور کی کتاب اس فرقہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔

190) عَنْ صُهَيْبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ لِعَلِيِّ : مَنْ أَشْقَى الْأَوْلِيْنَ؟ قَالَ، الَّذِي عَقَرَالنَّاقَةَ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ : اللّهِ اللّهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ : اللّهِ عَلَى يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ : اللّهِ عَلَى يَضُولُ اللّهِ قَالَ : اللّهِ عَلَى يَضُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِدْتُ أَنّهُ قَلْ يَضُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِدْتُ أَنّهُ قَلْ يَضُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِدْتُ أَنّهُ قَلْ الْمَعْمَ الْعَمِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهِ اللّهُ اللّ

ترجمہ حضرت صبیب رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَ حَضرت عَلَیْ ہے (ایک دن) قربایا،

(بتاای) اگلی امتوں میں سب ہے زیادہ شخی اور بدبخت کون تھا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول خدا (قوم شمود کا) وہ بد بخت آدمی تھا جس نے اس او نفنی کی کو چیس کاٹ کر اس کو مار ڈالا تھا (جس کو حضرت صالح علیہ السلام کے مجوہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر کی چٹان ہے پیدا فرمایا تھا، یہ جواب سن کررسول اللہ ﴿ فَ فَي اللّٰهِ مَ نے چاور نُھیک بتایا، (اب بتلاؤ) بعد کے لوگوں میں سب ہے زیادہ شخی کررسول اللہ ﴿ فَ فَي اللّٰهِ مَى فَي چاور نُھیک بتایا، (اب بتلاؤ) بعد کے لوگوں میں سب ہے زیادہ شخی کے سر کررسول اللہ ﴿ فَ فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَا مِلْ کَی سر کے اللّٰ کے مر کے فرمایا وہ (انتہائی بد بخت اور سب ہے زیادہ شقی) وہ ہوگا جو (تلوار کے اس کے انگلے کا سیاری اس جگہ پر ضرب لگائے گا ۔ تو حضرت علی مر تضی رضی اللّٰہ عنہ (حضور ﷺ کے اس ارشاد کی بنا پر این دائر ھی کورنگ دے میری اس پیشائی کے ارشاد کی بنا پر این دائر ھی کورنگ دے میری اس پیشائی کے خون ہے سے دائر ہے ۔

تشری ۔۔۔۔۔ قرآن مجید کے آخری پارہ کے سورہ والشمس کے آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم خمود کی بدترین کا فرانہ سر کشی کا تذکرہ کرتے ہوئے فربایا گیا۔ کذبت شمو کہ بطفو اہا اذاائبعث الشقها اللا یہ ۔۔۔۔۔ ان آیوں میں اس شخص کو اشقی " یعنی انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت فربایا گیاہے جس نے اس اوفئی کوبارڈ الا تھا جس کواللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے مجزہ کے طور پر پیدا فربایا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ فی موضور ﷺ کے دریافت فربانے پر انہیں آیات کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اگلی امتوں میں کا انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت وہ تھا جس نے اس ناقہ کوبارڈ الا۔

اس عاجزارا قم سطوع) کاخیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے حضور ﷺ کابیہ سوال دراصل تمہید تھی { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اس بیش گوئی کی جو آپ ی نے حضرت علی سے خود انہیں کے بارے میں فرمائی، آنخضرت نے آپ اس ارشاد کے ذریعہ حضرت علی گی شبادت کی پیشین گوئی اس تفصیل کے ساتھ فرمائی کہ بد بخت قاتل تمہارے سر کے اگلے حصہ پر تلوارے ضرب لگائے گاجس کے نتیجہ میں تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگ جہارے سر کے اگلے حصہ پر تلواریا کہ وہ قاتل بعد میں آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ شمی اور انتیائی درجہ کا بد بخت ہوگا۔ آگے حضرت صبیب رضی اللہ عنہ کے بان سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے بارے میں حضور کی گاس بیش گوئی کو اپنے حق میں بڑی بشارت سمجھتے شمیل اور اپنی شہادت کے بارے میں حضور کی گاس بیش گوئی کو اپنے حق میں بڑی بشارت سمجھتے شمیل اور اپنی شرایا کر رہا ہوں، جب تم میں کا بد بخت ترین انسان میرے سر کے خون سے میر کی شوق سے اس دن کا انظار کر رہا ہوں، جب تم میں کا بد بخت ترین انسان میرے سر کے خون سے میر کی طرح حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ وار ضاہ باشیہ بیشکوئی اور اس کا ٹھیک ای طرح بورا والے کی شہادت ہوئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ وار ضاہ باشیہ بیشکوئی اور اس کا ٹھیک ای طرح بورا ا

# حضر سے علی مر اتضی کی شمارت

صاحب مجمع الفوائد نے حضرت صبیب کی مندرجہ بالاروایت کے بعد متصلاً معجم کبیر طبر انی ہی کے حوالہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس قدر تفصیل ہے اسمُعیل ابن راشد کی روایت سے نقل کیاہے ، ذیل میں اس کا حاصل اور خلاصہ نذر ناظرین کیا جانا مناسب معلوم ہوا، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ فرقد خوارج کا کچھ تعارف کرادیاجائے۔ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے لشکر ہی کا کیے خاص گروہ تھاجوانی حماقت اور ذہنی کجروی کی وجہ سے ان کے ایک فیصلہ کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صر یک خلاف سمجھ کران کا مخالف اور آباد وُ بغاوت ہو گیاتھا،ان کی تعداد کئی ہزار تھی، پھر حضرت علی مرتضی کی افہام و تضہیم کے بتیجہ میں ان میں ہے ایک خاص تعداد راہراست پر آگئ، لیکن ان کی بری تعداد ا پی گمراہی پر قائم رہی اور قمل و قبال پر آمادہ ہو گئی بالا خر حضرت علی مر تقلقی کوان کے خلاف طاقت استعمال كرنى يزى (تاريخ ميں بيد واقعہ جنگ نبروان كے نام ہے معروف ہے)جس كے نتیج ميں ان ميں ہے اكثر كا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے ،ان باقی رہ جانے والوں میں سے تین شخص برک این عبداللہ عمر وابن بمر تتمیں اور عبدالر حمٰن ابن سمجم مکه مکرمه میں جمع ہوئے،انہوں نے صورت حال پر تبادلۂ خیال کیااوراس نتیجہ پر پہنچے کہ سارا فتندان لوگوں کی وجہ ہے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے،ان کو سمی طرح ختم کر دیا جائے،اس سلسلہ میں تین حضرات کو متعین طور پر نامز د کیا.....حضرات معاویہ حضرت عمر و بن العاص ، حضرت علی مرتضیٰ ..... برک نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، عمرو تیمی نے کہا کہ عمرو بن العاص كو ختم كردينے كى ميں ذمه دارى ليتا ہوں، عبدالرحن ابن ملجم نے كہاكه على كو قتل كردينے كى ذمه داری میں لیتا ہوں، پھر انہوں نے آپس میں اس پر عبد و بیان کیااور اس کے لئے بیا سکیم بنائی کہ ہم میں ہے ہرا یک ےادر مضان المبارک کو جب کہ بیانوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں،اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ وقت یاان کے مقرر کئے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔

اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک ابن عبداللہ حضرت معاوییہ کے دارا کھکو مت د مثق روانہ ہو گیااور عمر وتمیمی مصر کی طرف جہال کے امیر و حاتم حضرت عمرو بن العاص تھے ،اور عبدالرحمٰن ابن ملجم حضرت علی مرتضیؓ کے دارا کھکو مت کو فہ کے لئے روانہ ہو گیا۔

کارر مضان کی صنی فخر کی نماز پڑھانے کے لئے حضرت معاویہ تشریف لے جارہ ہے ہی برک نے تلوارے حملہ کیا، حضرت معاویہ تشریف لے جارہ ہے ، برک کی تلوار سے حملہ کیا، حضرت معاویہ کو بچھ محسوس ہو گیااور انہوں نے دوڑ کر اینے کو بچانا جا پا پھر بھی برک کی تلوار سے ان کی ایک سرین پر گبراز خم آگیا، برک کو گر فآر کر لیا گیا (اور بعد میں قتل کر دیا گیا) زخم کے علائ کے لئے طبیب بلایا گیا، اس نے زخم کو دکھ کر کہاکہ جس تلوار کاز خم ہے، اس کو زجر میں بجھایا گیا ہے، اس کے مطاب کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لو ہے نے زخم کو داغ دیا جائے اس طریح کے دائر کر کے بلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی الا اور نے ہو سے گی، حضرت معاوید نے فرمایا کہ گرم لو ہے کے داغ کو تو میں برداشت نہ کر سکول گا اس لئے جمھے وود وا تیار کر کے بلادی جائے، میرے لئے دو جینے بزید اور عبداللہ کا فی برداشت نہ کر سکول گا اس لئے جمھے وود وا تیار کر کے بلادی جائے، میرے لئے دو جینے بزید اور عبداللہ کا فی

عمرو تمیں اپنے پروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن العاص کو ختم کرنے کے لئے مصر پہنچ کیا تھا، لیکن العاص کو ایک شدید تکلیف ہوگئی کہ وہ فجر کی انتخاب کی مشیت کہ کار رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن العاص کو ایک شدید تکلیف ہوگئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے معجد نہیں آ سکے تتھا نہوں نے ایک دوسر سے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ معجد جاکر نماز پڑھا کی چن نجے وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لئے اللہ کے مصلے پر کھڑے ہوئے، تو عمرو نے ان کو عمرو نے ان کو عمروا بن العاص سمجھ کر تلوار سے وار کیا۔ وہ وہ یں شہیدہ ہوگئے، عمرو گئے، عمرو گئے اور فار کر لیا گیا، لوگ اس کو لیکر مصر کے امیر و حاکم حضرت بیکڑ مصر کے امیر و حاکم حضرت نے خاطب کر رہے ہیں، اس نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون جی انجابا گیا وہ خارجہ ابن حبیب تھے، اس بر جن سے خاطب کر ہے نہا تھا گیا اوہ خارجہ ابن حبیب تھے، اس بر بخت نے حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا تو نے بیا رادہ کیا تھا اور اللہ تعالی کا رادہ وہ تھا جو ہوگیا، اس کے بعد خارجہ ابن حبیب عرفر جہ بن العاص نے فرمایا تو نے بیا رادہ کیا تھا اور اللہ تعالی کا رادہ وہ تھا جو ہوگیا، اس کے بعد خارجہ ابن حبیب عرفر حبیب کے قصاص میں عمرو تمیم کو قبل کرویا گیا۔

ان میں ہے تیسراخبیث ترین اور شقایت پیشد بخت عبدالرحمن ابن مجم اپنچ پرو گرام کے مطابق کو فہ پہنچ گیا تھاوہ کے اررمضان کو فجر ہے پہلے مجد کے راتے میں حجیب کر پینچ گیا، حضرت علی مرتضیٰ کا معمول تھا کہ ووگھرے نکل کر الصلوفا الصلوفا پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کیلئے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔

ای دن میں حب مول ای طرح تشریف لارے تھے کہ اس بد بخت ابن سمجم نے سامنے ہے آگر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اچانک آپ کی پیشانی پر تلوار ہے دار کیااور بھاگالیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے بکڑ لیااور حضرت علی مر آفٹی کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندور ہا تواس قاتل ابن تجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا چاہوں گا تو معاف کردوں گا،اور چاہوں گا تو تصاص میں قتل کرادوں گا اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شر کی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے لیکن مثلہ نہ کیا جائے (یعنی ہاتھ پاؤں وغیر واعضاء الگ الگ نہ کائے جائمیں) کیو نکہ میں نے رسول اللہ بھے سے سناہے کہ کمٹ کھنے کے کو بھی ماراجائے تواس کو مثلہ نہ کیا جائے۔

کیو نکہ میں نے رسول اللہ بھے سے سناہے کہ کمٹ کھنے کے کو بھی ماراجائے تواس کو مثلہ نہ کیا جائے۔

کیو نکہ میں نے رسول اللہ بھی سے سناہے کہ کمٹ کھنے کے کو بھی ماراجائے تواس کو مثلہ نہ کیا جائے۔

حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ خبیث ابن ملجم کی اس ضرب کے بتیجہ میں واصل بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم ہے اس بد بخت کو قتل کیا گیا،اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔

# فضائل خلفاءار بعه

رسول اللہ ﴿ نے اپنے بعض ارشادات میں جس طرح ایک ساتھ شیخین حضرت ابو بکر وعمررضی اللہ عنبما کے فضائل بیان فرمائے اور جس طرح بعض ارشادات میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما کرایک ساتھ مینوں حصرات کے فضائل بیان فرمائے (جو اپنے موقعہ پر پہلے ذکر کئے جانچے ہیں)ای طرح آپ نے اپنے بعض ارشادات میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرماکر چاروں خلفاء کے فضائل ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں ذیل میں آپ کے ایسے بی چنداد شادات میش کئے جارہے ہیں۔

١٩٦) عَنْ عَلِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : رَحِمَ اللّهُ آبَابَكُرِ فَاللّهُ زَوَّجَنِيْ إِبْنَتَهُ وَحَمَلَنَى إِلَىٰ دَارِالْهِجْرَةِ وَاغْتَقَ بِلا لَا مِنْ مُالِهِ، رَحِمَ اللّهُ عُمْرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا تَرَكَهُ الْحَقَّ وَمَا لَهُ صَدِيْقٌ، رَحِمَ اللّهُ عُثْمَانَ تَسْتَخْيِيْهِ الْمَلَائِكَةِ، رَحِمَ اللّهُ عَلِيًّا اللّهُمَّ أدِرِالْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ ذَارَ . (رواه الترمذي)

ترجمند : حضرت علی مرتضی رضی الله عند سے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"الله تعالیٰ کی رحمت ہوا ہو بکر پر ، انہوں نے اپنی بیٹی (عائشہ ) کا میر سے ساتھ نکاح کر دیا ، اور دار لمجر قامہ ینہ

منورہ تک پنچنے کے لئے میر سے واسطے (سوار کی وغیرہ) سفر کے انتظامات کئے ، اور بلال کو اپنے مال سے

خرید کر آزاد کیا ، .... الله کی رحمت ہو عمر پر ، وہ حق بات کہتا ہے اگر چد کر وی ہو ، اس کی اس (ب لاگ)

حق کو گوئی نے اس حال میں کر چھوڑ ا ہے کہ کوئی اس کا سچااور پوراد وست نہیں .... الله کی رحمت ہو عثان

پر جس کا حال میں ہے کہ فرشتے بھی اس سے شریاتے ہیں .... اور الله کی رحمت ہو علی پر ، اے اللہ! تو حق

اور سچائی کو اس کے ساتھ و دائر اور سائر کر دے ، وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

اور سچائی کو اس کے ساتھ و دائر اور سائر کر دے ، وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

دیم میں کے ساتھ دائر اور سائر کر دے ، وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

دیم کا حال ہوں کے ساتھ وہ اگر اور سائر کر دے ، وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

تھریکے ۔۔۔۔۔رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں جاروں خلفاء راشدین کے لئے رحمت کی دعافر ہائی، سب سے پہلے خلیفۂ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعاء رحمت فرمائی اور خصوصیت کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ساتھ ان کے تین اعمال خیر کاؤکر فرمایا،سب سے پہلے ان کے اس عمل کاؤکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی صاجزادی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها، كا آپ سے نكال كرديا اس عابز كاخيال بے كه حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگرچہ کم از کم آٹھ ازواج مطہرات آب ﷺ کی اور بھی ہو کیں الیکن حفرت عائش کے نکاح کی خاص اہمیت یہ تھی کہ آپ ﴿ کی سب سے پہلی رفیقہ حیات حفرت خدیجہ الكبيرى رضى الله عنها جن كاوجود آن كے كمال ايمان، ان كى فراست ودا نشمندى اور بالخصوص ان كى وجد سے خاتگی ضروریات کی تکروں سے بے فکر اور آزادی حاصل ہوجانے کی وجہ سے حضور سے لئے باعث سكون خاطر تھا ....ان كى وفات سے فطرى طور پر آپ يو كو غير معمولى رنج اور صدمه تھا،اس وقت عالم غیب کی طرف سے آپ ﷺ کواشارہ ملاکد ابو بمرکی بنی عائشہ تمہاری رفیقہ حیات ہوں گی۔اگرچہ وہاس وقت بہت مس تھیں لیکن آ مخضرت ﷺ نے نیبی اشارہ کی بناپریقین فرمالیا کہ یہ منجابِ الله مقدر ہو چکا ہے اور ان کی رفاقت حضرت خدیجہ ہی کی طرح میرے لئے خیر اور باعث سکون خاطر ہوگی، چنانچہ ایک نیک خاتون خواله بنت حكيم في حضرت ابو بكر كو حضور في كاطرف برشته كابيفام پنجايا مسميساكم او برذكر كيا أبه حضرت عائشہ اس وقت بہت کمسن تھیں نیزان کی نسبت جبیرا بن مطعم کے بیٹے ہے ہو چکی تھی جوابو بمر بی کی طرح مکہ کے خوشحال اور دولت مندلو گوں میں تھے .... اور مالی حیثیت سے حضور 🖘 کاجو حال تھا وہ ابو بکر ّ کے سامنے تھااس کے باوجود انہوں نے حضور ﷺ کی اس حالت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس امید یرک یہ نکاح رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک کے سکون کاذر بعہ ہے گاا پی اور بٹی کی سعادت سمجھ کراہے قبول کر لیااور حفرت عائش کا آپ سے نکاح کر دیا .... بہر حال آ مخضرت شدر نے اپنے مندرج بالا ارشاد میں حفرت ابو بکڑے حق میں رحمت کی دعاکرنے کے ساتھ پہلے ان کے اس احسان کاذکر فرمایاس کے بعد ان کے اس دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف جمرت کے لئے میرے واسطے انظامات کے اور بورے سفر میں میرے ساتھ رہے، آخر میں حضورﷺ نے ابو بکر صدیق کے اس تیسرے عمل خیر کاذ کر فرمایا کہ حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ کوجو مکہ کیا یک انتہائی سنگدل کا فرومشرک کے غلام تھے وہ صرف حضورٌ پر ایمان لانے اور شرک حچموڑ کر تو حید کو قبول کر لینے کی وجہ ہے ان کو سخت لرزہ خیز ً تکلیفیں دیتا تھا، حضرت ابو بکڑنے حضرت بال ے مالک کو مند مانکے دام دے کر خرید لیااور آزاد کر دیا۔ اگرچہ حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کے علاوہ بھی ایسے متعدد غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کیا تھاجن کوان کے کافرومشرک الک صرف ایمان لانے کے جرم میں تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت بال تحبثی کی خصوصیات کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں صرف انہیں کو خرید کر آزاد کرنے کاذ کر فرمایا۔ حضرت ابو بمرصد بی کے بعد آپ نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اور ان کے اس خاص وصف کاذ کر فرمایا کہ وہ محلوق کی رضامندی وناراضی ہے بے برواہ ہو کر ہر معالمے میں حق بات كتيم بين أكرچد دولو كون كوكروى معلوم بوادراس كى وجد سے ان سے دورادر تاراض بو جائيں ....معلوم ہواکہ کی بندہ کا بیہ حال بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک ﷺ کے نزدیک بہت پندیدہ ہے اور ایبا بندہ الله كار حمت كاخاص طور معتق ب .... حفرت عمر ك بعد آب الله كار مت عليف حفرت عان ك Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 حق میں رحمت کی دعافر مائی اور ان کے اس وصف کاؤ کر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان ہے شر ماتے ہیں (ای سلمائہ معارف الحدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کے اس وصف کاؤ کر گذر چکا ہے) .....حضرت عثمان کے بعد آپ نے چوشے خلیفہ حضرت علی مر تفنی کے حق میں رحمت کی دعافر مائی اور ساتھ ہی ہے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ! تو علی کے ساتھ حق کو دائر وسائر کردے یعنی بمیشہ وہ حق پر رہیں اور حق ان کے ساتھ دو حق پر رہیں اور حق ان کے ساتھ دو حق بر دیں اور حق ان کے ساتھ دو حق بر دیں اور حق ان کے ساتھ رہے۔

رسول الله بين نے اپناس ارشاد میں جس ترتیب کے ساتھ ان چاروں کاذکر کیااور ان کے حق میں رحت کی دعا فرمائی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کی امت میں یہ چاروں حضرات سب سے افضل اور بلند مرتبہ ہیں اور ان کے در میان ای ترتیب کے مطابق در جات کا فرق ہے، نیز اس ترتیب سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے بعد یہ چاروں حضرات ای ترتیب کے مطابق کے بعد دیگر ہے آپ کے خلیفہ اور جاتشین ہوں گے ۔۔۔۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے ارشاد ات میں ای ترتیب سے ان چاروں حضرات کاذکر فرمایا گیا ہے اور ان سب احادیث سے بھی اشارہ ملتا ہے ۔۔۔۔۔ان میں سے چند حدیثین ذیل میں جیشرات کاذکر فرمایا گیا ہے اور ان سب احادیث سے بھی اشارہ ملتا ہے ۔۔۔۔۔۔ان میں سے چند حدیثین ذیل میں ہیں۔

19٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَرْحَمُ اُمَّتِیٰ بِاُمْتِیٰ اَبُوْبَکْرِ وَاَصَلَّهُمْ فِی اَمْوِاللَّهِ عُمَرُ وَاکْرَمُهُمْ حَیَاءً تُحْمَالُ بْنِ عَقَالَ وَالْصَاهُمْ عَلِیٌ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ .((واه ابن عساحر)

ترجمند · حضرت عبدالقد ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ بین نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے ساتھ سب نے زیادہ رحم در امیری امت میں ابو بکر ہیں اور الله کے معاملہ میں سب سے معاملہ میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں ۔۔۔۔۔اور حیاء کے لحاظ سے میری امت میں سب سے افضل عثان بن عفان ہیں اور نزاعات و خصوبات کا فیصلہ کرنے میں علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے فائق ہیں۔ "(ابن عمائر)

۱۹۸) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوٰلُ اللَّهِ ۞ مَنْ لَطَّلَ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ وُعُمَرَ وَعُنْمَانُ وَعَلِيّ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 {

#### ظَفْرُدُ مَالُلُتُهُ وَكُلُبَ مَاهُمُ أَهْلُهُ. رواه الرافعي

ترجمند حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سے نے ارشاد فرمایا کہ: جس نے ابو بکر وعمراور عثان وعلی پر (کسی اور کو ) فضیلت دی تو اس نے میر کی بتلائی ہوئی بات کی تردید کی ،اوریہ چاروں (عندللہ) جس مرتبے پر ہیں ،اس کی تکذیب کی .....

تشریح .... حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں،اہل حق کا اس پراجماع اور انفاق ہے کہ یہ چاروں حضرات تمام امت میں افضل ہیں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اس بارے میں واضح ہیں جو کوئی بد عقیدہ شخص کسی دوسرے کو ان چاروں سے افضل جانے تو وہ رسول اللہ ﷺ کی ارشادات کی تردیداور مخالفت کا مرتکب ہوا۔

١٩٩) عَنْ آنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجْعَمِعُ حُبُّ هَزُّلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَبِى بَكْرٍ وُعُمَرَ وَعُفْمَانَ وَعَلِيَ فِي قُلْبٍ مُنَافِقٍ. (رواه الطبراني لي الاوسط وابن عساكر)

ترجمند حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں (میرے ساتھیوں اور رفیقوں ابو بکر وعمر اور عثمان وعلی ) کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہ ہوگی۔۔۔۔۔۔۔ انظم میں ایس کی دیں میں میں اور عثمان وعلی کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہ

تشریح .... بید حدیث بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں بفضلہ تعالی ابل الند والجماعة کا حال یبی ہے کہ وہ ان چاروں حضرات سے محبت کو گویا جزوایمان یقین کرتے ہیں اور جو بد نصیب ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے اس کو فاسد العقید واور حقیق ایمان سے محروم جانتے ہیں۔

جبیا کہ اوپر لکھا گیا تھا کتب حدیث میں اور بھی ایسی روایات میں جن میں آنخضرت سے ان خلفاء اربعہ کی فضیلت اوران کے امتیاز کاذکر اس ترتیب سے فرمایا ہے،ان سب روایات سے ان حضرات کی فضیلت کے ساتھ ان کے در میان فرق مراحب اور خلافت کے بارے میں ترتیب کا بھی اشارہ ماتا ہے۔

خلفاءار بعد کے فضائل کے بارے میں ایک قابل لحاظ حقیقت

صدیث کی اکثر کتابوں میں شیخین (حضرت ابو بر و عمر رضی اللہ عنبیا) کے فضائل کے بارے میں حدیثوں کی تعداد نسبتانیادہ حدیثوں کی تعداد کی تعداد نسبتانیادہ ہور شخص کی تعداد کی تعداد نسبتانیادہ ہور حضرت علی مر نفنی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہے متعلق حدیثوں کی تعداد بربت زیادہ ہے۔۔۔۔۔۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں شیخین کی شخصیتیں متفق علیہ تھیں اور کسی کو اس کی ضرورت نبیبی تھی کہ ان کے فضائل کی روایتیں تلاش کر ہے اور امت کے عوام کو پہنچائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک عند کی ظافت کے آخری سالوں میں خاص طور ہے ایک گروہ کی شخص ور شرارت ہے جس کا سر عنہ ایک منافق عبداللہ این سبا تھاان کی مخصیت متفق علیہ نبیس رہی، اس لئے اس کی ضرورت پید اہو گئی کہ ان کے منائل ہے متعلق حدیثوں کی فضائل ہے متعلق حدیثوں کی فضائل ہے متعلق حدیثوں کی تعداد حدیث کی کتابوں میں شخین کی ہہ نسبت زیادہ ہے ان کے بعد حضرت علی مرتفیٰی رضی اللہ عنہ کی Telegram \ > > https://t.me/pasbanehaq 1

شخصیت بھی متنازیہ ہو گئاورخوارج کاایک مستقل ایساگروہ بھی پیداہو گیاجوان کودین اورامت میں فتنہ جانتاً اور واجب القتل سمجھتا تھا( جیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچاہے۔)

اس لئے ان کے فضائل کی حدیثیں حلاش کرنے کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی اور اللہ کے مخلص بندوں نے محنت و تلاش سے ان کے فضائل کی حدیثیں جمع کیں۔

علاوہ ازیں ان کے بارے میں غلو کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیدا ہوئے جو ان کے فضائل میں حدیثیں وضع کرناکار ثواب سجھتے تھے ،ان میں ہے بہت ہے بظاہر صالحین کی ہی زندگی گذارتے تھے۔

ہمارے محد ثین بشر بی تھے "ان کازمانہ بھی ان راویوں کے بہت بعد کا تھا، وہ ان کے اندر ونی حال ہے واقف نہ ہو سکے اور ان کی روایتیں بھی ہماری کتب حدیث میں شامل ہو گئیں، اس لئے بھی حضرت علی مرتفنی رضی اللہ عند کے فضائل کی روایات ہماری کتب حدیث میں ضلفاء ثلثہ کی بہ نسبت بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔

اس بات کی ضرورت واقعۃ موجود ہے کہ ان احادیث کا محد ثانہ اور محققانہ اصول و تواعد کی روشنی میں جائزہ لیا جائے ..... یہ عاجزاب عمر کے اس مر حلہ اور ضعف و معذور ی کے اس حال میں ہے کہ خود اس طرح کے کسی کام کی ہمت نہیں کر سکتا، و عاکر تاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کاداعیہ اس کے اہل لوگوں کے قلب میں ڈال دے اور ریہ کام بھی انجام یا جائے۔

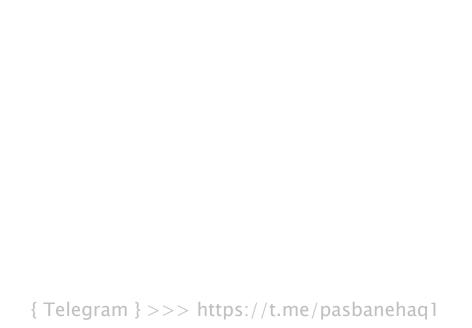

# عشر وُمبشرہ کے بقیہ حضراتؑ کے فضائل

رسول الله ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں (جو ناظرین کرام ان تمہیدی سطروں کے بعد جامع ترفذی کے حوالہ سے پڑھیں گے اللہ ا حوالہ سے پڑھیں گے )اپنے اصحاب کرام میں سے خصوصیت کے ساتھ دس حضرات کو نامز دکر کے اعلان فرمایا کہ یہ جنتی میں سسان حضرات کو عشر ہ مبشرہ کہاجاتا ہے۔

ان دس میں خلفاءار بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثان ذوالنورین حضرت علی مر تضی میں خلفاءار بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضور نے سب سے پہلے انہیں کے جنتی ہونے کا اعلان فربایا ہے، ان حضرات کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں ناظرین کرام کی نظرے گذر چکی ہیں، ان کے علاوہ باتی حضرات کے فضائل سے متعلق حدیثیں ذیل میں درج کی جاربی ہیں۔

٠٠ عَنْ عَلْيالوَّ حُمْنِ بْنِ عَوْلِي أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ : ٱبُوْبَكُو لِي الْجَنَّةِ وَعُمَو لِي الْجَنَّةِ، وَعُفَمَانُ في الْجَنَّةِ، وَعَلْمَالُ الْجَنَّةِ، وَالزُّهُمُّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلْمِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْلٍ في الْجَنَّةِ، وَسَعِلُهُ ابْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَٱبُوعُمِلْلَةً بْنُ الْجَنَّةِ، وَسَعِلُهُ ابْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَٱبُوعُمِلْلَةً بْنُ الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ ابْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَٱبُوعُمِلْلَةً بْنُ الْجَنَّةِ، وَسَعِلْهُ ابْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَٱبُوعُمِلْلَةً بْنُ الْجَنَّةِ. (دواه الدمذي)

تشرتے ۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کا بیا اعلان وی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع اور اس کے تھم سے تھا۔۔۔۔۔ جمہور علاءائل سنت نے حضور کے اس ارشادی سے سمجھا ہے کہ بید دس حضرات باقی اصحاب کرام اور پوری امت میں افضل ہیں، اگر چہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کے جنتی ہونے کی حضور ﷺ نے مختلف مواقع پر اطلاع دی ہے، لیکن ان دس حضرات کو دوسر سے تمام حضرات کے مقابلہ میں امتیاز اور فضیلت حاصل ہے۔واللہ اعلم۔

آ تخضرت ﷺ کے مندرجہ بالاار شاد میں حضرات خلفاءار بعد کے بعد جس تر تیب ہے باقی حضرات کے اساء گرامی درج کے گئے جی ای تر تیب کے مطابق ان حضرات کے نضائل کی حدیثیں ذمل میں درج کی جارہ ی ہیں۔ جارہ ی ہیں۔ جارہ ی ہیں۔

### حضرت طلحه بن عبيدالله رضي اللدعنه

٢٠١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللهِ هَا إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُمَيْدِاللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظَرَ إلى صَنْحَة بْنِ عُمَيْدِاللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظَرَ إلى صَنْحَة (دواه الزملى)

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ترجمنه حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طلحہ ابن نبیداللہ کو دیکھ کر فرمایا جس کے لئے یہ بات خوشی اور مسرت کا باعث ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کودیکھیے جوز مین پر چل پھر رہاہو تووہ طلحه ابن عبیداللہ کود کھے لیے ..... (پامی ترندی)

**آثرت**ک ....اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے رسول اللہ ﷺ یربیہ بات منکشف فرمادی گئی تھی کہ حفرت طلحہ بن عبیداللہ شہید ہوں گے ، آگ نے اس ارشاد میں جس خاص انداز میں ان کے شہید ہونے کی اطلاع دی، ظاہر ہے کہ اس سے حضور ﷺ کا مقصد ان کی ایک خاص فضیلت اور عنداللہ ان کی شہادت کی غیر معمولیا ہمیتاور مقبولیت بیان فرمانا تھا۔

حضرت طلحہ ابن عبیدالله رسول الله ﷺ کے وصال فرمانے کے قریباً نجییں سال بعد جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بلا شبہ آنخضرت فی کاان کی شہادت کی اطلاع دینا آپ کے معجزات میں سے ہے۔

٢٠٢) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ :كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحَدٍ دِرْعَانٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ لَقَعَدَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ حَتَّى اسْتُوى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ٱوْجَبَ طُلُحَةُ (رواه الترمذي)

ترجمنه حضرت زبیر رضی الله عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن آنخضرت ﴿ دوزر میں بہنے ہوئے تھے، آپ نے اس حالت میں چھر کی ایک چٹان پر چڑ ھناچاہا تو( دوزر ہول کے بوجھ اور دباؤ کی وجہ سے ) آپ چٹان برچڑھ نہیں سکے ، تو طلحہ بیٹھ گئے تاکہ آپ ان کے او پر اپنا قدم مبارک ر کھ کر پھر کی اس چنان تک بینی علیں چنانچہ) آپ ان پر اپنایائے مبارک رکھ کر پھر کی اس چنان تک بہنچ گئے (حفرت زبیرٌ بیان کرتے ہیں) میں نے ساکہ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا 'و حب طلحة يعنى طلحرفي اين كن (جنت واجب كرلي .... (بانع تندى)

تشرح .... حديث كامطلب واضح بكى تشر ت كامحاج نبين -

حدیث میں آنخضرتﷺ کے دوزر ہیں پیننے کاذ کر ہےاس ہے یہ بھی معلوم ہواکہ جنگ کے موقع پر ا بی حفاظت اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے امکانی حد تک اسباب کااستعمال کرنانہ صرف یہ کہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

٣٠٣) عَنْ قَيْسِ ابْنِ اَبِيْ حَازِمِ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَلَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ.

(رواه البخاري)

ترجمنه قیس ابن ابی حازم رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ کا ہاتھ ویکھا کہ وہ شل ہو چکا تھا، انہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کو اس ہاتھ کے ذریعہ (دشمن کے تیروں کا نشانہ بغے ہے) بیالی تھا۔ ( سی بخدن)

تشری ..... جنگ احد کے دن ایک وقت ایسا آیا کہ دعمٰن لشکر کے تیر اندازوں نے خصوصیت سے رسول اللہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 ﷺ وربی تھی، حضرت طلح ابن عبید اللہ فیاب سیاس وقت جب کہ آنخضرت ﷺ پرتیروں کی ہو چھات ہورہی تھی ہوتے وربی تھی، حضرت ﷺ پرتیروں کی ہو چھات ہورہی تھی، حضرت طلح ابن عبید اللہ فیاب سیر کے ذرایعہ حضور ﷺ کو بچانے کی کو حش کی، اس حال میں ہاتھ ایساز خمی ہوا کہ سپرہا تھ سے گر گیا تو انہوں نے خودا بنی ذات اور اپنے پورے جسم کو خاص طور سے اپنی موسور کی طرف آنے والے ہرتیر کو اپنے او پرلیاد شمن کا ایک تیر بھی حضور تک نہیں چہنے دیا، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ تو بالکل شل ہو گیا اور پورا جسم گویا چھاتی ہوگیا، روایات میں ہے کہ ان کے جسم پرای سے اوپر زخم شار کئے گئے لیکن اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق زندور ہے اور احد کے بعد بھی قریبا تھام ہی غزوات میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے، پھر آخضرت ﷺ کے وصال کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک دین اور امت مسلمہ کی خدمت ہی ان کا نصب العین اور ان کی زندگی کا مصر ف

اس روایت کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے راوی قیس ابن ابی حازم معروف اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہیں،انہوں نے آنخضرت کی حیات طیبہ بی میں اسلام قبول کر لیا تھااور حضور کی طرف سفر کیا لیکن ایے وقت پنچ کے حضور کی حیات طیبہ بی میں اسلام قبول کر لیا تھااور آنخضرت کی اس دنیا ہے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما چکے تھے،اس لئے اگر چہ تابعین میں میں، لیکن چو نکہ انہوں نے آنخضرت کی کی خدمت میں حاضر کی اور زیادت و بعت کی نیت ہے مدید منورہ کی طرف سفر کیا تھا،اس لئے ان کتابوں میں جو صحابہ کرام ہی کے حالات میں لکھی گئی ہیں ان کاذکر بھی کیا گیا ہے۔
اوشنی میں ان کی نیت بی کو عمل کے قائم مقام قرار دے کر صحابہ کرام کے ساتھ شار کرلیا ہے۔

# حضرت زبير رضى اللهءنه

٢٠٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النّبِي ﷺ مَنْ يَاتِينَى بِخَبَرِ الْقَوْمَ يَوْمَ الْآخِزَابِ، قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ النّبِي ﷺ
 النّبي ﷺ إنْ لِحُلّ نَبِي حَوَارِيًا وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ. (دواه البحارى و مسلم)

ترجمند ، حضرت جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب کے دن حضور ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو دشمن قوم (کے لشکر) کی خبر لائے، حضرت زبیر ٹنے عرض کیا۔ میں (خبر لاؤں گا)اس پر (ان کے اس عرض کرنے پر)رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے لئے حواری ہوتے بیں اور میرے حواری زبیر بیں ...... (سی بی ارسی)

تشریک ..... غزوہ احزاب جس کو غزوہ خند ق بھی کہاجاتا ہے، رائج قول کے مطابق مے کے اواخر میں ہو بعض صیتیتوں ہے اس غزوہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے قرآن مجید میں غیر معمولی انداز میں پورے دو رکوع میں اس غزوہ کے حالات کاذکر فرمایا گیا ہے، اس وجہ ہے اس سورۃ کانام الاحزاب ہے، اس کے بارے میں تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، بال عام ناظرین کی واقفیت کے لئے کسی قدر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اخصار کے ساتھ اس کاواقعہ لکھاجاتاہے۔

معلوم ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ ع اور آپ کے لائے ہوئے دین کے شدید ترین دشمن تھے۔بدراور احد کے تج بوں اور حالات کی رفتار دیکھنے کے بعد انہوں نے گویا طے کر لیا تھاکہ آئندہ ووا نی طرف ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہیں کریں گے .....دینہ طیبہ کے جوار میں جو یہودی قبائل آباد تھے' ان میں ہے بنو نضیر کوان کی شرار توں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے جلاو طن کر ادیا تھااور وہ خیبر جاکر آباد ہوگئے تھے ۔۔۔۔سازش اور فتنہ پر دازی یبودیوں کی گویا فطرت ہے ،انہوں نے خیبر میں آباد موجانے کے بعدید اسلیم بنائی کہ عرب کے تمام بڑے قبائل کواس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپن بوری اجماعی طاقت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے اس مقصد کے لئے بنو نضیر کا ایک وفد پہلے مکہ معظمہ پہنچا اور قریش کے سرداروں کی سامنے جو اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین دعمن تھے اپنی یہ اسلیم رکھی ،اور ساتھ بی بتلایا کہ ہم اس کی بوری کو شش کریں گے کہ دوسرے قبیلے بھی اس جنگ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ شریک ہوں اور مدینہ کے قریب میں جو یبودی آبادیاں ہیں (بنو قریظہ وغیرہ) وہ بھی اس جنگ میں آپ کا پوراساتھ دیں گے اور اس صورت میں مسلمان آپ لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اوران کا نام و نشان تک مٹ جائے گا ..... قریش مکہ کے ان سر داروں کوراضی کرنے کے بعداس و فدنے قبیلہ غطفان اور بنواسد وغیرہ قبائل میں پہنچ کران کو بھی اس جنگ میں شرکت یر آمادہ کیااور بتلایا کہ اس جنگ کے نتیجہ میں مدینہ اور اس کے قرب وجوار کے پورے علاقے پر جو بہت سر سبر و شاداب اور بہت زر خیز تھا، آپ لو گوں کا قبضہ ہو جائے گا، چنانچہ میہ قبیلے بھی آمادہ ہوگئے ،اس طرح قریش مکہ ،غطفان ، بنواسد وغیرہ عرب قبائل پر مشتمل دس ہزار اور ایک روایت کے مطابق بارہ ہزار کالشکر مدینہ پر حملہ کے لئے تیار ہو گیا۔

 ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام نے سلمان فار کی کے مشورہ کو قبول کرنامناسب سمجھااور اس ست میں خند ق کھووے جانے کا فیصلہ کرلیا گیااس خند ق کی گہرائی اور چوڑائی قریباد س باتھ تھی، وس اور ساہ اسسلمانوں کی جماعت بناکران پر خند ق کاکام تقسیم کر دیا گیااور صحابہ کرائے نے انتہائی مشقت کے ساتھ سخت سر دی کے موسم میں دن کے علاوہ سر دراتوں میں بھی کھدائی کاکام کیا، اس خندق کا طول آٹار مدینہ کے بعض ماہرین کے لکھنے کے مطابق تقریباً پنچ ہزار ذراع یعنی ڈھائی ہزار گر تھاڑ کویا قریباؤیڑھ میل)۔

و شمن نظر ابوسفیان کی سر برای میں آیااور خندتی کے مقابل میدان میں پڑاؤڈالا ان لوگوں کے ساتھ خیے و غیرہ بھی تھے اور کھانے بینے کا سامان بھی وافر، قریباً ایک مہینے تک یہ نظر پڑاؤڈالے رہائین خندتی کو پار کر کے مدینہ پر حملہ کرناس نظر کے لئے ممکن نہ تھا بس دونوں طرف ہے کچھ تیر اندازی ہوئی، سیر کی روایوں سے معلوم ہو تاہے کہ اس کے بتیجہ میں صحابہ کرام میں سے سات شہید ہو ے اور مشر کین میں سے چار جہنم واصل ہوئے ۔۔۔۔ قرآن مجید (سورة الا حزاب) میں اس غزوہ میں مسلمانوں کی سخت ترین قرمایا آزمائش اور قربانی کا جس طرح ذکر فرمایا گیاہے اس طرح کسی دوسر نے غزوہ کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا گیا، آگے قرآن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے اس طرح کسی دوسر نے غزوہ کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا بہت گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد آئی یہ ایک تیزہ تند ہوا تھی جس نے و شمن لشکر کے سارے خیم بہت گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد آئی یہ ایک تیزہ تند ہوا تھی جس نے و شمن لشکر کے سارے خیم معلی معلی میں بھاگ گئے ۔۔۔۔۔ (میر اخیال ہے کہ فشکر کے بہت سے لوگوں نے آند ھی کی اس غیر معمولی فوعیت کی وجہ سے اس کو خداوندی عذاب سمجھا ہوگا) ۔۔۔ نشکر کے بہت سے لوگوں نے آند ھی کی اس غیر معمولی و بیسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔و کھی اللہ المو منیں الفتال۔ واپسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔و کھی اللہ المو منیں الفتال۔

ای غروہ میں کمی خاص مرحلہ پر آنخضرت کے کود غمن نظر کا حال معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا آمن یُاتینی بعضو القوم یہ دین کون ہجود غمن نظر کا حال معلوم کر کے لائے، ظاہر ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا۔۔۔۔۔ حضرت زیر نے سبقت کر کے عرض کیا کہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا، اس پر حضور کے نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کے لئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زیر ہیں۔اردو میں کوئی لفط نہیں ہے جو حواری کے پورے مفہوم کوادا کر سے (جال نثار، رفیق کاراور مددگار کے الفاظ ہے کی حد تک حواری کامطلب اوا ہو جاتا ہے)۔۔۔۔ بلا شبہ حضرت زیر رضی اللہ عنہ، کی یہ بری فضلت ہے۔۔

ان کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت علی مرتضی کی طرح ان کو بھی رسول اللہ ﷺ کی قرابت قریب ماصل ہے، حضرت علی مرتضی آپ کے بچاابو طالب بن عبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے بچازاد بھائی ہیں اور حضرت زبیر آپ کی بھو بھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آئخضرت کے بھو بھی زاد بھائی ہردھی اللہ تعالی عنه وارصاه۔

(٢٠٥) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَآبُوٰبِكُو وَعُمَوُ وَعَلِيٍّ وَعُنْمَانُ وَطُلْحَةً وَزُبَيْرُ لَتَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِيً اوْصِيْنِقَ أَوْضَهَيْدٌ. ((داء مسلم)

ترجمنہ حضرت ابو ہر یرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ حمراہ پہاڑ پر رسول القد ﷺ بیٹے اور آپ کے ساتھ ہ ابو بکڑو مکڑ، علیٰ، عثان اور طلخے وزیر مجھی تھے۔ تو پہاڑ کی اس چنان میں (جس پر بیہ حضرات تھے) جبنش پیداہوئی تو آپ ﷺ نے (پہاڑ کو مخاطب کر کے )فرمایا کہ ساکن ہو جاکہ تیرے او پر بس القد کا ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور شہید ہونے والے (سیخ سلم)

آھر کے ۔۔۔۔ جیسا کہ احادیث ہے معلوم ہوت ہے کہ اس طرح کا معجزانہ واقعہ کی دفعہ پیش آیا ہے، وہ حدیثیں پہلے ذکر کی جا پیل جیں ہیں ، جن میں سنخضرت ﷺ کے ساتھ صرف شیخین یاان کے علاوہ حضرت عثانٌ و حضرت علیٰ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے، اس میں آپ کے ساتھ خلفاء اربعہ کے ملاوہ عشر ؤمیش میں سے حضرت طلح اور حضرت زبیر "بھی تھے، اور اس حدیث میں آپ نے ان دونوں کے شہید ہونے کی بھی پیشین گوئی فرمائی اور یہ دونوں حضرات اس پیشین گوئی کے مطابق جنگ جمل میں مظلومانہ شہید ہوئے۔

٢٠٦) عَنْ عَلِي قَالَ : سَمِعَتُ أَكْنَى مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرُّبَيْرُ جَارَاى فِي الْمَجّنَةِ.
 الْجَنّة.

تر جمنہ: حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انبول نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ ﷺ کے دبمن مبارک سے سنا آپﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ طلحۂ اور زبیرٌ جنت میں میرے بمسامیہ بول گے ... (بائع ترندی)

اس جنگ کے بارے میں اتنی وضاحت یبال بھی کر دینا ضرور ہے کہ یہ اس دنیا کی وہ جیب وغریب { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

اور عبرت آموز جنگ تھی جس کے دونوں فریقوں میں ہے کوئی ایک بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، دونوں ایک دوسر ہے کے فصائل و منا قب ہے واقف اوران کے معتر ف تھے، لیکن پچھ شیاطین الانس عبداللہ بن سااوراس کے چیلوں نے اپنی شیطنت و فریب کاری ہے رات کے اند ھیرے میں دونوں فریقوں میں جنگ کر اوینے میں کامیابی حاصل کرلی سے بہر حال ہے جنگ بلاار ادو محض دھوکہ میں ہوئی، جنگ کے بعد دونوں فریقوں کو انتہائی رخ وافسوس ہوا، اور وہ برابر استعفار اور تاائی کی ممکن کو شش کرتے رہے۔

اس جنگ کے بارے میں تفصیل تان آبابوں میں دیمھی جا کتی جی جن میں اس پر تفصیلی روشنی وائی گئی ہے ہی

#### حضرت عبد الرحمن بنعوف رضى اللهعنه

٧٠٧ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحْدِ وَهُوَ فِي الشِّعْبِ هَلْ رَأَيْتُهُ اللهِ وَأَيْتُهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّه

(دواہ ابن مندہ فی مسندہ والطبرائی فی المعدم الکبیر، وابو تعہم فی العلیہ)

ترجمہ: • حضرت حارث بن صبر انصاریؒ ہے روایت ہے انبوں نے بیان کیا کہ غزوواحد کے دن جب کہ رسوالؓ

بھی گھائی میں تھے، آپ ہے نے جمھے دریافت فرمایا: اگر تم نے عبدالر حمٰن بن عوف کود یکھا ہے؟

"میں نے عرض کیا" باب یارسول القد! میں نے ان کو دیکھا ہے، پہاڑ کے سیاہ پھڑوں والے جھے کی طرف، اور ان پر حملہ کررہی تھی مشرکیین کی ایک جماعت تو میں نے ارادہ کیاان کی پاس جانے کا تاکہ میں ان کو بچاؤں کہ اس وقت میر کی نگاہ آپ ﷺ پر پڑی، تو میں آپ کی طرف چلا آیا!" رسول الندھی نے فرایا:" معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے فرشتہ عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف لوث میں۔ "(حارث کہتے میں کہ کہ اللہ کے دور بھر عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف لوث میں۔ "(حارث کہتے میں کہ) حضورؓ سے یہ بات سننے کے بعد میں عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف لوث میں۔ "آیا، تو میں نے ان کواس حال میں دیکھا کہ سات مشرکوں کی الاشیں ان کے پاس پڑی تھیں تو میں نے ان کواس حال میں دیکھا کہ سات مشرکوں کی الاشیں ان کے پاس پڑی تھیں تو میں نے ان کواس حال میں دیکھا کہ سات مشرکوں کی ایان سب کو تم نے قتل کیا ہے؟" انہونے کہا کہ یہ ارطاہ بن عبد شرصیل اور پر دو ان کو تیں تھیں نے قتل کیا ہے؟" انہونے کہا کہ یہ ارطاہ بن عبدشر صبیل اور پر دو ان کو تو میں نے قتل کیا ہے، باتی ہے وار میں نے نبیس دیکھا کہ ان کو تو میں نے قتل کیا ہے، باتی ہے وار میں نے نبیس دیکھا کہ ان کو کس ارطاہ بن عبدشر صبیل اور پر دو

نے قتل کیاہے۔"(ان کامیہ جواب من کر) میں نے کہاکہ"صادق بیں القدادراس کے رسول ﷺ ۔

(روایت کیاس کواین مندول این "مند" مند" میں اور طبر الی نے" مجم نیے "میں ،اورابو تیم نے علیہ میں یا ا

تشریکی .... حدیث کا مطلب صیح طور پر سیحف کے لئے ضروری ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں مختفر آ کچھ ذکر کردیا جائے۔

غزوه بدر جو رمضان المبارك ٣ هه ميں بوا تھا،اس ميں مسلمان صرف مجمن سوتيرہ تھے اور سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ مدینہ ہے کسی با قاعدہ جنگ کے ارادہ سے بطے ہی نہ تتے اس لئے جو سامان جنگ ساتھ لے سکتے تھے وہ بھی ساتھ نہیں اور مکہ کے مشر کین کے لشکر کی تعداد تمن گئی ہے بھی زیادہ ا یک ہزار تھی، وہ جنگ بی کے اردہ سے پورے سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر آئے تھے،اس کے باوجود القد تعالی کی خاص نیبی مدد ہے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہو گ، مسلمان محامدین کے ہاتھوں ہے قتل ہو کر مشر کین مکہ میں ہے ستر (۵)جنہم رسید ہوئے ، جن میں ابو جبل اور اس جیسے کئی دوسرے قریش سر دار بھی تھے اور سر (۱۷)وقیدی بنالیا گیا، باقی سب نے شکست کھاکرراہافرارا فتیار کی جنگ کے اس نتیجہ نے مکہ کے خاص کران مشر کوں میں جو جنگ میں شریک نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف سخت نمیظ و غضب کی آگ جنر کادی اور انہوں نے طے کیا کہ جمیں اس کا انقام لینا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، چنانچہ پورے ایک سال تک ان لو گوں نے تیاری کی اور واقعہ بدر ئے نھیک ایک سال بعد شوال ۳ھ میں تین بزار کالشکر ابوسفیان کی قیادت میں مسلمانوں کوختم کردیئے کے ناپاک ارادہ کے ساتھ روانہ ہوا اور منزلیں طے کر تاہوا یہ یہ کی قریب پہنچ گیا،رسول اللہ ﷺ جاں نثار صحابہؓ کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لئے تشریف لائے، آپ کے ساتھ مجامدین کی تعداد صرف سات سو تھی .... مدینہ کی آبادی سے دوڈھائی میل کے فاصلہ پراحد بہاڑہے،اس کے دامن میں ایک وسیع میدان ہے آگ ف و ہیں سحابہ کے اشکر کواس طرح صف آراکیا کہ احدیبازان کی پشت پر تھاجس کی وجہ سے میااطمینان تھا کہ دشمن چیجے سے حملہ نہیں کر سکے گا، لیکن پہاڑ میں ایک درواییا تھا کہ دشمن اس درو سے آگر چیچے حملہ كرسكنا تھا،اس كے لئے آپ نے يہ انظام فرمايا كه پياس تير اندازوں كى ايك جماعت كوورہ كے قريب كى ایک بہاڑی پر متعین کیااور عبداللہ بن جبیر اور جو تیر اندازی میں خود بھی خاص مہارت رکھتے تھے)اس دسته کاامیر مقرر فرمایااور مدایت فرمادی که "وهای جگه ریپ" آثی کا مقصدییه تھا که دشمن کشکر اس دره کی طرف ہے آگر حملہ نہ کر سکے۔

 نے ان کورو کناچاہاوریاد دلایا کہ حضور ﷺ نے ہدایت فرمائی تھی کہ "تم کو ہر حال میں بہیں رہناہے۔"انہوں نے کہاکہ بیہ تھم تواس وقت تک کے لئے تھاجب تک جنگ جاری ہو ، مگر اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی ،اور و شمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، توہم یہال کیوں رہیں،الغرضان لوگوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی اور پہاڑی ہے بنچے اتر کریہ بھی مال غنیمت سمیننے میں لگ گئے ، گر دستہ کے امیر عبداللہ بن جبیراور چند ساتھی حضور الله عن موایت کے مطابق بہاڑی ہی پر رہے ..... خالد بن ولید جواس وقت تک مسلمان نبیس ہوئے تھے مشر کین کے ایک دستہ کو ساتھ لے کراس درہ کی طرف ہے آگئے، عبداللہ بن جبیرٌ اوران کے چند ۔ ساتھیوں نے جو پہاڑی پر تھے،رو کناچاہا، لیکن وہ نہیں روک سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے، خالد بن ولیدنے اپنے دستہ کے ساتھ درہ میں ہے آگر پیچیے ہے اچانک مسلمانوں پرایسے وقت میں حملہ کر دیاجب وہ لوگ غلطی ہے جنگ ختم سمجھ چکے تھے ،اس حملہ نے بہت ہے مسلمانوں کو حواس باختہ کردیا اور وہ جم کراور منظم ہو کراس حملہ کامقابلہ نہیں کر سکے ،ان میں افرا تفری کی کیفیت پیداہو گئی، متعدد جلیل القدر صحابہ کرام مشہید ہوئے، حتی کہ خود حضور 🕾 بھی شدید طور پرزخی ہوگئے "(اس صورت حال کی تفصیل سیر ت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے)..... پھراللہ تعالٰی کی غیبی مدد ہے یانسہ پلیا، صحابہ کرام جو منتشر ہوگئی تھے، یبال تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور بفضلہ تعالی زندہ و سلامت ہیں، پھر منظم ہو گئے ،اور اللہ تعالٰی کی غیبی مد د ہے پھر دشمن کو شکست دی ..... مندر جہ بالا حارث بن صمہ ہی اس حدیث کا تعلق بظاہر ای مرحلہ ہے ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عبدالرحمٰن بن عوف کابیر حال منکشف کیا گیا کہ وہ مشر کین ہے جنگ کررہے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں،اوران کی مدد کررہے ہیں آپ نے ای بناپر حارث بن صمہ ؓ سے عبدالرحمٰن ین عوف ؓ کے بارے میں دریافت کیا،اورانہوں نے وہ جواب دیاجو حدیث میں مذکور ہوا،ان کاجواب من کر حضورة نے فرمایا: "اما ان الملائكة تقاتل معد" (معلوم بوناچاہے كه فرختے ان كے ساتھ بوكرجنگ كررے ہيں) حضور عيد سے يہ سننے كے بعد حارث بن صمة كير وہاں بنچ جہال انبول نے عبد الرحمٰن بن عوث کواس حال میں دیکھاتھا کہ مشر کین کی ایک جماعت ان پر حملہ کر رہی ہے توانہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھاکہ سات مشر کوں کی لاشیں پڑیں ہیں، عبدالرحمٰن بن عور فٹے ہے انہوں نے دریافت کیا، کیاان سب کوتم نے ہی جہنم رسید کیاہے؟ توانہوں نے سات میں ہے تین کے بارے میں کہاکہ ''ان کو تواللہ تعالیٰ کی مدد کے میں نے بی قتل کیاہے، باتی چار کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ ان کو سم نے قتل کیا،ان کا یہ جواب س كرحادث بن صمة كهدا م كدي صدق الله ورسوله "مطلب يه ب كدر سول الله على عن جوفر ما الله کہ "عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے ساتھ فرشتے جنگ کررہے ہیں،اس کو میں نے آٹھوں ہے دکھے لیا اور میر ا ایمان تازه هو گیا\_

اس حدیث ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ دو جنگ احد کے خاص آزمائٹی وقت میں بھی استقامت کے ساتھ مشر کین ہے جنگ کررہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بیمیجے ہوئے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 فرشتے جنگ میں ان کی مدد کررہے تھے .... بلاشبہ یہ واقعہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف کے خاص فضا کل میں ہے ہے، نیز حضور ﷺ نے ان کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ '' فرشتے جنگ میں ان کی مدد کررہے ہیں'' یقینایہ حضور ﷺ کا معجز وقعالہ

٢٠٨ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ : بَلَفَنِي أَنَّ عَبْدَالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ جُوحَ يَوْمَ أُحدٍ إِحْدَى
 وعِشْوِيْنَ جَرَاحَةً وَجُرحَ فِيْ رِجْلِهِ فَكَانَ يَعْرُجُ مِنْهَا. (رواه ابو نعيم وابن عساكر)

ترجمند ابراہیم بن سعد (تابعی) نے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میہ بات بینچی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں (تیروں اور تلواروں کے )اکیس لا ملزخم آئے تھے ،ان کاپاؤں بھی زخمی ہوگیاتھاجس کی وجہ ہے وہ لنگز اکر چلتے تھے۔ (ابر ٹیم ابن مسائر)

**تھڑتے** ..... معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس غزوۂ احدیثیں شدید طور پر زخمی ہوئے تھے، بلا شبہ بڑے خوش نصیب اور بلند مرتبہ ہیں ووسب حضرات جو اس غزوہ میں شہیدیا شدید طور پر زخمی ہوئے، اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بھی انہیں خوش نصیبوں میں ہیں۔

٣٠٩ عَنِ الْمُغِيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِي ﷺ فِي سَفَرٍ فَاتَاهُ بِوَضُوْ عِ فَتَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخَفْيْنِ ثُمَّ لَحِقَ بِالنَّاسِ فَإِذَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ مَنْ أَنْ يَوْجِعَ عَلَى الْحَقْيَٰنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(رواه الضيأ المقدسي في المختارة)

ترجین دخفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ووایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے، وہ آپھیے کے لئے وضو کاپانی لائے آپھیے نے وضو فر مایا اور اس وضو میں حضین پر مسح کیا چر آپ لوگوں کے ساتھ نماز کی جماعت میں شریک ہوئے ،اس وقت حضرت عبد الرحمٰن بن عوف امام کی حیثیت سے نماز پڑھار ہے تھے، توجب عبد الرحمٰن بن عوف نے آپ کو دیکھا، اراوہ کیا کہ چھچے بٹ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، (اور باقی نماز حضور ﷺ پڑھائیں) لیکن آنحضر گئے نے اشارہ فر مایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو "(چھچے نہ بٹو سسۃ آگے حضرت مغیر ڈییان کرتے ہیں کہ تو ہم دونوں نے نماز باجماعت کاجو حصہ بیاوہ عبد الرحمٰن بن عوف کی اقتداء میں پڑھا، اور جو فوت ہو گیا تاوہ ہم نے بعد میں اداکیا

(مختاره بضياءالمقدى)

 جب صح صادق کا وقت قریب آیا تو آپ نے بچھ اشارہ فربایا تو ہیں نے سجھ لیا کہ آپ تضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، تو ہیں آپ کے ساتھ ہو گیا، بھر آپ چی اور آپ چی کے ساتھ ہیں بھی ساتھ ہو گیا، بھر آپ چی اور آپ چی کے ساتھ ہیں بھی ساتھ ہو گیا، بھر آپ کا کہ سبت دور ہوگئے ۔۔۔۔ بھر رسول اللہ چی جھوڑ کر ایک طرف چلے گئے ببال تک کہ میر کی نظر ہے بھی آپ خائب ہو گئے، بھی دیر کے بعد فارغ ہو کر آپ میر بے پاس تی نظر فی ایک کے میر کی نظر ہے بھی آپ خائب ہو گئے، بھی دیر کے بعد فارغ ہو کر آپ میں اپنے مشکیزہ سے پائی لیاجو میر می سوار کی کے کو ہے کے ساتھ لائکا ہوا تھا، اور آپ ۔۔۔ کے پاس آیا، آپ میں اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ کہر ایس ایک کہ حوے اور بیل کا سبح فرمایا، اور خشین پر بھی مسح فرمایا بھر ہم اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ (کہنوں تک) دھوئے اور سرکا مسح فرمایا، اور خشین پر بھی مسح فرمایا بھر ہم عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ امام کی حیثیت سے نماز پڑھار ہے تھے وہدوسری رکعت میں تھے تو میں غیدالرحمٰن بن عوف رکا وہ آپ آپ کے بھی دہ منور چیخ تھر نیف کے اقتداء ٹیں از اکی، اور کہلی رکعت جو فرمادیا، اور دوسری رک کعت جو جم نے پائی تھی وہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء ٹیں از اکی، اور کہلی رکعت جو فرمادیا، اور دوسری رکو کعت جو جم نے پائی تھی وہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء ٹیں از اکی، اور کہلی رکعت جو خرادیا، اور دوسری رکو کعت جو جم نے پائی تھی وہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء ٹیں از اکی، اور کہلی رکعت جو خرادیا، اور دوسری رکو کعت جو جم نے پائی تھی وہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء ٹیں از اکی، اور کہلی رکعت جو بمارے تا ہوں کہا ہو کی اور ایا۔

ای واقعہ کی دوسری بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جب زیادہ تاخیر ہونے گئی، (اور آپ بھی کے سفر کے رفقاء میں ہے کسی کوعلم نہیں تھا کہ حضور بھی کدھر تشریف لے گئے ہیں اور کب تک تشریف لا کمیں گئی، اور محصل کے بیاکہ اب نماز اداکر لی جائے اور لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عوف گوانا مبناکر نماز شروع کردی، تو جیبا کہ مندر جہ بالاروایت ہے معلوم ہو چکا، ایک رکعت ہو چکی تھی کہ آنحضرت بھی اور مغیرہ بن شعبہ پنچے اور جماعت میں شامل ہو کردوسری رکعت عبدالرحمٰن بن عوف گی اقتداء میں اداکی اور کہا رکعت جوفوت ہو چکی تھی اس کو بعد میں اداکیا۔

اس مدیث سے معلوم ہواکہ عبدالرحمٰن بن عوفظ کو یہ خاص انتیازی نصیلت بھی حاصل ہے کہ حضور بھینے نے ان کی اقداء میں نمازاد افرانی اور انہوں نے پیچے بناچاہاتو آپ نے ان کو پیچے بننے سے منع فرادیا۔

۲۹۰ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ یَقُولُ لِاَزْوَاجِهِ : إِنَّ الّلِهِ یَ یَحْفُو عَنْ اللّهِ ﷺ یَخُفُو عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْدَالرَّحْمَٰنِ اَبْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيْلِ فَلَا اللّهِ عَنْدَالرَّحْمَٰنِ اَبْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيْلِ اللّهِ الْهَا عَنْدَالرَّحْمَٰنِ اَبْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْدَالرَّحْمَٰنِ اَبْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَيْلِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ترجین ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں که "میں نے خود سنار سول اکر م پیچے ہے ، آپ اپی از واج ہے فرماتے تھے، که "جو مختص میرے بعد اپنی دولت ہے تمہاری مجر پور خدمت کرے گا، وہ ہے صادق الا بمان اور صاحب احسان بندہ ، اے الله! عبد الرحمٰن بن عوف کو جنت کے سلسیل سے سیر اب فرما۔ (منداحم) تشری کی مستحرت ام سلمہ رضی اللہ عنہای اس حدیث سلسیا کالفظ آیا ہے ، وہ بنت کا ایک خاص اور نفس ترین چشمہ ہے ۔۔۔ قرآن مجمد سور وَ وہ برین فریا گیا ہے عیا فیھا نسمی سلسیلا چونکہ رسول اسلام کے ترکہ میں وراخت جاری نہیں ہوتی، ووجو کچھ چھوڑی ووٹی سیل اللہ صدقہ ہے، اس لئے فطری طور پر از واج مطبرات کے لئے از راو بشریت یہ گر و تتویش کی بات ہو سکتی تھی کہ حضور کے کیعد ہمارا گذارہ کس طرح اور کہاں ہے ہوگا؟ رسول اللہ کی نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے فرملاکہ "اللہ کاایک صادق الا ممان بندہ جس کی فطرت میں اللہ نے احسان کی صفت خاص طور ہے کے لئے فرملاکہ "اللہ کاایک صادق الا ممان بندہ جس کی فطرت میں اللہ نے احسان کی صفت خاص طور ہے کہ ایک مقبرہ تھی نے دعائیہ کلمہ میں عبدالرحمٰن بن عوف تری کا ایک مجزہ تھی ۔۔ کاایک مجزہ تھی ۔۔ کانام لے کر متعین بھی فرمادیا کہ وہ کون ہوگا ۔۔۔ نامی بیشین گوئی حضور ہے کا ایک مجزہ تھی ۔۔ جائے کرفی عض حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تری کے خاص چون تھی ۔۔ بیشین گوئی حضور ہے کا ایک مجزہ تھی ۔۔۔ بیشین گوئی حضور ہے کا ایک مجزہ تھی ۔۔۔ بوائی حسالہ حوف تری کے خاص چشر اسلامی کی میں حضورت عادلہ حمٰن بن عوف تری کو جنت کے خاص چشر " سیسیل" ہے ہیں) فرمایا تھا کہ اللہ تھی کہ والد تھی تجہدالہ حمٰن بن عوف تری کو جنت کے خاص چشر " سیسیل" ہے ہیں) فرمایا تھا کہ اللہ میں دو وحت ہوا ہوں مطبرات کی خد مت میں لوجہ اللہ چش کر دیا تھا جو بعد میں علی اللہ عین فروخت ہوا ہوں دوایوں مطبرات کی خد مت میں لوجہ اللہ چش کر دیا تھا جو بعد میں اور خوال ہو اللہ کھ میں دوور ہو ہوں ہو جائے ہیں۔۔ ہوایسی خوالہ کی ہوئی کہ تاریک میں در ہم جیں۔ راح ہوئی ہی کہ تو اس تھا۔)

(٣١١) عَنْ عَبْدِالرُّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مُجَمَّع بْنِ حَادِلَة، أَنْ عُمَرَ قَالَ لِأُمْ كُلُفُوم بِنْتِ عَقْبَة الْمُرَاقِ عَبْدِالرُّحْمَٰنِ اللهِ عَوْفِ : أَقَالَ لَكَ النَّبِي ﷺ الْكَحِىٰ سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدَالرُّحْمَٰنِ أَنْ عَالَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

ترجمند عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مجمع بن حارث بروایت به انبول نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عند نے عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام کلوم بنت عقبہ سے دریافت کیا تھا: کیا (یہ بات صحیح ہے کہ) رسول الله ﷺ نے تم سے فرمایا تھا کہ تم عبدالرحمٰن بن عوف ہے نکاح کراو جو "سبد المسلمین" بیں؟ توام کلوم نے کہا کہ "ہاں، ہے شک" (حضور نے مجھ سے بھی ارشاد فرمایاتھا)۔

(مندون مندوه تاریخان و مار)

تشریک .... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو " "سیدالمسلمین" فرملا تعاملاشہ بیان کی اعلیٰ درجہ کی فضیلت و منقبت ہے۔ رضی اللّٰه عنه و ارضاہ۔ حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللّٰدیحنہ

٢١٧) وَعَنْ عَلِيّ، قَالَ، مَاسَمِفْتُ النّبِيّ ﴿ جَمَعَ أَبُولِهِ لِأَحَدٍ إِلاَلِسَفْدِ بْنِ مَالِكِ قَالِيْ سَمِفْتُهُ عَلَيْ النّبِيّ ﴿ وَمَا النّبِي وَأُمِيلٍ وَأُمِيلٍ وَأُمِيلٍ وَرَاهُ النّارى وسلم.
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq I

ترجمند . حضرت علی مرتضی رض الله عند بے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، رسول خدای اللہ کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند بیاں باپ دونوں کو کسی کے لئے (یعنی فداک البی وامی فرمایا ہو) سوائے سعد بن مالک (یعنی سعد بن البی و قاص ؓ) کے میں نے غز دہاصد کے دن آپ کو فرماتے ہوئے سنا آیا سعند اسلام فیدَاكَ اَبِیٰ وَاُمِیٰ " (اے سعد! تیر چلاتے رہوای طرح، میرے مال باپ تم پر قربان ہوں)۔

ارْم فِدَاكَ اَبِیٰ وَاُمِیٰ " (اے سعد! تیر چلاتے رہوای طرح، میرے مال باپ تم پر قربان ہوں)۔

("شیخ بندی، تیج ملم)

تروح ..... حضرت على مرتفعى رضى الله عنه كاس بيان مين حضرت سعد بن مالك سے مراد "سعد بن الى وقت مارد" وقاص" بيان وقاص" بين الى الله عنه الله وقاص كنيت تقى ..

بلاشبہ آتخضرت کی طرف سے میہ صرف ہمت افزائی نہ تھی، بلکہ بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی انتہائی دلی سرت اور خوشنودی کا ظبار بھی تھا۔۔۔۔۔اور شرح السنہ میں خود حضرت سعد بن ابی و قاص ہی کی روایت ہے کہ غزوہ اصد کے دن رسول اللہ بھی نے ان کے لئے میہ دعا بھی فرمائی "اللّفهم اللّٰہ ذکہ رمیاته و اجب دعو ته ان، (اے الله اپنے اس بندے (سعد) کی تیراندازی میں قوت و طاقت پیدا فرما دے اور اس کی دعا تیس قبول فرما۔)

اور جامع ترمذی میں حضرت سکٹر کی روایت ہے آنخضرت ﷺ کی دعا کے یہ الفاظ نقل کئے گئے میں۔"اَللَّهُمَّ اسْتَحِبُ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكُ!" خداوند، سعد جب تھے سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرمالے).....حضورﷺ کی اس دعائی کا نتیجہ تھا کہ حضرت سعدؓ جو دعا کرتے وہ عموماً قبول ہی ہوتی، اسی لئے لوگ ان سے اینے واسطے دعائیں کراتے تھے اور ان کی بددعاہے بہت ڈرتے تھے۔

٣١٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَقْدِمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: "لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَخْرُسُنَى " إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلاحٍ فَقَالَ: "مَنْ هلَا"؟ قَالَ: آنَا سَعْدَ قَالَ: "مَاجَاءَ بِكَ؟" قَالَ: وَلَعَ فِي نَفْسِى خَوْقَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَجِئْتُ أَخْرُسُهُ، فَدَعَالَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى أَسُولُ اللّهِ عَلَى لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمدد · حضرت عائشہ صدیقة ﷺ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو (کی غزوہ سے) دینہ تخریف آری تو خوا تخریف آوری پر (غالبًا کی وقتی خطرہ کی وجہ سے) رات کو نیند نہیں آری تھی، آپ ہوئے نے فرمایا: کاش کوئی مرد صالح اس وقت حفاظت کے لئے آجاتا ای وقت ہم نے ہتھیاروں کی کھڑ کھڑ اہٹ کی آواز سن { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تو آپﷺ نے فرمایا"کون ہے؟" آنے والے شخص نے کبا۔" میں معد ہوں" آپ نے فرمایا" تم اس وقت کیوں آئے؟ سعد نے عرض کیامیرے دل میں آپ کے متعلق خطرہ پیدا ہوا(کہ مباداکوئی دشمن آپ کوایذ ایسچائے) تومیں آپﷺ کی حفاظت اور نگہبانی ہی کے ارادہ ہے آگیا ہوں ۔ تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی، چر آپ ہیﷺ (اطمینان ہے) موگئے ۔۔۔۔۔۔ (سیح بندی وسیح سلم)

تشریک .....جب کی بندہ کواللہ کے کسی خاص مقبول بندے ہے وولئی مجبت ہو جاتی ہے جس کو "عشق" ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو بسااہ قات ایسا ہو تا ہے کہ محبوب کے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، محب کے قلب پر اس کااثر پڑتا ہے ..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو داقعہ بیان فر مایا وہ اس حقیقت کی ایک مثال ہے، حضرت سعد بن الباو قاص رضی اللہ عنہ جو سابقین اولین میں جیں ان کور سول اللہ عنہ کے ساتھ یہ کہیں "عشق" والی محبت تھی، اس کا میہ تمیج تھاکہ کسی و تی خطرہ کی وجہ سے نیند نہ آنے ہے جو کیفیت اور محن آئے کے دل میں بیدا ہوئی کہ کاش کوئی مر د صالح حفاظت و تنہ بانی کے لئے اس وقت آج تا تا کہ میں اطمینان ہے سوسکتا ۔۔۔۔۔ کا اللہ علی مظلم مرین الباو وہ تیر، کمان، نیزے و غیر و ہے سلے ہو کر آپ کی حفاظت ہی کی خفاظت ہی کی نیت ہے آگئے، بلا شبہ حضرت سعد بن الباو قاص کے قلب کار سول اللہ ہے کہ ساتھ میہ لاہ گائے کا حفاظت ہی کار سول اللہ ہے کے ساتھ میہ لاہ گائے تا ساکہ سے یہ لاہ کی عظیم مرین نعمت اور بڑی فضیات ہے۔

(٢١٤) عَنْ قَيْسِ إَمْنِ أَبِى حَازِمِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بَنَ أَبِى وَقَاصِ يَقُولُ: إِنِى لاَوَّلُ رَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمِ فِى سَبِيْلِ اللّهِ وَرَأَيْتُنَا نَغُرُوْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَكَا وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحُبْلَةَ وَوَرَقُ السَّمُونُ وَإِنْ كَانَ أَحَلُنَا لَيَصَعُ حَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوأَسَدِ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْإِسْلامُ لَقَدْ خِلْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمَلِى، وَكَانُوا وَضَوابِهِ إلى عُمَو، وَقَالُوا : لَكَيْخُسِنُ يُصَلِّى هِ رَكَانُوا وَضَوَابِهِ إلى عُمَو، وَقَالُوا : لَا يَحْدِنُ يُصَلِّى هِ رَواه المحارى ومسلم)

ترجمند قیس بن ابی حازم سے روایت ہے (جو تابعی بیں) انہوں نے بیان کیا کہ سنا میں نے سعد بن ابی و قاص ہے فرماتے تھے: "عربوں میں ہے میں بہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے داستہ میں (اسلام کے و شمنوں پر) تیر اندازی کی اور میں نے دیکھا اپنے کو اور اپنے ساتھی دوسر سے سحابہ کو کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (دشمنان اسلام سے) جہاد کرتے تھے ایسی حالت میں کہ ہمارے لئے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہو تا تھا، سوائے بول (کیکر) کی چھلیوں اور ای کے پتوں کے (ببول کی ان چھلیوں اور پتوں کے نہیں ہو تا تھا، سوائے بول (کیکر) کی چھلیوں اور ای کے پتوں کے (ببول کی ان چھلیوں اور پتوں کے کھانے کی وجہ ہے) ہم لوگوں کو اجابت ہوتی تھی کریوں کی میکنی کی طرح ، (بالکل خٹک) جس میں کوئی چیک نمیں ہوتی تھی، بچر اب بنواسد مجھے سر زنش کرنے گئے ہیں، اسلام کے بارے میں بچر تو میں خائب و نامر اور ہی گیا دور میرے سارے عمل غارت گئے (واقعہ یہ ہواتھا کہ ) بنواسد کے لوگوں نے اس بات کی شمی حضر سے رسٹی اللہ عنہ ہے کہ یہ نمازا تھی نمیں پڑھتے۔ ( صحیح بخد کو و شک

تَ**حْرَتُ ..... دَهْرَت عُمِر رَضَى اللهُ عنه بِنَ البِيهُ ذَالهُ خَلَافَت مِن دَهْرَت سعد بن الجيو قاص رضى الله عنه كو Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 {**  کو فہ کاولی و حاکم مقرر فرمایاتھا، قاعدہ کے مطابق وہی نمازگی امامت بھی فرماتے تھے .... حفزت زبیر بن عوام کے بید ادا کانام اسد ہے اس وجہ سے حفزت زبیر کے پورے خاندان کو '' بنواسد''کہاجا تاتھا۔

ای خاندان کے پچھ لوگوں نے حضرت عمر کی خدمت میں شکایت بھیجی کہ سعد نمازا چھی نہیں پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس بارے میں حضرت سعلاً کو لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت کی گئی ہے، جب یہ بات حضرت سعد تک مہیجی تو یہ فطری طور پر سخت متاثر ہوئے اور وہ فرمایا جو اس روایت میں قیس بن حازم ہے نقل کیا گیا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنان اسلام پر تیر اندازی کی۔

واقعہ یہ ہے کہ جمرت کے پہلے ہی سال سحابہ کرام ایک جماعت کو جس میں سعد بن ابی و قاص بھی تھے، رسول اللہ ﷺ نے جہاد کے لئے روانہ فرمایا، اسی غزوہ میں سعد بن ابی و قاص نے تیر اندازی کی ، جہاد اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلی تیر اندازی تھی، اسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت سعد ؓ نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے راہ خدامیں تیر سب سے پہلے میں نے ہی چلایا۔

آگے حضرت سعد نے اپنااور اُپنے ساتھ والے مؤمنین سابھین کے مجاہدوں اور قربانی کا میہ حال بیان فرمایا کہ ''ہم ایس بے سر وسامانی کی حالت میں رسول اللہﷺ کے ساتھ کفارے جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس انسانی خور اک اور غذاکی قتم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہم ہول (کیکر) کے در خت کی پھلیوں، اور اس کے چوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، (جو دراصل جنگل میں چرنے والی بکریاں عام طورے کھاتی ہیں) اور پھرای وجہے ہم لوگوں کو بکریوں کی مینگنیوں ہی کی طرح اجابت ہوتی تھی۔

ا پنامیہ حال بیان فرمانے کے بعد حضرت سعدؓ نے دلی دکھ کے ساتھ فرمایا کہ اب میہ بنواسد کے پچھے لوگ میری سر زنش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں ، تواگر ان کی شکایت صحیح ہو تو پھر تو میں بالکل ہی ناکام اور بمرادرہ گیا،اور میرے سارے عمل غارت وضائع ہوگئے۔

اگرچہ شکایت کرنے والوں نے حصرت عمرؓ ہے حصرت سعدؓ کے نماز انجھی طرح نہ پڑھنے ہی کی شکایت کی تھی، لیکن نماز چو نکہ اسلام کااولین رکن ہے،اور اسلام کے قالب کی گویار وح اور جان ہے۔

اس کے حضرت سعد یہ نمازا چھی نہ پڑھنے کی شکایت کونا قص الاسلام ہونے کی شکایت سے تعبیر فرملا، (تعزّد نبی عَلَی الإسكرم)..... آگے ای روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عمر کوشکایت کے جواب میں لکھا کہ میں ولی ہی نماز پڑھا تا ہوں، جیسے حضور ﷺ کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا، پہلی دو رکعتوں میں قرائت طویل کر تاہوں اور بعد کی دو رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمررضی اللہ عند نے جواب میں ان کو لکھا۔

"میرا بھی تمہارے بارے میں یمی خیال تھامطلب یہ ہے کہ میں نے خوداس شکایت کو تھیجے نہیں سے مجا تھا، لیکن میں نے اسول و ضابطہ کے مطابق ضرور سمجھا کہ تم کو اس کی اطلاع کروں، اور حقیقت حال دریافت کروں۔"

اس کے بعد حضرت عمر نے بنواسد کے بو ریکی شکایت کور د فرمادیا۔

اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا کوئی بند : کسی وقت ضروری سمجھے توانی اسلامی خدمات اور { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اس سلسلہ کے ان مجاہدات کا بیان کرنا جن ہے اس کی بڑائی ٹابت ہو جائز ہے ،اوریہ وہ تفاخر اور خود ستائی نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔

حضرت سعدؓ ہے متعلق یہ چند ہاتیں بھی قابل ذکر ہیں،جو صحح احادیث وروایات میں متفرق طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

ا میک یہ کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایمان واسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا تیسرا آ دمی ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کی صرف دو ہندول نے اسلام قبول کیا تھا..... وواس وقت صرف ستر و سالہ نوجوان تھے۔

ان کی والدہ نے ان پر انتہائی درجہ دباؤ ڈالا کہ دہ اپنے باپ داد اکا مشرکانہ دین و ند ہب چھوڑ کر اس نے دین (اسلام) کو قبول نہ کریں، جب حضرت سعد ان کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے توانہوں نے قسم کھالی کہ جب تک تو میری بات نہیں مانے گامیں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ بیوں گی۔

ای کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا، کی دن تک نہ کچھ کھایانہ پیا،اس در میان میں تین دفعہ ان پر ہے ہو شی بھی طاری ہوئی۔

۔ کیکن حضرت سعد ان کو منانے کی کوشش تو کرتے رہے، گراسلام چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے ..... صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اسی موقعہ پریہ آیت نازل ہوئی۔ "وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى انْ نُشوك بنی مالیس لك به عِلْمَ فَكَرْ نَطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی اللَّنْیَا مَعْرُوفَا" • •

حضرت سعد بن ابی و قاص گاید واقعہ بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مر تضی رضی اللّٰہ عنہ ہے بیعت تو کر لی تھی، کین جب اس مظلومانہ شہادت کے بقیجہ ہی میں باہمی خانہ جنگی اور قتل و قبال کا فتنہ شر وع ہوا تو حضرت سعدٌ نے اپنے کو اس سے بالکل الگ اور دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، چنا نوجہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللّٰہ عنہ یاان کے بعض خاص رفیقوں نے حضرت سعد کو جنگ میں ابناسا تھ دینے کے لئے فرمایا تو انہزار، نے کہا کہ: "مجھ کو ایسی تماوار لا کر دے دو کہ اس سے میں کا فر پروار کروں تو اس کو قتل کر دے اور اگر وار مو من پر ہو تو کوئی اثر نہ کرے "اور پھر اس خانہ جنگی اور قبل و قبل سے الگ رہے الگ تھلگ و ہیں پر اس خانہ جنگی اور قبل کی جو زمین تھی ،اس پر مکان بنالیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا نہیں کا خانہ ختا ہیں بر اکتفا نہیں کا نہیں تھی سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب بھی ان تک ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب بھی ان تک ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب تھی بھی ان تک ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب کو اللہ تھا کہ خواب کے ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب کو ایک بھی ان تک ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر اکتفا خواب بھی کو ان بیان بیان خواب کیا تھی بھی ان تک نہ پنچیس۔

اسلامی تاریخ نبے معمولی می واقفیت رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ عراق اور پوراملک فارس انہیں کی قبادت میں فتح ہوا۔

راجح قول کے مطابق حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں ۵۵ھ میں اپنے وادی عقیق والے مکان ہی

میں وفات یائی، وہاں سے جنازہ مدینہ منورہ لایا گیااور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

یہ بھی مسلمات میں ہے ہے کہ عشر ہُ مبشرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت سعد بن الی وقاص ہی میں۔ رضی اللّٰه عنه وار صاف

### حضرت سعيدبن زيدرضي التدعنه

(٢١٥) عَنْ سَمِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرِوبْنِ نُفَيْلِ اللهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ اللهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْكُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ الْمُمْ، فَيْلَ : وَكَيْفَ ذَاكَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحِرَاءَ فَقَالَ : أَنْبُتْ حِرَاءَ فَلِلهُ لَيْسَ عَلَيْكَ الله نَيِّى اَوْصِدِيْقَ اَوْشَهِيْدٌ، قِيْلَ : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُهَنِّ وَعَمْدُ، وَعُفْمَانُ وَعَلِيَّ وَطَلْحَةُ وَالزُّهَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَلْدِالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَيْلَ : فَمَن الْعَاشِرْ؟ قَالَ آنَا. (رواه الرمادي)

تھری ہے۔۔۔۔ عشرہ مبشرہ سے متعلق جامع ترفدی ہی کے حوالہ سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی وہ روایت پہلے گذر بھی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے دس اصحاب کرام کو نام لے کر ان سب کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، ان میں نو حضرات تو وہ ہی ہیں جن کے اساء گرای حضرت سعید بن زید گی زیر تشر کے حدیث میں ذکر کئے گئے ہیں اور دسوال نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہے، اس عاجزارا قم سطور کا خیال ہے کہ جبل حراء کا جو واقعہ حضرت سعید بن زید ٹے بیان فرمایا ہے، اس میں ابو عبیدہ بن جراح حضور ﷺ کے ساتھ منہیں ہے۔

ایک دوسرا فرق ان دونوں روا۔ ، ، میں یہ ہے کہ حضرت عبدالر منی بن عوف والی روایت میں آتخضرت عبدالر من بن عوف والی روایت میں آتخضرت عبد بن اللہ علیہ نے دس صحابہ کانام لے کران ہے "جنتی" ہونے کی بشارت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔اور حضرت سعید بن زیڈ کی اس روایت میں رسول اللہ علیہ نے کی کانام لے کر پڑر نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرمایا:"اے حرام ساکن دیڈ کی اس روایت میں رسول اللہ علیہ نے کی کانام لے کر پڑر نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرمایا:"اے حرام ساکن Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

حضرت سعید بن زیدگاعند الله کیامقام و مرتبه تها، و واس صدیث سے بھی معلوم ہو جاتا ہے جو اس سلسله "معارف الحدیث "کتاب المعالمات، غصب کے بیان میں ذکر کی جا چھ ہے، جس کے ایک راوی خودید حضرت سعید بن زید بھی چی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یبال بھی نقل کر دیاجائے ... اور و و یہ ہے۔

"ا کی عورت نے (جس کانام اروئی تھا) حضرت معاویہؓ کے دور خلافت میں انہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عند کے خلاف مدینہ کے اس وقت کے حاکم مروان کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ "انہوں نے میری فلال زمین دہالی ہے۔ عضرت سعید رضی اللہ عند کو اس جھوٹے الزام سے بڑا صدمہ بہنچا، انہوں نے مروان سے کہا:

" قَالَ: أَنَا ٱلْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا ضَيْنًا ٱشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ هُمَّا يَقُولُ: مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِلَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ ٱرْضِيْنَ

ترجمند ''مہا کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گااور غضب کروں گا؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے خود رسواللہ ﷺ سے سنا ہے آپﷺ فرماتے تھے کہ ''جس شخص نے فلامانہ طور پر کسی کی ایک بالشت مجر زمین مجھی غصب کرلی تو قیامت کے دن زمین کاوہ غضب کیا ہوا نکز اسا بول زمین تک طوق بناکراس فلالم کے گلے میں ڈالا جائے گا۔" گلے میں ڈالا جائے گا۔"

یے روایت حضرت سعیڈ نے دل کے پچھ ایسے تاثر کے ساتھ اور ایسے انداز ہے کبی کہ خود مروان بہت متاثر ہواوراس نے آپ ہے کہاکہ "اب میں آپ ہے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ما نگا۔۔۔۔اس کے بعد حضرت سعیدر ضی اللہ عند نے (دکھے ہوئے دل ہے) بدرعائی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس عورت نے مجھ پریہ جھو ناالزام الگایے تواس کو آتھوں کی روشن ہے محروم کردے،اوراس کی زمین بی کواس کی قبر بنادے۔" (واقعہ کے راوی حضرت عروہ کہتے ہیں کہ )" بھر ایسا بی ہوا، میں نے خوداس عورت کود یکھا ہے وہ آخر عمر میں نابینا ہوگئی،اور خود کہا کرتی تھی کہ "سعید بن زید کی بدد عامے میر ایہ حال ہوا ہے،اور پچر ایسا ہوا کہ وہ ایک قبر بن کے دن اپنی زمین بی میں جلی جارہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر بزنی، اور بس وہ گڑھا بی اس کی قبر بن Telegram } > > https://t.me/pasbanehaq 1

**گیا۔** (صیح بخاری وصیح مسلم)

الله تعالی اس واقعہ ہے سبق لینے کی تو فیق دے۔

### حضرت ابوعبيده ابن جراح رضى التدعنه

٣١٦) عَنْ آنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ "لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنٌ وَآمِيْنُ هَلِهِ الْأُمَّةِ ٱلْهُوْعَبَيْدَهُ بْنُ الْمَجَرَّاحِ. (رواه البحارى و مسلم)

ترجمند ، حضرت الس رضی الله عند بروایت به انهوں نے بیان کیا که رسول الله بینے نے فرمایا: ہرامت کے لئے ایک ایک ایمن ہوتا ہے، اور میری اس امت کے ایمن ابو عبیدہ بن جرائے ہیں۔ " سند رسیح بخاری وسیح مسلم)

تشریح ……ای سلسلة معارف الحدیث میں پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے کہ قر آن پاک اور احادیث نبویہ میں "ان سلسلة معارف الحدیث میں استعمال ہواہے، اس کا مطلب بے الله اور اس کے بندوں کے حقوق سے الله اور اس کے بندوں کے حقوق سے

متعلق جوذمہ داریاں کمی بندے پر ہوں، صحح اور پورے طور پران کواڈ اکرنا۔ حضرت انس کی زیر تشر تکروایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی خاص عنایت و تو فق سے حضرت

ابو عبیدہ رضی اللہ عند کو اس صفت میں امتیاز حاصل تھا ..... آگے درج ہونے والی حدیث ہے بھی مزید وضاحت کے ساتھ یمی معلوم ہوگا۔

٢١٧ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ جَاءَ آهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ لَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ الْبَعْثِ إِلَيْنَا رَجُلاً آمِينًا حَقَّ آمِيْنٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاس، قَالَ فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الْجَوَّاح. (رواه البحارى ومسلم)

ترجمند ، حضرت صدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نجر ان کے لوگ رسول اللہ علی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے در خواست کی کہ آپ ایک ایمن شخص کو ہمارے لئے مقرر فرماکر بھیج دیں تو آپ نے فرمایکہ "میں ایک ایسے "مروامین "کو تبہارے لئے مقرر کروں گاجو جا پکاامین ہوگا" تولوگ اس کے لئے متوقع اور خواہش مند ہوئ، آگے حدیث کے راوی (حضرت حذیفہ ") نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہے نے ابو عبیدہ بن جراح کو نجر ان جمیح کا فیصلہ فرمایا۔ (سیح بناری، مسم)

 ان الفاظ من نقل كيا كيا ب-"لا بعث البكر امينا حق امين امينا حق امين، امينا حق امين "آب نے "امیا حق امین" كالفظ تين وفعہ فرمايا۔ ظاہر ہےكہ آنخضرت ﷺ كے تين وفعہ اس كلمه كے ارشاد فرمانے سے وصف امانت کے لحاظ سے حضرت ابو عبیدہ کی عظمت وفضیلت میں اور اضافیہ ہو جا تا ہے۔

٢١٨) عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ لَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ : مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لْوِاسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ أَبُوْبَكُو، فَقِيْلَ : لُمُّ مِنْ بِغَدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ : عُمَرَ، قِيْلَ : مَنْ بَغْدَ عُمَرُ؟ قَالَتْ: أَبُوْعُبَيْدَةً بْنُ الْجَوَّاحِ. (رواه مسلم)

ترجمد ابن الى مليك (تابع) بروايت بك من فود ساام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها ے،ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ اگر رسول اللہ ﷺ اینے بعد کے لئے کسی کو ظیفہ مقرر فرماتے تو کس کو نامز د کرتے؟ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا: ابو بکر کو،اس کے بعدان سے بوجھا گیا کہ ابو بمر کے بعد کے لئے کس کو نامز و فرماتے تو حضرت صدیقہ نے فرمایا عمر کو چھر دریافت کیا محر کے بعد کے لئے کس کو نامز د فرماتے؟ توانہوں نے فرمایا: ابو عبیدہ بن جرائے کو مسم (سیخ مسم)

تشريح..... ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كوبلا شبه رسول الله ﷺ كى رائع مبارك، اور ر جحانات وعزائم سے وا تغیت میں خاص انتیاز حالل تھا، نہوں نے حضور کاجو معاملہ اینے والد ماجد حضرت ابو بكر ، اور حضرت عمرٌ ،اور حضرت ابوعبيده ابن جراحٌ كے ساتھ ديكھاتھا،اس كى بنايرانہوں في بيرائے قائم فرمائى۔ اور پالخصوص حفرت ابو بمر صداق رضی الله عند کے بارے میں تو آنخضرت ﷺ نے اس کا اظہار بھی فرمادياتها،اى سلسله معارف الحديث من حضور ع كم مرض وفات كيان من حضرت عائشه صديقة عى کایہ بیان ذکر کیا جاچکا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے مرض کے آغاز ہی میں فرمایا تھا کہ اینے والد ابو بكر اور بھائی عبدالر حمٰن بن الی بحر کو بلوالو، میں ابو بحرکی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوادوں۔

کین پھر آپ نے یہ لکھانے کی ضرورت نہیں سمجی اور اینے اس یقین اطمینان کا اظہار فرمایا۔"باہی الله والمؤمنون الا ابابكر" (يعني مجھےاطمينان ہے كہ الله مؤمنين ابو بكر كے سواكى كو قبول نہيں كريں مے) چر حضرت ابو بمر صدیق ننے اپ آخری وقت میں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عند کو اپ بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا،اور جس طرح اس وقت کی امت مسلمہ نے اس کو بشرح صدر قبول کیااس سے بھی حفزت عمر کے بارے میں حفزت صدیقہ نے بیان کی تصدیق ہوگئ۔

اور کنز العمال میں مند احمد اور ابن جریر وغیرہ کے حوالے ہے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمرز ضی الله عنه، جب ملک شام کی فتح مکمل ہو جانے کے بعد (ملکے عمائدکی دخواست پر اشام کی طرف روانہ ہوئے، اور راستہ میں مقام سرغ پر پنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ ملک شام میں سخت و باہے اور لوگ بکثر ت لیمے اجل بن رہے میں،اس اطلاع کے دینے والوں کا مقصدیہ تھاکہ آپ اس وقت شام تشریف ند لے جائیں، لیکن آپ نے شام کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیااور اس وقت یہ بھی فرمایا:

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

اِنْ ٱذْرَكْتِيْ آجَلِيْ وَٱبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيٌّ اِسْتَخْلَفْتُهُ ۚ فَإِنْ سَالِنِيَ اللَّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتُهُ ۚ عَلَى اُمُّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَالْتُ : إِنَّ لِكُلِّ آمِينًا وَآمِنِيْ عَلَى اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ لِكُلِّ آمِينًا وَآمِنِيْ الْمُؤْمِنِيُّدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ. ٥ اللهِ عَبْدُدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ. ٥

ترجمند اگر میری موت کامقرر دو قت آگیااور ابوعبیده اس و قت زنده ہوئے تو میں ان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کروں گا بھر اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابوعبیدہ کو تم نے کس وجہ ہے امت محمد میر بی خلیفہ مقرر کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے خود سناہے کہ "ہر پیفیبر کا ایک امین ہو تاہے اور میرے امین ابوعبیدہ ابن جراح ہیں۔"

لكين الله كى مشيت اور قضاو قدر كے نيطے كے مطابق حضرت عمرٌ توشام كے سفر سے صحح سالم واپس تشريف لے آئے، مگر حضرت ابو عبيده رضى الله عنه طاعون ميں مبتلا ہو كرواصل بحق ہوئے۔ " و كان امرُ الله فَدُرُا مَقَلُهُ ذَرُ"۔

اور کنزالعمال ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا:

لَوْ اَفْرَكْتُ اَبَاعُبَيْدَةَ الْهِي الْجَرَّاحِ لَاَسْتَخْلَفْتُهُ وَمَا شَاوَرْتُ، فَاِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ لَمُلْتُ : اِسْتَخْلَفْتُهُ وَمَا شَاوَرْتُ، فَاِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ لَمُلْتُ : اِسْتَخْلَفْتُ اَمِيْنَ اللّٰهِ وَاَمِيْنَ رَسُولِهِ

ترجمند اگریس ابو عبیدہ کو پاتا توان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامز دکر تااور کی ہے مشاورت بھی نہ کرتا، اگر اس بارے میں مجھ سے بوچھا جاتا تو میں جو اب دیتا کہ میں نے اس شخص کو خلیفہ نامز دکیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امین ہے۔

بظاہریہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ کو ایک شقی از لی ابولو او مجوسی نے عین نماز کی حالت میں خنجر سے ایباز خمی کیا کہ اس کے بعد زندہ رہنے کی توقع نہیں رہی اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے یانہ کرنے کا اہم مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ والند اعلم۔

الغرض حفرت عمررضی الله عنه کے ان ارشادات ہے بھی ام المؤمنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے اس خیال کی پوری تقدیق و توثیق ہوتی ہے کہ رسول الله ﷺ اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرماتے تو پہلے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ ابوعبیدہ ابن جرائے کا بیم مقام و مرتبہ تھا۔ رضی الله عنه وارضاه۔ ابن جرائے کا بیم مقام و مرتبہ تھا۔ رضی الله عنه وارضاه۔ الله کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حضرات عشرہ مبشرہ کے منا قب کا سلسلہ ختم ہوا۔

<sup>•</sup> کزالمال ج۱۱می۱۰۰ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

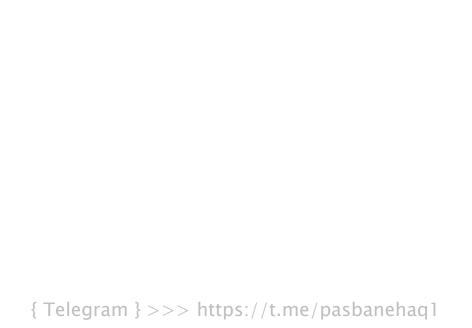

# فضائل اہلبیت نبوی 🕏

# (ازواج مطهرات اورذریت طبیه)

به ایک حقیقت ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ "اہل البیت" کالفظ قر آن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے لئے استعال ہواہے ، سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات کو بچھ خاص بدلیات دینے کے بعد فرمایا گیا ہے۔"اِتَّمَا یُریْدُ اللَّهُ لِیٰذُہِب عَنْکُمُ الرَّحَبُسَ اَهْلِ الْبَیْتِ ویطهَرَکُم تطهيرًا" - جس كامطلب يه ب كم"ا عام يغيركي يويون! تم كوجويه خاص بدايتي دى كئيس بين ان ے اللّٰہ کا مقصدتم کوزحمت و مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے ، بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کاارادہان مدایات ہے ہے کہ تم کو ہر قتم کی ظاہری وباطنی برائی اور گندگی ہے مطہر اور پاک صاف کر دیا جائے ....." جو تخص عربی زبان کی کچھ بھی وا تفیت رکھتاہے اس کوسور واحزاب کے اس پورے رکوع کے پڑھنے کے بعد اس میں کوئی شک شبہ نبیں ہوگا کہ یہاں" مبلیت" کالفظ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات ہی کے لئے استعال ہواہے ....لیکن میر کیسی عجیب بات ہے کہ قر آن پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ ''اہل البیت'' کا لفظ س کر بهاراذ بن از واج مطبرات کی طرف بالکل نہیں جاتا بلکه آنخضرت ﷺ کی صاحبرادی حضرت فاطمه زہرا اوران کے شوہر حضرت علی مر تضایمؓاوران دونوں کی ذریت(رضی ابلنہ عنہم) بی کی طرف جاتا ہے۔

''اہل البیت'' کالفظ قر آن مجید میں سور ۂ احزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سور ہُ ہود کے حصے رکوع میں بھی آیاہے، جہال یہ واقعہ بیان ہواہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھایے کی اس عمر کو بینچ گئے تھے جس میں عام قانون فطرت کے مطابق اولاد کی امید نہیں کی جاسکتی اور لاولد تھے، تب اللہ تعالیٰ کی بھیج ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت نے آگر انہیں اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کوایک بینے کے تولد کی بشارت دی، حضرت ساره نے از راہ تعجب کہا" أ ألِدُ وَأَنَا عَجُوْرٌ وَهذا بعلی شیخًا" (میں خود بره میااور میرے یہ میاں بھی بوڑھے، تواب کیامیں بچہ جنول گی؟)....اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا اتعجبین مَنْ أَمْوِاللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْ كَاتُهُ ۚ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ انَّهُ حَمِيْدٌ تَعجيْدٌ O (محترمہ!کی آپ اللہ کے تكوين كم ك بارے ميں تعجب كرتى بين، آپ"اهل الست " پر تواللد تعالى كى خاص رحمتين اور بركتين ہیں) ..... ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی المال البت " سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محرّمہ حفرت سارہ ہی کو مخاطب کیا گیاہے۔

ع لِي زبان ومحاورات ہے وا قفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کسی شخص کے" اهل البیت" کااولین مصداق اس کی بیوی ہی ہوتی ہے،ای طرح فارس میں "الی خانه" اور اردومیں "گھروالے" یا" گھروالی" بیوی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 الغرض یہ بات کہ ازواج مطبر ات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں بلکہ اس لفظ کا مصداق صرف آپ کی ایک بنی ایک داباد اور دونوا ہے ہیں ، نہ تو زبان کے لحاظ ہے درست ہے نہ قرآن و حدیث ہے خابت ، بسب بلکہ ایک خاص فرقہ کے فزکاروں کی سازش کے نتیجہ میں اس غلطی نے است ، مام ف حثیت اختیاد کر لی اور بہاری سادہ دلی کی وجہ ہے اس طرح کی بہت می دوسری غلط باتوں کی طرح اس کو بھی تبول عام حاصل ہوگیا اور جیسا کہ عرض کیا گیا حالت یہ ہوگئی کہ "اهل بیت" کا لفظ من کر ہمارے اچھے تول عام حاصل ہوگیا اور جیسا کہ عرض کیا گیا حالت یہ ہوگئی کہ "اهل بیت" کا لفظ من کر ہمارے اچھے کی سوں کا ذہن بھی ازواج مطہر ات کی طرف نہیں جاتا جو قران مجید کی رو ہے اس لفظ کی اولین مصداق ہیں۔

اب اس عاجزنے لفظ" ۱ هل البیت" کے صحیح مفہوم کوامت میں رائج کرنے کی نیت سے "الله بیت نبو ک" کے عنوان کے تحت بی رسول الله ﷺ کی از واج مطہر ات اور آپ کی ذریت طیبہ دونوں کے فضائل و منا قب لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

## وَاللّٰهُ الْـمُـوَلِّـقُ وَهُـوَالْـمَــُــَـَـعَانِ ا**رُواج**مطهرا**ت**

جیما کہ حدیث و سیرت کی متندروایات ہے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطبرات جو منکوحہ یوکی کی حیثیت ہے آپ کے ساتھ تھوڑی یازیادہ مدت رہیں وہ کل گیارہ ہیں،ان کے اساء { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

کرامی ہے ہیں۔

ا حفرت خدیجه بنت خوملید ۲ حفرت سوده بنت زمعه -

- حفرت زینب بنت خزیمه ۱۰ حفرت ام سلمه ب

۷۔ حضرت زینب بنت بخش۔ ۸۔ حضرت ام حبیب۔

و حفرت جو بریه بنت الحارث داد حفرت صفیه بنت حی بن اخطب ـ

اا۔ حضرت میمونہ (رضے اللہ عنهن وارضا هن)

ان میں سے حضرت خد بجہ اور حضرت زینب بنت نزیمہ نے حضور کی کی حیات میں وفات ان گیار اللہ کے علاوہ بنو قریظہ میں سے ریحانہ شمعون کے متعلق بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ ی نیار دوائی کی اور ان کی بقایا کو گر فقار کیا گیا توان میں یہ ریحانہ بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تور سول اللہ ی نے ان کو آزاد کر کے اپنے کیا توان میں یہ ریحانہ بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تور سول اللہ ی نے ان کو تضور کی منکوحہ بوی بنے کا نکاح میں لیا لیا گیا تھا وہ ان کو حضور کی منکوحہ بوی بنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ باندی کی حیثیت سے آئے کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ حضور کی کو فات سے چند روز پہلے اور ایک روایت کے مطابق ججۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور کی کیا تھا تی میں وفات یا کئیں۔

#### زوجيت كاثمرف

رسول الله ﷺ کی زوجیت کا شرف بجائے خود یقینا اعلی درجہ کی فضیلت اور الله تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہواور فرق مرات کے باوجود یہ تمام ازواج مطبر ات کو یکسال طور پر حاصل ہائی طرح ازواج مطبر ات کو یکسال طور پر حاصل ہائی طرح ازواج مطبر ات کو جو خصوصی احکام الله تعالیٰ کی طرف ہے دیے گئے ہیں، وہ بھی یکسال طور پر ان سبھی کے لئے ہیں، قر آن مجید ہیں "وازو اجعہ المھاتھ می فرماکر ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے ہرامتی اور ہر صاحب ایمان کے لئے ان میں سے کسی کے ساتھ تکاح کرنا ابد الا باد کیسال طرح حرام قرار دے دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی مال کے ساتھ تکاح کرنا حرام ہے۔

# ام المنومنين حضرت خديجه (رسى الله عنها)

یہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جورسول اللہ ﷺ کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہو کیں ، ایکے والد خویلد بن اسد کمہ کے ایک دولت مند اور معزز تاجر تھے، حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ تمہی سے ہوئی مشی ان سے دولا انسان کا دولت مند اور معزز تاجر تھے، حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ تمہی سے ہوئی مشی ان سے دولا انکاح متیق ابن عابد مخزوی سے ہوا، ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن متیق کی عمر نے بھی زیادہ و فانہ کی ہسب پھر جب کہ خدیجہ کی عمر قریبان سے سمال کی ہوگئی تھی، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہوگیا، اب تجارتی کا دوبار کی ذمہ داری خود حضرت خدیجہ کو سنجالی پڑی ۔۔۔۔۔ کم میں رواج تھاکہ لوگ نفع میں مقررہ شرح سے شرکت کی بنیاد پر دوسر ہے لوگوں کے ذریعہ بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے (جس کو فقہی اصطلاح میں "مضار بت "کہا جاتا ہے ) اینے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے بھی بہی کی طریقہ اختیار کیا۔

رسول الله ﷺ کی معصوبانہ سیر ت، امانت و دیانت، صدافت شعادی و راست بازی کا کمد میں عام شہرہ قعاء میں اسک کہ آپ الامین "کے لقب سے معروف تھا کہ وجہ سے حضرت خدیج ؓ نے ایک دفعہ چاہا کہ آپ ﷺ ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جا کیں اور پیشکش کی کہ منافع میں بقتنا حصہ اب تک پیس دوسروں کو دیتی رہی ہوں آپ ﷺ کو اس سے دو گنادوں گی آپ نے اپنے بچیا بوطالب سے مشورہ کے بعد اس کو قبول فر بیانے خدیج ؓ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اس تجارتی سنر میں اللہ تعالی نے غیر معمولی برکت دی اور پہلے جو نفع ان کو جو اگر تا تھا اس سے دو گنا نفع ہوا، اس کے علاوہ حضرت خدیج ؓ کے غلام میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق، معصوبانہ سیر ت کا تج بہ اور کھھ غیر معمولی خارتی عادت کر امتی قسم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا، والبی آ نے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیج ؓ سے بھی کیا۔

#### ر سول اللہ ﷺ کے ساتھ نکات

 ظاہری حسن وجمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہواور آپ کی ضروریات کی کفایت کرنے پر بھی خوش دلی ہے آبادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پند کریں گے؟ ۔۔۔۔۔ آپ نے دریافت کیا کہ الی کون خدا کی بندی ہو عتی ہے؟ میں نے کہا: خدیجہ بنت خویلد ۔۔۔۔۔ آپ ﷺ نے اپنے چچاابوطالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو آپﷺ نے نفیسہ کوجواب دے دیا کہ اگر خدیجہ اس کے لئے آبادہ ہیں تو میں میں بھی راضی ہوں۔۔

نفیسہ نے آکر حضرت خدیجے کواس کی اطلاع دی، پھر خدیجہ نے نفیسہ ہی کے ذریعہ آپ کو بلواکر براہ راست بھی آپ سے بات کی،اس گفتگوہی میں طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلال دن میر سے ببال آ جا کیں، چنانچہ آپ اپنے بچاابو طالب اور دوسر سے خاندانی بزرگوں کو لے کر جن میں حضرت حزہ بھی تھے، خدیجہ کے گھر بہنچ گئے،انہوں نے بھی اپنے بچاعمر وابن اسد کو بلوالیا،اور قریش کے اس دور کے رواج کے مطابق انہیں کی ولایت میں نکاح ہو گیا،اس وقت آپ کی عمر بچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی چالیس سال، آپ کا یہ بہلا نکاح تھاجو بعثت سے قریباً بندرہ سال بہلے ہوا۔

#### اولاو

اس رشتہ از دواج کے کچھ مدت بعد (ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق ۵ سال بعد) آپ کے پہلے صاحبزادہ پیدا ہوئے، جن کانام "قاسم" رکھا گیا، انہیں کے نام پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی کنیت" ابوالقاسم" رکھی، ان کا صغر سن ہی میں انتقال ہو گیا، ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی "زینب" پیدا ہوئی، ان کا نام ان دونوں کی پیدا کش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی، اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیاان کی پیدا کش دور نبوت میں ہوئی ای لئے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی صغر سن ہی میں ہوگی، پھر ان کے بعد مسلسل تمین صاحبز ادیاں پیدا ہوئی جن کے نام رقیہ ، اور فاطمہ رکھے گئے، چاروں صاحبز ادلوں کا تذکرہ آگے "ذریت طیب" کے عنوان کے تحت ناظرین کرام انشاء اللہ مطالعہ فرما کیس گے۔

## حضرت خدیجهٌ کی بعض قابل ذکر خصوصیات

معلوم ہے کہ قریش کا قبیلہ بلکہ عام طور ہے اہل کمہ بت پر تی کے شرک میں مبتلا تھے اور بیہ شرک انہیں اتنا پیارا تھا کہ اس کے خلاف کوئی لفظ سنما بھی ان کے لئے نا قابل برداشت تھا، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے دو چار آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پر تی ہے نفرت تھی، ان میں ایک حضرت خدیج بھی تھیں ۔۔۔۔۔اس دور کی تاریخ ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ داحد خاتون تھیں جو شرک و بت برت سے بیزار تھیں۔۔

الله تعالیٰ نے ان پر دوسرے بہت ہے انعامات کے علاوہ دولت مندی کی نعت ہے بھی نوازا قا ...... رسول اللہ ﷺ کا حال اس کے بر عکس تھا، انہوں ہے اپنی پور کی دولت گویا آپ کے قد موں میں ڈال دی اور Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 آپ کواس سلسلہ کی فکروں ہے آزاد کر دیا، قرآن مجید سور "والصحی" میں ای صورت حال کے بارے میں فربلاگیا ہے "و و حداث عائد فاغنی" (اے بیغبرائم کو تمہارے پروردگار نے مفلس اور نادار بلا۔ پھر مستغنی کردیا۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارثہ، مضرت خدیجہ کے زر خرید غلام مستغنی کردیا۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارثہ، محل کھیا ہے جسی زید کے ساتھ خصوصی در جہ کی شفقت و بیار کا ہے، توانہوں نے زید کو حضور کی بھی کی ملیت میں دے دیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیااور عربوں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ....ان کو اپنا"منہ بولا میٹا، بنالیا یہاں تک کہ ان کو آزاد کر دیااور عربوں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ....ان کو اپنا"منہ بولا میٹا، بنالیا یہاں تک کہ ان

پھر جب نکاح کے پندرہ سال بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ کوشر ف نبوت سے سر فراز فر مایا اور آپ پوہ شدید غیر معمولی حالات آئے جن کا ذکر بیان مناقب کے شروع بی میں آغاز نبوت والی حدیث کے حوالہ سے کیا جاچکا ہے، تواس وقت آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ و بمدر دانہ تسلی کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیل سے حضرت خدیج بی سے علی اور جب وہ آپ کو اپنے چچ زاد بھائی ورقہ بن نو فل ک پاس لے گئیں جو کمہ کی پوری آباد کی میں موحد صحیح العقیدہ نصر انی اور توریت وانجیل کے عالم تھے اور انہوں نے رسول اللہ بھی سے غار حراء کی وار دات اور سرگذشت سن کر یقین و وثوق کے ساتھ آپ کے مبعوث من اللہ نبی بونے کی بات کہی تو حضرت خدیج نے بھی ان کی اس بات کو دل سے قبول کر لیا، بلکہ یہ کہنا صحیح بوگا کہ رسول اللہ بھی کے حالات واوصاف کے پندرہ سالہ تجربہ کی بنا پر پہلے بی سے ان کادل آپ کی ہر بات کی تصدیق کے لئے تیار ہو چکا تھا، اس کی ظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری امت میں وہ سب سے پہلے رسول اللہ کی مبعوث من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔

پھر جب آپ نے بھکم خداوندی توحیداوردین حق کی دعوت کاکام شروع کیاتو پوری قوم آپ کی دغمن بن کر کھڑی ہوگئ، ہر ممکن طریقہ ہے آپ کو ستاتا برسوں تک ان بد نصیبوں کا محبوب ترین مشغلہ رہا، مظلومیت کے اس پورے دور بیس حضرت خدیج ڈنہ صرف آپ کی غم خوار و عمگسار بلکہ پوری طرح شریک مظلومیت کے اس پورے دور بیس حضرت خدیج ڈنہ صرف آپ کی غم خوار و عمگسار بلکہ پوری طرح شریک حال رہیں، یہاں تک کہ جب ان ظالموں نے مکہ کی قریباً پوری آبادی کو اپنے ساتھ لے کر آپ کااور آپ کے خاندان بنوبا شم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے آگرچہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا کیا اور آپ کی نوبی نبی کی درجہ میں تمایت کرتے تھے بائی کاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ کو وہ تے رہی تھا یہ کی گئی کہ آپ کی ضروریات بھی ان کونہ پنج سکیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو جمی بھی درخوں کے پتے کھا کر گذارہ کرنا پڑا۔۔۔۔۔اس صالت میں بھی حضرت خدیج شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ رہیں، طالا نکہ ان کے لئے بالکل ممکن تھا کہ دوان دنوں اپنے گھر بی رہیں۔

 نبوت کے وسویں سال ہجرت ہے قریباً تین سال پہلے رمضان المبارک اانبوی میں عمرے ٦٥ ویں سال وفات یائی۔

اس وقت تک نہ تو نماز پنجگانہ فرض ہوئی تھی اور نہ نماز جنازہ کا تھم ہوا تھا،اس لئے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گی،ر سول اللہ ﷺ نے خود ان کواپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار ااور رصت خداو ندی کے سپر و کیا۔ (رضبی اللہ عنها: وارضاها)

### فضائل ام المؤمنين حضرت خديجهٔ

٢١٩ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَنِي جِبْرِيْلُ النَّبَيِّ ﷺ فَقَالَ "يَارَسُولَ اللهِ هَذِهِ حَدِيْجَةَ قَدْ أَتَتْ مَعْهَا
 إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ وَطَعَامٌ، فَإِذَا أَتَنْكَ فَافْرَا عَلَيْهَا السَّلامَ مِن رَّبِّهَا وَمِثِي وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَبَّةِ مِنْ قَصَبِ لاصَحَبَ فِيْهِ وَلا نَصَبَ" - (رواه المحارى و مسلم)

ترجمند · حضرت ابو ہر میر قت روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جبرائیل رسول اللہ ایک کے پاس آئے اور کہا کہ
اے دسول خدانیہ خدیجہ آر ہی ہیں ان کے ساتھ ایک برتن ہے اس میں سالن اور کھانا ہے ، جب وہ آپ
کے پاس آجا کی توان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائے اور میر کی طرف سے بھی ، اور ان
کو خوشخبر کی سنائے جنت میں مو تیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی ، جس میں نہ شورو شغب ہوگا اور نہ
کو کی زحمت ومشقت ہوگا۔ (سیکی نقل مسلم)

تشریح .... حدیث کامطلب واضح ہے کسی تشر تکووضاحت کا مختاج نہیں، لیکن اس میں اس کا کو کی ذکر نہیں ہے کہ حضرت جبر کیل کی یہ آمد کہاں اور کب ہوئی، جس میں انہوں نے حضرت خدیجی ہے متعلق رسول اللہ ہے کہ حضرت خواجہ کے بیات کہی۔

 اور آپ کے لئے کھانے کا پچھ سامان لار بی ہیں، جب وہ آئیں تو آپ ان کے پر وردگار کی طرف سے اور میری طرف سے اور میری طرف سے اور میری طرف سے جست میں ہے جو ایک ایسے گھر کی میران کو موتوں سے جست میں ہے ہوئے ایک ایسے گھر کی بیتارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگاور نہ کسی کی زحت اور نہ تکلیف ہوگی۔

ال حديث عصرت خديج رضى الله عنهاكي تين فاص فضيلتي معلوم موسي .

- وہ ایک معزز دولت منداور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور کے لئے کھانے پینے کاسامان گھر برتیار

  کر کے غار حراء تک خود لے کے گئیں، جو کہ اس وقت شہر مکہ مرمہ کی آبادی سے قریباؤھائی تین میل

  کے فاصلہ پر تھااور حراء کی بلندی کی وجہ سے اس پر پڑھناا چھے طاقتور آدمی کے لئے بھی آسان نہیں،

  (راقم سطور کوخود بھی اس کا تجربہ ہے) بلاشبہ حضرت خدیجہ کا سے عمل ایسا بی تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی خاص قدر ہو۔

  رسول کی بارگاہ میں اس کی خاص قدر ہو۔
- اوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ ایک کے ذریعہ ان کورب العرش لمائلہ تعالی کا سلام اور اس کے ساتھ اس کے عظیم المرتبہ فرشتے جبر کیل این کا سلام پہنچایا گیا ہے۔
- ۔ جنت میں ان کے لئے موتوں ہے ہیے ہوئے ہیت (گھر) کی بشارت دی گئی جس کی خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ نہ تواس میں کسی قتم کا شور و شغب ہو گااور نہ کسی طرح کی زحمت و تکلیف اٹھائی پڑے گی، جیسا کہ دنیا کے گھروں میں عام طور ہے اپنے گھروالوں کا پاپس پڑوس کا شور و شغب آرام و یکسوئی میں خلل انداز ہوتا ہے اور جس طرح گھر کی صفائی اور در تتی وغیر و میں زحمت و تکلیف اٹھائی پڑتی ہے۔
- ٢٢٠) عَنْ عَلِي (رَضِى اللهُ عَنْهُ) قَالَ : صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَلِيْجَةِ بِنْتُ خُويْلِدٍ ((واه النحادى وصلم)

ترجمند حضرت على مرتضى من الله عند ئے روایت ہے کہ میں نے رسول خدافت کے سنا آپ فرماتے تھے کہ اس (دنیا) کی عور توں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور اس (دنیا) کی عور توں میں سب سے بہتر خدید ہیں۔ ( سی بہتر خدید ہیں۔ )

تھرتے ۔۔۔۔۔۔ حدیث کے ظاہر کی الفاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی تمام عور توں میں سب سے بہتر اور بالا تر حضرت عینیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مر کم بنت عمران اور رسول اللہ ﷺ کی زوجہ کم حتر مدام المؤمنین حضرت فدیجہ بنت خویلڈ ہیں اگر حدیث کا مطلب یہی ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں مرتبہ میں برابر ہیں ۔۔۔۔۔ بعض شار صین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت مریم پہلی امتوں کی تمام عور توں میں بہتر اور بالا تر ہیں اور حضرت فدیجہ اس امتوں سے بہتر اور بالا تر ہیں اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ امت خیر امم ہے لیعنی پہلی تمام امتوں سے بہتر اور بالا تر ہے، اس لئے حضرت خدیجہ بنت عمران کے بہتر اور برتر ہوں گی۔واللہ اعلم

٣٢١) عَنْ عَالِشَةَ لَالَتْ : مَافِرْتُ عَلَى أَحَدِ مِنْ لِّسَاءِ النِّيَ ۚ ۖ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا، { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l وَلكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرَبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ لُمَّ يَفْطَعُهَا أَعْضَاءً، لُمَّ يَنْعُنُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ قُرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَانَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي اللَّنْيَا إِمْرَأَةَ اِلاَّحَدِيْجَةَ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا كَانَتُ، وَكَانَتُ، وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدً . (رواه البعارى وسلم)

ترجین . حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ججھے رسول اللہ ﷺ کی ہیویوں میں سے
کسی پر ایسارشک نہیں آیا جیسا کہ خدیج پر آیا حالا نکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ ان کو بہت یاد
کرتے ،اور بکٹر ت ان کاذکر فرماتے ، بھی بھی ایسا ہو تاکہ آپ بکری ذبخ فرماتے ، پھر اس کے اعضاء الگ
الگ نکڑے کرتے ، پھر وہ نکڑے خدیج ہے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں جھیجے تو میں کسی وقت کہہ
وین : و نیامیں بس خدیجہ بھی ایک عورت تھیں ،اور آپ فرماتے کہ وہ ایس تھیں ،ایس تھیں اور ان سے
میری اولا وہ وئی۔ (سیح بناری ، سلم)

ترت كسيد الله تعالى في رسول الله ي كوجن اخلاق حسد عنواز اتقاان من ايك احيان شناى كاوصف بهى تھا حضرت خدیجہ نے آنخضرت علیے کے نکاح میں آنے کے بعد آٹ کی جو خدمتیں کیں اور دور نبوت کے آغاز میں جس طرح وہ آپ کے لئے تقویت اور تسلی کاذر بعیہ بنیں ،اور پھر دین حق کی دعوت کے وقت جس طرحوہ شدا کدومصائب میں آپ کی شریک حال دیں ،اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے جو خصوصیات ال کو عطا فرمائی تھیں (جن میں سے ٹیچھ کاذ کر او پر آ چکاہے)ان کاحق تھاکہ آنخضرت ﷺ ان کو مبھی فراموش نہ کرتے اور احسان شنای کے جذبہ کا نقاضا تھا کہ آپ ان کااور ان کی ضدمات واحسانات کا دوسروں کے خاص کراپی از واج مطہرات کے سامنے ذکر فرماتے یمی آئے کاعمل تھا، یبال تک کہ اس سلسلہ میں آئے کا یہ بھی معمول تھا کہ بھی بھی آئ بمری ذرج کرتے تھاں کے گوشت کے یار بے حضرت خد بج اے میل مجت کا تعلق رکھنے والی خواتین کو ہدیہ کے طور پر جیجتے ، آپ کا یہی وہ طرز عمل تھا، جس کی بناپر حضرت عاتشہ صدیقدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کی پرویبا رشک نہیں آیا جیسا کہ آپ کی پہلی مر حومہ بوی خدیج پر آتا تھا، حالا نکہ میں نے ان کود یکھا بھی نہیں تھا (کیونکد ان کے بچینے ہی میں وہ و فات پا کئیں تھیں)....ای سلسله کبیان میں حضرت صدیقہ دشنے خود بی اپنی اس کمزوری کاذ کر فرمایا کہ میں ایسے وقت جب آپ اپنی مرحومہ بوی خدیج کی خوبوں کاذکر فرماتے تو بھی کہد دیتی کہ "ونیامیں بس خد يجرة بى ايك تورت تحسي -" تو آب فرمات كه ده اليي تحسي اليي تحسي - مطلب يه ب كه آب ال كي خدمات واحسانات اورخ بيول كاذكر فرماتي ،اس سلسله مين آپ ان كى اس خصوصيت كا بھى ذكر فرماتے كه الله تعالیٰ نے انہیں کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کیونکہ ان کے علاوہ دس بیویوں میں ہے کسی ہے بھی کو ئی او لاد نہیں ہو ئی۔

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ حضرت ' یہ قبطیہؓ ہے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جن کانام آپ نے ابراہیم رکھاتھا، وہ شیر خوارگی ہی کے ایام میں مر ِ اصرف ڈیڑھ سال کی عمر پاکر انقال فرماگئے تھے لیکن حضرت ہاریہؓ آپ کی ازواج مطہرات میں سے نہیں تھیں، بلکہ آپ کی مملوکہ تھیں جن کو اسکندر ہے کے Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 صاحب حکومت مقوقس نے پھھ اور ہدایا کے ساتھ آپ کی خدمت میں بدیہ کے طور پر بھیجا تھا، پھر وہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق "اموالد" ہوگئ تا آنکه رسول اللہ ہوگئ وفات کے ۵ سال بعد حضرت عمررضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات یائی۔ (رضی اللہ عنہ اوارضابا)

# ام المومنين حضرت سوده بنت زمعه (بن الدعنها)

نبوت کے دسویں سال جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ گی و فات ہوئی تو آئ فطری طور پر ان کے مفارفت کی صد مدے بخت محکمین تھے، علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورت حال یہ پیدا ہوگئ کہ گھر میں صرف کم عمر چار بچیاں تھیں، جن کی دکھ بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسر می ضر ور تمیں پوری کرنے والا کوئی نہ تھا۔۔۔۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے اس صورت حال کو محسوس کر کے آئ ہے عرض کیا کہ آپ کو جلدی نکاح کر لیناچاہئے، آپ بیٹنے نے فرمایا: تمہاری نگاہ میں کون ایک خاتون ہیں، جن کو تم ان حالات میں مناسب سمجھتی ہو ؟ انہوں نے سودہ بنت زمینہ کانام لیا، جو بیوہ اور سنر سیدہ تھیں، آپ نے ایمان میں ان کی سالقیت، پھر حبشہ کی طرف جرت اور سکر ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے صدمہ نے ایمان میں ان کی سالقیت، پھر حبشہ کی طرف جرت اور سکر ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے صدمہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمالیا، اور خولہ سے فرمایا: تم خود بی ان کو بیر اپنیام پہنچایا، کہنچاؤ۔۔۔۔۔ خولہ کا بیان ہے کہ میں سودہ کے پاس پنچی اور ان کو مبارک باد دیتے ہوئے آپ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا کہ "میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہے کہ تم بیرے والد زمعہ سے بھی اس انہوں نے کہا کہ "میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہے کہ تم بیرے والد زمعہ سے بھی اس کے اللہ کہ "میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہے کہ تم بیرے والد زمعہ سے بھی اس کو المیں کہا کہ " میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہوئے آپ کہا کہ " میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہے کہ تم بیرے والد زمعہ سے بھی اس

سلسلہ میں بات کروا میں ای وقت ان کے پاس مجم گنی اور بیام پنجایا، انبوں نے مجمی اپنی رضامندی ظاہر کی، ساتھ ہی انہوں نے کہاکہ تم خود سودہ سے بھی دریافت کرو، میں نے بتایا کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں،وہ بزی خوش دلی کے ساتھ رضامند ہیں، بلآ خرز معہ نے خولہ بنت حکیم ہی کے ذریعہ رسول اللہ ہے کو بلولیا، اور آپ کے ساتھ اپنی بٹی سودہ کا نکاح کردیا،اس دنت حضرت سودہ کی عمر قریبا بچاس سال تھی .... نکاح کے بعد آنخضرت ع کے جرت فرمانے تک تمن مال منکوحہ رفیقہ حیات کی میٹیت سے تنہاوی آپ کے ساتھ رہیں.....ان کے اوصاف واحوال میں ان کی سر چشمی،استغناء دنیاہے بےرغبتی،اور فیاضی خاص طور ہے قابل ذکر ہیں۔

ر سول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بجر صدیق اور حضرت عمرٌ ان کے مذکورہ بالا امتیاز ات کی وجہ ے ان کے ساتھ احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے در بموں سے بجری ہو کی ایک تھیلی ،ان کی خدمت میں جیمیجی ،لانے والے ہے بوچھا: کیا تھیلی میں محجوریں ہیں،انہوں نے کہانہیں!اس میں درہم ہیں، آپ نے فرمایا محبوریں ہو تیں تو کھانے کے کام میں آجاتیں، یہ کہ کر تھیلی لے لی،اوراس میں بھرے ہوئے سب در ہم ضرورت مندوں پر تقیم فرمادیے۔

حضرت عمرٌ کے اخیر دور خلافت ۲۲ھ میں قریباً ۵۷ سال کی عمر میں دفات یا کی رضی اللہ عنہاوار ضابا۔

# ام المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها

یہ بعثت کے چوتھے سال پیداہو کیں، جیسا کہ معلوم ہے دہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحراوی ہیں جو اول المومنين بين،اور ان كي والده ماجده امرومان بهي اولين مومنات بين سے بين،از واج مطبر ات ميں سے یہ شرف تنہاا نہیں کو حاصل ہے کہ ان کے والدین ان کی پیدائش ہے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ کی دعوت ایمان کو قبول کر چکے تھے اور عنقریب ہی ناظرین کرام کو صحیح بخاری و صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے حوالہ ہے معلوم ہو گا کہ خواب میں متعدد بار رسول اللہ ﷺ کوان کی صورت د کھلائی گی اور بتلایا گیا کہ یہ دنیاو آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں۔او پرام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں ذکر کیا جاچکا ے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیج یکی وفات ہوئی تور سول اللہ ﷺ ے خصوصی در جہ کا ایمانی تعلق رکھنے والی خاتون خولہ بنت مکیم نے آپ سے نکاح کے بارے میں گفتگوکی، وہاں اس سلسلہ میں صرف وہی حصہ ذ کر کیا گیا جس کا تعلق حضرت سود ور منی الله عنهاہے تھا .....ای موقع پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، جن کی عمراس وقت صرف چھ سات سال کے قریب تھی اور معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی عمر شریف جاس سال سے متجاوز ہو چکی تھی،اس حالت میں خولہ بنت محیثم کی طرف ے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ل تح بز چیش کرنے کے لئے تو جیہد اس کے سوانہیں کی جائتی کہ اللہ تعالی کی طرف ہے جو فیصلہ اس بارے میں عالم کے میں ہو چکا تھا، اس کے عمل میں آنے کا ذریعہ خولہ بنت عكيم كى اس تجويز كو بنايا جائے روايت كے الفاظ سے صاف معلوم ہو تاہے كہ خولد كو حضور كے خواب كے

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

بارے میں علم نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خواب ایبابی تھا کہ کی ہے بھی اس کاذکر نہ فرمایا جاتا ۔ بہر علل مہی ہوا خولہ نے حضور ﷺ کے سامنے سودہ بنت زمعہ کے ساتھ بی حضرت عائشہ ہے نکاح کی بھی تجویز پیش کی۔ آپ نے جس طرح حضرت سودہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم بی میر ی طرف ہے بیام ان کو میر کی جہی بہنچاؤ، ای طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ان بی کو مامور فرمایا کہ تم بی ان کے والدین کو میر ی طرف ہے بیام بہنچاؤ۔ چنا نچہ وہ حضرت عائشہ کی والدہ باجہ مرائ کے مکان پر پنچین، لیکن اتفاق ہے وہ اس وقت موجود نہیں سخے ان کی بیٹی عائشہ کے لئے رسول اللہ ﷺ ان کی دوجہ تھی ان کی دوجہ تھی ترک بردی خوثی کا اظہار کیا کچھ و میر کے بعد حضرت ابو بکڑ بھی آگئے ۔ سے خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کے بیام کی بات کی، حضرت ابو بکڑ نے کہا او تصلیح لئہ وہان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہ کے اس سامنے ہی ان کی بیٹی عائشہ کے در سات ابو بکڑ نے کہا او تصلیح کی بیات اس بی بیٹی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکڑ نے یہ بات اس بیان کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکڑ نے یہ بات اس بیاد بر حضور ﷺ کا نکاح ہو سکتا ہے حالا تکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکڑ نے یہ بات اس بیاد بر حضور شاق نہیں بھائی جیسی ہوئی تھی اور اس طرح اس کی بیٹی ہے نکاح کو جائز اور درست نہیں سمجھ جاتا تھا۔ کھی جس طرح حقیق نہیں بھائی جسی بوئی تھی اور اس طرح اس کی بیٹی سے نکاح کو جائز اور درست نہیں سمجھ جاتا تھا۔ )

خولہ نے حفرت ابو بکڑ کی ہے بات آنخضرت ﷺ کو پہنچائی تو آپ ﷺ نے فرمایا "هو احمی فسی الاسلام واسته تحلُّ لي" مطلب يه تقاك وهاسلام بهائي بين نسى بهائي نبيس بين،اس الح ان كي مِنْ عائشہ ﷺ سے میرا نکاح اللہ کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائزاور تصحیح ہے،اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسبی بھائی ہوتے توان کی بٹی سے نکاح کرنا میرے لئے جائز اور درست نہ ہوگا۔خولہ نے ابو بکر کو حضور ﷺ کا جواب پنجايا تو فطرى طور پران كوبرى خو يى ، وكى، ليكن اس بارے يس ايك ركاوث يد تھى كه عائش كى نسبت بچین ہی میں جبیرابن مطعم ہے ہو بچکی تھی اوراس نسبت کوا یک طرح کا معاہرہ سمجھا جا تا تھا،اس لئے انہوں نے اخلاقی طورے ضروری سمجھا کہ جبیر کے والد مطعم ہے بات کر کے ان کواس کے لئے راضی کر لیس، تاکہ میری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی اور عبد محتی نہ ہو،اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے وہ مطعم کے مکان پر مینچے .... یباں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ بعثت نبوی کا گیار ہواں سال تھا، جب کہ رسول اللہ ہے اور آپ کی دعوت اسلام، اور اس کو قبول کرنے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی دشنی انتہائی درجہ کو بینج چکی تھی حضرت ابو بکڑنے مطعم کے مکان پر پہنچ کرا پی بات شروع کی،اور کہاکہ میری بٹی عائشہ کے بارے میں تمهارااب کیاخیال ہے؟اس وقت مطعم کی بیوی قریب ہی جیٹھی ہوئی تھیں،انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہاکہ "تم بتاؤ تمہاری کیارائے ہے؟"اس نے کہاکہ "میں نہیں چاہتی کہ اب وہ بچی (عائشہ ہمارے گھر میں آئے،اگروہ آئے گی تواس کے ساتھ اسلام کے قدم بھی ہمارے گھرمیں آجائیں گے،اور ہم اینے باب دادا کے جس دین پر اب تک چل رہے ہیں اسکے نظام میں گڑ ہر ہوجائے گ۔ )مطعم کی ہو ی کا میہ جواب من کر حشرت ابو بکڑنے مطفم ہے کہا کہ "تم بتاؤ تمہار افیصلہ کیاہے؟اس نے کہا کہ 'تر نے اس (میری بوی) کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 بات س لی میری بھی بھی ای دائے ہے " ..... حضرت ابو بکر مطمئن ہو کرواپس تشریف لائے ،اور خولہ سے کہا . ك "تم رسول الله ﷺ كوبلالاؤ" وه كني اور رسول الله ﷺ تخريف لے آئے اور اى وقت فكاح بو كيا۔

یہ شوال کا مبینہ تھا جس کے بعد قریباً تین سال رسول اللہ ﷺ کا قیام مکمہ معظمہ بی میں رہا ۔۔۔۔ جیسا کہ او پر ذکر کیا جاچکا ہے اس پوری مدت میں حضرت سودہ بنت زمعہ یہ آپ ﷺ کی منکوحہ رفیقہ کھیات کی حیثیت ہے آگ کے ساتھ رہیں اور وہی تنہاتمام امور خانہ داری انجام دیتی رہیں ..... بعثت کی قریباً ٣ اسال پورے ہو جانے پر آپ نے مجکم خداوندی مکہ مکرمہ ہے ججرت فرمائی .... جبیبا کہ معلوم ہے بیہ سفر راز داری کے ساتھ رات میں ہوااور تنباحضرت ابو بکر ہی کوایے ساتھ لیا،ان کے بیوی بیے سب مکه مکرمه بی میں رہے، مدینہ طلیبہ بینچ کر قلیم کے بارے میں ضروری انتظام کے بعد حضرت ابو بکڑنے ایک شخص (عبدالله بن اریقط) کو مکمہ معظمیہ بھیج کرانی اہلیہ مکرمہ امروہان اور دونوں صاحبز ادیوں حضرت عائشہ اوران کی بڑی بہن حضرت اساء کو بھی بلوالیا ..... اور رسول اللہ ﷺ نید بن حارثٌ کو مکه تمرمه بھیج کرایے اہل وعیال حضرت سوده بنت زمعة اور دونوں صاحبرادیوں (حضرت ام کلثومٌ وحضرت فاطمةٌ) کو بلوالیا، بید ده وقت تھا، جب آپ مجد تعمير كرارب تھے اور اس كے ساتھ اپنے لئے چھوئے چھوٹے گھر بنوارے تھے، تو حضرت سودہ نے مكہ کرمہ ہے آگرانبیں میں ہے ایک گھرمیں قیام فرمایا .....حضرت عائشہؓ جن کے ساتھ آپّ کا نکاح تمین سال بہلے مکہ مکرمہ میں ہوچکا تھا،اب قریبا ۹۔ ۱۰ سال کی ہو گئیں تھیں، حضرت ابو بکر کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کا بورااندازہ تھااور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیر ت سازی کا بہترین اور سب ہے زیادہ مؤثر ذر بعد معبت ہے،اس لئے انہول نے خود ہی حضور ﷺ عرض کیا کہ "اگر آپ کے نزدیک نامناسب نہ ہو توبہ بہتر ہوگا کہ عائشہ آپ کے کا المیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے اس کو منظور فرمالیا اور وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے بنوائے ہوئے ایک گھر میں مقیم ہو گیس رانج روایت کے مطابق بیا ابجری شوال کے مہینہ میں ہوا .... یہاں بیہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ چو نکہ مجھی شوال کے مہینہ میں عرب میں طاعون کی شدید دیا آئی تھی ،اس دجہ ہے اس مہینہ کو نامبارک اور منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھااوراس میں شادی جیسی تقریبات نہیں کی جاتی تھیں، لیکن ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہاکا مکہ مکرمہ میں نکاح بھی شوال کے مہینہ میں ہوا تھا، اور جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آکرر فیقہ کیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ مقیم ہوئی تووہ بھی شوال کا مبینہ تھا،اس طرح حضرت صدیقة من عبارک نکاح اور مبارک ر خفتی نے عربوں کی اس توہم برسی کا خاتمہ کر دیا۔

بعض قابل ذكر خصوصات

ازواج مطہرات میں صرف انہیں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صغر سنی یعنی قریبا۹۔ ۱۰سال کی عمر ہے ر سول الله ﷺ کی صحبت ور فاقت ،اور تعلیم و تربیت سے مستنفید ہوتی رہیں ،ای طرح چند اور سعاد تیں بھی

• صافظ ابن جرنے فتح الباری میں طبر انی کے حوالہ سے خود حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔"فال ابو بکو یا رسول لله ما يعنعك ان تبنى باهلك فبنى بى . الحديث (فتَّ الرزيُ ٣٦٧) طُعْ يَنْ يَهُمُ ؟ | https://t.me/pasbanehaq =

{ Telegram

تنہا انہیں کے حصہ میں آئیں جن کا وہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتی تھیں ..... فرمائی تھیں: تنہا مجھے بی یہ شرف نعیب ہوا کہ رسول اللہ ایک عقد نکاح میں آنے ہے پہلے ہے بی آپ کو خواب میں میر ی صورت دکھائی گی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیااور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں .... اور آپ کی از واج میں ہے تنہا میں بی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے ہے پہلے کی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا .... اور تنہا مجھی پر اللہ تعالیٰ کایہ کرم تھا کہ آپ جب میر ساتھ ایک لیاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آتی ، دوسری از واج میں ہے کی کویہ سعادت میسر نہیں ہوئی اور یہی میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آتی ، دوسری از واج میں ہے کی کویہ سعادت میسر نہیں ہوئی اور کو سب ہے ذیادہ مجبوب تھی اور اس باپ کی بٹی ہوں جو حضور ہی کو سب نے ذیادہ مجبوب تھی اور اس باپ کی بٹی ہوں جو حضور ہی والد اور میر کی والدہ دونوں مباجر ہیں .... اور یہ گرف آپ کی کی از واج میں ہے کہ میرے والد اور میر کی والدہ دونوں مباجر ہیں .... اور یہ گرف میں فقین کی ساز آپ کے تیجہ میں جب مجھ پر ایک گذری تبہت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے میر کی بر اُت کے لئے قر آئی آیات نازل فرمائیں جن کی قیامت تک گذری تبہت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے میر کی بر اُت کے لئے قر آئی آیات نازل فرمائیں جن کی قیامت تک اللہ ایمان حلاوت کرتے رہیں گے اور ان آیات میں مجھے بی پاک (طیب) کی پاک یو کی (طیب) فرمایا گیا ۔ نیزاس سلسلہ کی آخری آیت میں 'اولئلٹ کی ہم مفیصر آ ورزق کو کریا ہم" فرماکر میرے لئے مغفر تا اور رزق کرم کی کاوعدہ فرمایا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں مجھی اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرما تیں کہ آپ نے زندگی کا آخری پوراایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا اس سلسلہ میں یہ بھی فرما تیں کہ حیاۃ مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن قیا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم جھے پریہ ہوا کہ اس آخری دن میرا آب دبن آپ کے آب دبن کے ساتھ آپ کے شکم مبارک میں گیا ہور آخری لحات میں میں ہی آپ کو اپنے سے نے سے لگائے میشی تھی اور جس وقت بھکم خداوندی روح مبارک نے جسدا طبر سے مفارفت اضیار کی اس وقت آپ ھی کی اس میں ہی تھی ہوئے گئے آپ کی آرام گاہ کے پاس میں ہی تھی بار موت کا فرشتہ ، اور آخری بات یہ کہ میر ابی گھر قیامت تک کے لئے آپ کی آرام گاہ بنایعن اس میں آپ کی تدفین ہوئی ۔

# فضائل وكمالات

#### ٣٢٢) عَنْ اَبِيْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَآءِ الْأ

<sup>•</sup> ای سلسلہ معارف الحدیث میں آنخضرتﷺ کے مرض وفات کے بیان میں حضرت صدیقہ بی کی روایت ہے یہ واقعہ بیان ہیں حضرت اللہ کے مسلم اللہ کی مسواک ہاتھ میں لئے آپ گئی کے قریب آئے، آپ نے ان کی مسواک کواس طرح دیکھا جس ہے میں جمجی کہ آپﷺ مسواک فرمانا چاہتے ہیں تو میں نے مسواک فرمانا چاہتے ہیں تو میں نے مسواک کے کرا ہے منہ میں چہا کر زم کر کے آپ کو دی، آپ نے تندر تی کی حالت کی طرح اس وقت مسواک فرمائی اس طرح میراد بین آپ کے دبن کے ساتھ شکم مبارک میں میا۔

ور قانی نے شرح مواہب لدنیے میں ابن سعد، طبر انی، ابن انی شیبہ، اور ابو یعلیٰ کی روآیات ہے دھنرت معدیقہ رضی الله عنبا کے بیان نقل کے بیں۔ (زر قانی جلد ٹالٹ ص ۲۳۳)
 الله عنبا کے بیانات نقل کے بیں۔ (زر قانی جلد ٹالٹ میں ۲۳۳)
 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

مَرْهُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأْسِهَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَقَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَصْلِ الْقَرِيْدِ عَلَى مَائِهُ السَّرِيْدِ عَلَى مَاثِدَ الطَّعَامِ. ((واه المنادي و مسلم)

ترجمدن حضرت ابو مو کی اشعری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: مر دول میں تو بہت لوگ درجہ کمال کو پنچے ہیں، مگر عور تول میں صرف مر میم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسید ہی کا ال ہوئی ہیں .....اور عائش کی فضیلت تمام عور تول پر ایسی ہے جیسے کہ تمام کھانوں میں ثرید افضل واعلیٰ ہے ....۔ (سیخی بندن، تینی مسم)

تھرتے ..... فاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق ایک لاکھ سے اوپ ہے ، سبحی درجہ کمال کو پنچے ہوئے تھے، ای طرح ان کے حوار بین اور خلفاء جن کی تعداد اللہ بی کے علم میں ہے، سب کامل ہی تھے ، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی خواتین میں سے اس حدیث میں صرف مصرت عیدی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مر ہم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آ سید کے بارے میں فرمایا گیا کہ بس وبی درجہ کمال کو چنچ سکیں۔ ان دونوں کے اس امیاز بی کا یہ تتجہ ہے کہ قرآن پاک سورہ تح یم کے اس اور نمونہ کے طور پر بیش فرمایا گیا ہے۔

بعض حفزات نے اس حدیث کی بناپریہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ ام المؤمنین حفزت عائشہ صدیقہ کو تمام د نیا کی عور توں پر ،اگلی امتوں،اورامت محمد یہ کی بھی تمام خواتین پر فضیلت و برتری حاصل ہے ......کین ان تمام حدیثوں پر غور کرنے کے بعد جن میں اس طرح کسی کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرین صواب یہ Felegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1 معلوم ہو تا ہے کہ یہ فضیلت کلی نہیں، بلکہ کسی خاص جبت ہے۔ مثلاً حضرت صدیقہ کو احکام شریعت کے علم، تفقہ جیسے کمالات کی بنا پر دوسری تمام خوا تمین پر فضیلت و برتری حاصل ہے، اور آ)المومنین حضرت خدیجہ کو ان خصوصیات کی وجہ ہے جو ان کے احوال واوصاف کے بیان میں ذکر کی جاچکی ہیں، دوسری تمام خوا تمین پر فضیلت حاصل ہے، اور مثلاً سیدہ حضرت فاطمہ کور سول اللہ ﷺ کی لخت جگر ہونے کے ساتھ ان کمالات کی وجہ ہے جن کا بیان ان کے فصائل کے بیان میں قار کمین کرام پڑھیں گے، جو شرف وفضیلت حاصل ہے، ود بلاشہ انہیں کا حصہ ہے۔

یه حدیث حضرت ابو موک اشعری کی روایت ہے ہے ، صحیح بخاری بی میں حضرت انس کی روایت ہے حدیث کا صرف آخری حصہ (فیضل غانِشة علی النِسآء کفضل القریب علی سائرِ الطعام) روایت کما گماہے۔

(١٩٣٣) وَعَنْ عَائِشَة، قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﴿ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ لَلَاتُ لَيَالٍ، يُجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ، فَقَالَ لِيْ، هلهِ امْرَأَتُك، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ التُوْبَ فَإِذَا الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ، فَقَالَ لِيْ، هلهِ اللهُ يُعْضِهِ . (رواه المحارى وسلم)

ترجمند : حضرت عائشۂ ّے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے دکھائی محکی خواب میں تمین رات ، فرشتہ ریشی کپڑے ئے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر آتا،اور مجھ ہے کہتا کہ یہ آپ کی بیو می ہیں، تو میں نے تمہارے چبرے سے کپڑا ہٹایا، تودیکھا کہ وہ تم ہو، تو میں نے دل میں کہاکہ اگریہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تو وہ اس کو پورافرمائے گا۔ (سیجی بندن، مسلم)

تھر کے ۔۔۔۔۔ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ خواب کب اور کس زمانہ میں دیکھا؟ بظاہر قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت خدیج کی وفات کے بعد جب ان جیسی شریک حیات کی مفارقت کا فطری طور پر آپ کو سخت صدمہ تھا، اور مستقبل کے بارے میں فکر تھی تواس وقت آپ کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو یہ و کھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اگر چہ اس وقت قریباچھ سال کی بچی تھیں، لیکن اس بچپن ہی میں ان کے جو احوال واطوار تھے ان ہے آ خضرت کے کوان کی ذبات و فطانت اور غیر معمولی صلاحیت کا بخو بی اندازہ تھا، اس طرح آپ کو منجانب اللہ بتلایا گیا کہ بھی آپ کے لئے مستقبل میں حضرت ضدید کی بخو بی اندازہ تھا، اس طرح آپ کو منجانب اللہ بتلایا گیا کہ بھی آپ کے لئے مستقبل میں حضرت خدید کی بدل خابت ہوں گی ، واللہ اعلیٰ مسلسل جی سرورت تھی ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدید کو بھر پور عطافر مائی تھیں اور جمرت کے بعد کے مدنی دور میں اپنی رفیقہ حیات میں آپ کو جن خاص ضد یکی کو جر پور عطافر مائی تھیں۔۔

صدیت شریف کے آخر میں ہے کہ آپ نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں کہا: "اِنْ یَکُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِاللّٰهِ یُمْصِهِ" (جس کا لفظی ترجمہ یہ کیا گیاہے کہ اگر چہ یہ خواب منجانب اللّٰہ ہے تو وواس کو پور افرمائ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 گا) اس پر کسی کواشکال ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام خاص کررسول اللہ ﷺ کا نواب تو وحی کی ایک قتم ہے تو اس کے بارے میں شک شبہ کی کیا مختائش تھی ۔ حقیقت ہیے ہے کہ "ان بنگیٰ" کا لفظ شبہ ظاہر کرنے کے لئے نبیس ہے ، بلکہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ سمی ملک کا بادشاہ سی شخص ہے راضی ہو کر کیے اگر میں بادشاہ ہوں تو تمہار اید کام ضرور کیا جائے گا، الغرض اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہے نے اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہادر ضرور ایسانی ہوگا ۔ ادر ایسانی ہوا۔

آخر میں بید بات بھی قابل ذکر ہے کہ جامع ترمذی کی روایت میں صراحت ہے کہ خواب میں حضرت عائشہ کی صورت لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل تھے اور انہوں نے حضور ﷺ کے کہاتھا، "هلاّ ہ ڈو جنگ فیی المذٰنیا وَالْا بحورَةِ" (یہ آپ کی بیوی ہونے والی میں دنیااور آخرت میں)

٣٧٤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَاعَائِشَةُ ا "هَذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّكامِ" قَالَتْ :
 وَعَلَيْهِ السَّكامِ وَرَحْمَةُ اللَّهُ قَالَتْ : وَهُوَيَرَى مَالًا أَرَى." (رواه البخارى و مسلم)

ترجمند ، حضرت عائشة في روايت بيان فرماتي بين كرحضور على في ارشاد فرمايد" ان مائشه اليه جر كل بين جو تم كوسلام كبلوارب بين "توهيل في عرض كيا" و عليه السلام ورحمة الله "(ان ير بهى سلام بواور القدى رحمت) آگے حضرت عائشة في فرمايك حضور على وي وجه بم نبين و يصحة

( تعیمی بخاری و مسلم)

تشری ..... حضرت خدیج یک فضائل کے بیان میں یہ حدیث گذر چکی ہے کہ حضرت جرائیل غار حراء میں آپ کے پاس آئے ،اور آپ ہے کہاکہ خدیج کھنے ہے کا کچھ سامان کے کر آر بی بین ان کو اپ رب کا سلام پہنچاہے اور میر اسساور یہال اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بین خضرت عائش سے فرمایاکہ "بیہ جبرائیل بیں جو تم کوسلام کہلوارہے ہیں "حضرت صدیقہ نے جواب میں عرض کیا" و علیه السلام ورحمة الله " ساتھ بی یہ بھی فرمایاکہ جرائیل کو حضور دکھے رہے تھے، میں نہیں دکھے ربی تھی۔

٣٢٥ وَعَنْهَا قَالَتْ آنَ النَّاسَ كَانُواْ يَتَحَرُّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَنْتَغُوْنَ بِذَالِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ هَا مُؤْمَ عَائِشَةَ يَنْتَغُوْنَ بِذَالِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللهِ هَا وَلَمْتُهُ وَصَائِرُ لِسَآءِ رَسُوْلِ اللهِ هَا، فَكُلَمَ حِزْبُ وَصَغِيثُهُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الاَحْرُ أُمُّ سَلِمَةَ وَسَائِرُ لِسَآءِ رَسُوْلِ اللهِ هَا، فَكُلَمَ حِزْبُ اللهِ هَا يُكْلِمُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ آزَادَ آنَ يُهْدِى إلى اللهِ هَا يُكلِمُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ آزَادَ آنَ يُهْدِى إلى رَسُوْلِ اللهِ هَا فَقُلْ لَهَا : لَاتُوجُ ذِينَى فِي عَائِشَة، فَإِنْ وَسُوْلِ اللهِ هَا فَلَهُ بِينَ وَآلَا فِي قَوْبِ إِمْرَاةٍ إلا عَائِشَة، فَالتْ : آثُوبُ إلى اللهِ مِنْ آذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَنْكُ يَوْبُ إِمْرَاةٍ إلا عَائِشَة، فَالتْ : آثُوبُ إلى اللهِ مِنْ آذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ هَالْحَالَةُ فَقَالَ : "يَابُنَيَّةُ آلا تُحِيِّنَ مَا أُحِبُ، فَالَتْ : بَلَى قَلْ : "يَابُنَيَّةُ آلا تُحِيِّنَ مَلُولِ اللهِ هَالْحَالَةُ فَقَالَ : "يَابُنَيَّةُ آلا تُحِيِّنَ مَا أَحِبُ، فَالْتْ : بَلَلَى قَلْلَ : "يَابُنَيَّةُ آلا تُحِيِّنَ مَا أُحِلُ مَالْحَالُ اللهِ هَا لَكُونِ اللهِ هَا لَاللهِ هَا لَكُونَ لَاللهِ هَا فَكُلْتُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَالُونَ اللهِ هَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هَا لَا اللهِ هَا لَاللهِ هَا لَكُونُ كُلُولُ اللهِ هَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ترجمدن حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اسحاب خصوصیت سے میری باری ہی کے دن ہوئے بھینے کا ہتمام کرتے تھے، وواینے اس عمل سے رسول اللہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تشريخ .....اس حديث ميں چند باتيں وضاحت طلب ہيں ..... ايك په كه اس ميں حضور ﷺ كى ازواج مطہرات کے دوگروہ میں تقتیم ہونے کی بات کہی گئی ہے،دوگر ہوں میں یہ تقتیم کسی باہمی اختلاف کی دجہ ہے نہیں تھی بلکہ یوں سمجھنا چاہنے کہ کچھ از واج مطبرات کو مزاجی مناسبت حضرت عائشہ صدیقہ ٌ ہے زیادہ تھی،اور کچھ کوحضرتام سلم "ے (واقعات ہے معلوم ہوتاہے کہ عقل درانش کے لحاظ ہے یہ دونوں تمام از واج مطبرات میں متاز تھیں ،اور حضور کو قلبی تعلق بھی ان دونوں کے ساتھ بد نسبت دوسری از واج کے زیادہ تھا .... دوسری بات قابل وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھانے پینے ، پہننے اور شب باثی جیسے اختیاری معاملات میں این تمام ازواج کے ساتھ امکانی حد تک یکساں بر تاؤ کا خاص اہتمام فرماتے تھے ..... لیکن قلبی محبت کا تعلق انسان کے اختیار میں نہیں ہے،ای بنا پر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دِعا کرتے تھے کہ اَلَهُمُّ هَذَا قُسَمِى فِيْمَا امْلَكُ فَلَا تُلْمُنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلَكُ <sup>0</sup>(اےاللہ مِمْن تَقْيم مِمْن برابری کر تاہوں ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں،اے میرے مالک مجھ سے در گذر فرمااس چیز کے بارے میں جو صرف تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے بعنی دل کا لگاؤ ) بہر حال بید واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی بعض ازواج کے ساتھ زیادہ محبت تھی ،اور سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی، اور آنخضرت ﷺ کے قریبی تعلق رکھنے والے اسحاب کرام اس حقیقت ہے باخبر اور واقت تھے،اس لئے وہ جب كوئى كھانے وغيره كى قتم كى كوئى چيز ہديہ كے طور پر بھيجنا چاہجے تواس كاابتمام کرتے کہ اس دن جھیجیں جس دن آگ کا قیام حضرت عائشہؓ کے یہاں ہو ..... یہاں سے بات خاص طور ہے قابل لحاظ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کے لئے بھی کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا، ۲ہم یہ بات ان ازواج

• منظورة الصابح بحوالدستن اربعه . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

# علمى فضل وكمال

٢٢٦) عَنْ آبِي مُوْمِنْي، قَالَ : مَاأَهْكُلَ عَلَيْنَا آصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ قَطْ فَسَأَ لَنَا
 عَائِشَةَ إِلَّا وَجَلْنَا عِنْلَهَا مِنْهُ عِلْمًا. (دراه البرماء)

ترجمند : حضرت ابو موی اشعریؓ ہے روایت ہے فرملیا کہ جب بھی ہم لوگوں لیتی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو کسی بات اور کسی مسئلہ میں اشعباہ ہوا، تو ہم نے ام المؤ منین حضرت عا کشہؓ ہے بوچھا توان کے پاس اس کے بارے میں علم بلیا۔ (جامع تر ندی)

حضرت ابو موی اشعری گواللہ تعالی نے خاص درجہ کی علمی صلاحیت عطافر ہائی تھی وہ حضور ﷺ کے دور حیات ہیں میں ان چند صحابہ میں شار ہوتے تھے جن کی طرف عام مسلمان دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتے تھے ،اصطلاحی الفاظ میں کہاجا سکتاہے کہ وہ"فقہاء صحابہ میں سے تھے ان کا مید بیان بزی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ابمیت رکھتاہے کہ ہم کو بینی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام کو حضور ﷺ کے بعد کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تووہ حضرت عائشٌ بی کی طرف رجوع کرتے تھے اور جو مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں ان کے پاس علم ہے ۔ لیعنی وہ مسئلہ حل فرمادیتیںیا تو ان کے پاس اس بارے میں ا حضور ﷺ کاار شاد ہو تایاا نی اجتبادی صلاحیت ہے مئلہ حل فرمادیتیں ۔۔۔اس سلسلہ میں چنداکا برتابعین کی یہ شیاد تیں بھی ذیل میں پیش کی حاتی ہیں۔"

حضرت عرودابن زبير جو حضرت عائشہ كے حقیقى بھانے بيں،اور حضرت صديقة كى روايول كى برى تعداد کے وبی راوی ہیں، حاکم اور طبر انی نے ان کا بہ بیان حضرت صدیقۂ کے بارے میں روایت کیاہیے کہ:

مَارَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْقُرَانَ وَلابِفَرِيْصَةٍ وَلابِحَرَامٍ وَلابِحَلالِ وَلابِفِقْهِ وَلابِشِعْرِ وَلابِطِبّ وَلَابِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَلَا نَسَبِ مِنْ عَائِشَةَ . •

ترجمنہ · میں نے کمی ایسے خص کو نہیں دیکھاجواہتہ کی کتاب قر آن پاک ادر فرائض کے بارے میں اور حرام وحلال اور فقہ کے بارے میں اور شعر اور طب کے بارے میں اور عربوں کے واقعات اور تاریخ کے بارے میں ، اورانساب کے بارے میں (ہماری خالہ جان) عائشہ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

اور حاکم اور طبر انی بی نے ایک دوسرے تابعی مسروق سے روایت کیا ہے۔ فرمایا:

وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْإِكَابَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِي لَفَظٍ مَشِيْخَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْاَكَابِرَ يَسْأَلُونَ عَالِشَةَ عَنِ الْفَرَالِضِ

ترجمنہ · میں نے اکا بر سحامیٰ کودیکھاہے فرائض کے بارے میں حضرت مانشڈ سے دریافت کرتے تھے۔

اور حاكم بى نے ايك تيسرے بزرگ تابعي عطاء ابن الى رباح كاب بيان نقل كياہے كه: -

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَةَ النَّاسِ وَاعْلَمَ النَّاسِ وَٱحْسَنَ النَّاسِ وَأَيَّا فِي الْعَامَّةِ ترجمنہ ، حضرت عائشۂ بزی فقیبہ تھیں اور بزی عالم اور عام لو گوں کی رائے ان کے بارے میں بہت اچھی تھی۔

كمال خطابت

مندر چہ بالا علمی کمالات کے علاوہ اللہ تعالٰی نے ان کو خطابت میں بھی کمال عطا فرمایا تھا، طبر انی نے حضرت معاویه کابیان تقل کیاہے، فرمایا۔

قَالَ مَعَاوِيَةُ وَاللَّهِ مَارَأَيُّ خَطِيبًا قُطُ ٱللَّهُ وَلَا أَفْصَحَ وَلاَ أَفْطَنَ مِنْ عَائِشَة - (رواه الطبرالي) تر جن<sup>ور</sup> خدا کی قتم میں نے کوئی خطیب نہیں دیکھاجو فصاحت و باا غت اور فطانت میں حضرت عائشہ ّے

و زر قانی ج س ۲۳۳۰

<sup>😝</sup> زر قانی ج مس ۲۳۳۰

و زرقانی چسس ۲۳۳۰

ائق ہو۔

یمی دوخداداد کمالات تھے جن کی وجہ ہے دور سول اللہ ﷺ کی تمام از واج مطہر ات میں آپ ﷺ کو سب ہے زیادہ محبوب تھیں۔(رضی اللہ عنہا دار ضاھا)

# ام المؤنين حضرت هف رضى الله عنها

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت عمر کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی تنبا یمی حقیقی بمین تھیں ،ان کی والدہ زینب بنت مظعونؑ تھیں جو مشہور صحابی حضرت عثان بن مظعون کی بمن تھیں،اور خود بھی صحابیؓ تھیں۔ حضرت حضصہؓ کی ولادت بعثت نبوی ہے کہ سال پہلے ہو کی تھی،اس لحاظ ہے یہ رسول اللہ ﷺ جے قریناک مسال چھو ٹی تھیں۔

ججرت سے پہلے ان کا نکاح حضرت تحمیس ؓ بن حذافہ سمبی نامی ایک صحابی سے بواتھااور ان بی کے ساتھ انہوں نے یہ یہ مورہ جمرت کی تھی۔ حضرت تحمیس ؓ غزدو کا بدر میں شریک ہوئے تھے اور رائح قول کے مطابق بدر بی میں ان کے کاری زخم آئے جن سے وہ جانبر نہیں ہو سکے یتھے۔اور پکھ بی عرصہ کے بعد ان بی ذخول کی وجہ سے شہادت یائی۔

حضرت حمیسؓ کے انقال کے بعد حضرت عمرؓ کواٹی مٹی کی فکر ہوئی۔ یہ غزوۂ بدر کے بعد کازمانہ ہے۔ ای موقعه پر حضرت عثانٌ کی اہلیہ اور رسول اللہ ﷺ کی صاحبزاد کی حضرت رقیہ کا انقال ہوا تھا۔ حضرت عمرٌ نے حضرت عثمان سے حضرت هصة كے فكاح كى پيكش كى۔انہوں نے غور كرنے كے لئے کچھ وقت مانگا۔ اور چند دن کے بعد معذرت کر دی۔اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ ہے یہی پیش کش کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے ان کی خاموشی حضرت عثانٌ ہے زیاد دنا گواری گذری ....اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت هفصہٌ کے لئے یمام دیا، اور جب بد نکاح ہو گیا تب حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ملے اور کہاکہ میر اخیال ہے کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ سے نکاح کی خواہش کی تھی،اور میں خاموش رہاتھا تو تم اس سے رنجیدہ ہوئے تھے۔اصل میں قصہ یہ تھاکہ مجھے یہ معلوم ہو چکاتھاکہ خودرسول اللہ ﷺ کاارادہ هفت کواینے نکاح میں لینے کا ہے۔اوراس وجہ ہے میں نے تمہاری پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ 🕾 نے جوبات ابھی راز میں رکھی تھی، میں اس کو ظاہر کردوں۔ اور اگررسولِ اللہ ﷺ کابیار اوہ میرے علم میں نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری پیش کش قبول کرلیتا۔ بیہ ساری تفصیلات سیحے بخاری اور سیحے مسلم وغیرہ میں حضرت هفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے موجود ہیں۔ حدیث کی ایک اور کتاب مند ابو یعلیٰ میں اتن بات کااور اضافہ ہے کہ جب حفرت عثانؓ نے حضرت عمرؓ کی بیش کش تبول کر نے ہے معذرت ظاہر کردی تو حضرت عمر نے اس کا شکوہ رسول اللہ ﷺ کیا۔ جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمانؓ سے بہتر شوہر دے گااور عثمانؓ کو تمہاری بنی حفصہؓ سے بہتر بیوی۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1 کے بعد حضرت عثمانؓ کا ٹکاح رسول اللہ ہی بھی کی دوسر کی صاحبزاد کی حضرت ام کلثوثم سے ہوااور حضرت حفصہؓ کورسول اللہ ہی کی زوجیت کاشر ف ملا۔

ان تعاد فی و تمبیدی کلمات کے بعد وہ حدیث بڑھئے جس میں اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل گی زبانی حضرت هفتی کے بارے میں ایک شہادت نقل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت هفت کے فضائل میں تنبایمی حدیث بالکل کافی ہے۔

٧٧٧) عَنْ لَيْسِ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَظَّ طَلَقَهَا تَطْلِيْقَةٌ ثُمَّ إِرْتَجَعَهَا. وَذَالِكَ أَنَّ جِبْرَاتِيْلَ لَالَ لَهُ اِرْجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

ترجمنن قیس این زیدے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت هضة گوایک مرتبہ طلاق دی پھر رجوع فرما لیااور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جمرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہاکہ آپﷺ ہفتے شے رجعت کرلیس اس لئے کہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی بیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ بول گی۔

تھریکے .....اللہ تعالیٰ کی یہاں حضرت حفصہ کی قدر د منز لت اور مقبولیت و محبوبیت کا ندازہ کرنے کے لئے یہ صدیث بالکل کانی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تو اللہ نے نہ صرف حضرت جبر ائیل کے ذریعہ آپ کو رجعت کرنے کا حکم بھیجا بلکہ حضرت حفصہ کی سیرت و کر دار کے بارے میں سیہ سند اور یہ شہادت بھی عطافر مائی کہ یہ دن کو کٹرت ہے روزہ رکھتی ہیں اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتی ہیں اور یہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کریہ خوشخری بھی سائی کہ جنت میں بھی ان کے لئے رسول اللہ ہی کی دوجیے کا شرف مقدر ہو چکا ہے۔

یہ بات تحقیقی طور پر نہیں معلوم ہو سکی کہ طلاق کے اس داقعہ کا اصل سب کیا تھا۔ البتہ یہ بات بالکل داضح ہے کہ طلاق اور رجعت ان دونوں کے سلسلہ کا یہ داقعہ جور سول اللہ ہو تھے کے گھر میں چیش آیا ہی ہے { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 امت کو طلاق اور رجعت کا صحیح اور مسنون طریقه عملی طور پر معلوم ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کے پیش آنے کی ایک حکمت اس طریقہ کی تعلیم ہو .....اس کے علاوہ یہ بھی اس واقعہ کی برکت ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نگاد میں حضرت حفصہ کی بلندی مقام ،اور ان کے ووخاص اوصاف جواس کا سبب ہے ،اور پھر ان کا جنتی ہونا، یہ سب بھی معلوم ہو گیا۔ رضی اللہ عنہاوار ضابا۔

# ام المومنين حضرت امسلمه رضى الله عنها

ام الموسمنین حضرت ام سلمه کانام بند تھا، بعض مور خین نے رملہ تکھا ہے آپ کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ حذیفہ بتلاتے ہیں زیادہ مشہور قول سہل یا سہیل بن المغیر ہ ہے۔ ان کی کنیت ابوامیہ تھی اور کنیت ہی مشہور ہیں مکہ کے معززین میں شار ہو تا تھا۔ بہت تخی اور صاحب خیر تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام شرکاء سفر کا تکفل فرماتے، اس لئے آپ کا لقب زاد الرکب (اہل قافلہ کی زادراہ کے ذمہ دار) بڑگیا تھا۔

خضرت ام سلمہ کی کہلی شادی اپنے بچپاز او بھائی حضرت عبداللہ بن عبدالا سد انمخز ومی کے ساتھ ہوئی تھی، یہ رسول اللہ ﷺ کے رضائی (دودھ شریک) بھائی بھی تھے۔ ام سلمہ ؒ کے ایک جینے سلمہ کی وجہ ہے ہی ان کی کنیت ام سلمہؓ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی کنیت ابو سلمہؓ پڑگئی تھی۔ حضرت ابو سلمہؓ بھی شرفاء کمہ میں شار ہوتے تھے۔

میاں یوی دونوں بی مکہ میں بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے اور سابقین اولین میں ہیں۔ اہل کہ کے ظلم وستم ہے تک آگرید دونوں میاں یوی عبشہ کو بجرت کر گئے تھے بچھ عرصہ عبشہ میں قیام کے بعد دونوں کمہ تشریف لے آئے۔ لیکن مکہ کے حالات نے اب بھی مکہ میں نہ رہنے بیااور دونوں اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر جبرت کے ارادہ ہے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ معظمہ ہے مدینہ طیب کے لئے نکلے ابھی یہ لوگ مکہ سے نکلے بی تھے کہ حضرت ام سلمہ کے خاندان بو مغیرہ کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ ابو سلمہ فود تو مدینہ جابی رہے ہیں ان لوگوں نے مدینہ جابی رہے ہیں ان لوگوں نے مدینہ جابی رہے ہیں ان لوگوں نے حضرت ابو سلمہ سے بیارے میں تم بااضیار ہو جبال چا ہور ہو۔ لیکن جم اپنی ہی کو در بدر کی شو کریں کھانے کے لئے تمبارے ساتھ ہر گزنہ جانے دیں گے اور وہ حضرت ام سلمہ اور ان کے بیچ سلمہ کو مکہ واپس کھانے کے لئے تمبارے ساتھ ہر گزنہ جانے دیں گے اور وہ حضرت ام سلمہ اور ان کے بیچ سلمہ کو مکہ واپس کے حضرت ابو سلمہ تھا ہی ہدینہ طیبہ روانہ ہوگئے۔

اس داقعہ کی اطلاع جب حضرت ابو سلمہؓ کے خاندال بنوالمخز وم کے لوگوں کو ہوئی کہ ان کے خاندان کے ایک فرد ابو سلمہ کے ساتھ بنوالمغیرہ کے لوگوں نے بیے زیادتی کی ہے، تو خاندانی حمیت کی وجہ ہے ان لوگوں نے ام سلمہؓ کے خاندان بنوالمغیرہ ہے سلمہؓ کو جو ابھی بچے ہی تتھے بیہ کہہ کر لے لیا کہ ام سلمہؓ تو تمبارے خاندان کی ہیںان کوتم رکھولیکن سلمہؓ توہمارے خاندان کا بچہ ہے۔

اب صورت حال یہ ہو گئی کہ ابو سلمہ تو قدینہ طیبہ تشریف لے گئے ،ام سلمہ ّاپنے گھر بنوالمغیر وہیں ہیں، { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اور بچہ سلم عضرت ابوسلم کے قبیل ہوا محزوم کے قبضہ میں ہے۔

اس مصیبت میں مبتلا حضرت ام سلمہ مکہ سے نکل کرون کجر متام ابطی میں جینھی اپنے شوہر اور بچہ کے خم میں روتی رہتیں۔

بغتہ عشروای حال میں گزر گیا، ایک دن ان کے خاندان کے سی شخص نے ان کواس طرح روتے دیکھا تواہل خاندان سے کہااس پیچاری پررحم کرواور اس کواپنے شوہر کے پاس جانے دو، قبیلہ کے لوگوں کو بھی ان پرترس آئیااور ان کوان کے شوہر ابو سلمڈ کے پاس مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب اس کا علم حضرے ابو سلمڈ کے قبیلہ کو ہوا توانہوں نے بھی سلمہ کو حضرت ام سلمڈ کے حوالے کردیا۔

حضرت ام سمد آب بچ سلمہ کو لے کراونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کے ارادو سے تبانکل پڑی۔ ابھی مکہ سے چند میں دور مقام شخص کے بوجھا ابوامیہ کی بنجیں تھیں کہ عثان بن طلحہ نامی مکہ کے ایک شخص لے بوجھا ابوامیہ کی بنی کہ بہاں کا ارادہ ہے، او چھا کوئی ساتھ ہو ابوسلمہ کے باس مدینہ جانا ہے، ابوجھا کوئی ساتھ ہو ابوامیہ کی بیش مسلمہ نے کہا بیس ساتھ ہوں ابوامیہ کی بیش تنہا سفر نمیں کرے گی۔ حضرت ام سمہ فرمائی بیسی نہیں نے ان جیسا شریف آدی نمیں دیکھا۔ راستہ بحران کا معمول یہ رہا کہ جب منزل پر اتر نے کاوقت آتا تو اونٹ کو بھاتے اور خود وہاں سے بٹ جاتے اور میں اونٹ سے اتر آئی اور جب چلخ کاوقت آتا تو آگراونٹ بھاتے میں سوار ہو جائی اور دواونٹ کی کیل پکڑ کر چل دیتے اور اسفر اس طرح سے جو اور جب یہ لوگ مقام قبامیں (جو اس زمانہ میں مدینہ سے باہر ایک چھوٹی می آباد تی میں اور اب مدینہ طیب بی کا ایک محلا ہے) پنچ تو عثان بن طلح نے حضر سام سلمائے کے کہا کہ تمہارے شوہر سیسی قبامیں جی ابین چلے گئے۔

اکثر مور خین اور سیرت نگارول کے نزدیک سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والی عورت حضرت مسلمہ ہی ہیں۔

مسلم شریف کی آئندوؤ کر کی جانے والی روایت ہے بھی اس قول کی کچھ تائید ہوتی ہے۔

غزوواحد میں حضرت ابوسلمہ نے بڑی ہے جگری وجال بازی اور شوق شبادت میں سرشار ہو کر قبال میں حصہ لیا اسی موقعہ پران کے بہت گہراز نم اگا تھاجو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت ابوسلمہ بالکل صحت یا ہو گئے۔ رسول اللہ ویٹھ نے ان کو بنوا سدے جہاد کرنے والی جماعت کا امیر بناکر جیجاد اس بنگ میں ان کا پراناز فم مجر ہر اہو گیا اور اس میں شدید تکلیف بید ابو گئی اور اس جماد ک الا فری میں سر یہ کو حضرت ابوسلمہ کی وجہ ہے ۸ مر جماد ک الا فری سمح کو حضرت ابوسلمہ کی وفات ہو گئی۔ انتقال کے وقت رسول اللہ ویٹان کے پاس تشریف فرما تھے آپ بی سے اپنی سازک ہے ابوسلمہ کی آئیسی بند کیس اور ان کی مغفرت اور رفع در جات کی دعارت ام سممہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ ان کی جگہ آپ بی ان کے لیمانہ کان کی گرانی و فر پرستی فرمائیں۔ حضرت ام سممہ کے لئے حالت پردیے میں شوہر کی وفات بزاحادثہ تھا۔

ووایے شوہر کویے مثال شوہر بجھتی تھیں اور ان کے بعد ان سے بہتریا ان بھیے شوہر کے ملنے کی امید نہ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 تھی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے باوجود مجھے ابو سکر کا متبادل نظرنہ آ تا تھا کہ :۔

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به انافه وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبة ونا اللهم اجرني في مصيبتي والحلف لى خيرا منها الا الحلف الله له خيراً منها . فلما مات ابو سلمه قلت اى المسلمين خير من ابى سلمه اول بيت ها جر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انى قلتها فالحلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمند جس صاحب ایمان پر کوئی مصیب آئے (اور کوئی چیز فوت او جائے) اور وہ اس وقت اللہ تعالی ہے وہ عرض کر ہے جو عرض کرنے کا تھم ہے۔ یعنی انا للہ وانا الیہ راجعوں السم اجرنی فی مصیبی واخلف لی خیرا مصیب مضا (ہم اللہ بی کے ہیں اور اللہ بی طرف ہم سب لوث کر جائے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیب مس اجرع طافر مااور (جو چیز مجھ ہے لے گئی ہے) اس کے بجائے اس ہے بہتر مجھے عطافر ما) تو اللہ تعالی اس چیز کے بجائے اس ہے بہتر ضرور عطافر مائے گا (ام سلمہ کہتی ہیں کہ) جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ہیں نے اپنے جی میں سوچا کہ میرے شوہر مرحوم ابو سلمہ ہے اچھاکون ہو سکت ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھرار کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف ججرت کی (لیکن رسول اللہ ﷺ کی طرف بجرت کی (لیکن رسول اللہ ﷺ کی حلی اللہ ما اجرائی فی مصیبتی و اخلف لی خیر ا منہا۔ تواللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ ﷺ کی اللّٰہم اجرائی فی مصیبتی و اخلف لی خیر ا منہا۔ تواللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ ﷺ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت سلم شریف کے حوالے سے معارف الحدیث جلد سوم میں گزر چکی ہے بہاں بھی اصل روایت اور اس کا ترجمہ و ہیں سے نقل کیا گیاہے صبح مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسر کی کہا ہوں میں بھی اس واقعہ کے ساتھ یہ دعاالفاظ کے پچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی گئی ہے، ابن سعد نے طبقات میں ام سلمہ یہ کے واسط سے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے اپ شوہر ابو سلمہ یہ کہا کہ میں نے ساہ کہ اگر کوئی شوہر مر جائے اور بیوہ دوسر کی شاد کی نہ کرے اور دونوں جنت میں جا کی اواللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کارشتہ بر قرار رکھتا ہے۔ اس طرح آگر بیوی مر جائے اور شوہر دوسر کی شاد کی نہ کرے اور دونوں عبد کریں کہ ہم دونوں میں کرے تو بھی دنیا کایہ دوسر کی شاد کی نہ ہم دونوں عبد کرنے جو پہلے مر جائے دوسر کی شاد کی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے یہ یہ تو ہو جائے تو تم شاد کی کرلینا جو پہلے مر جائے دوسر کی شاد کی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے یہ یہ تر شوہر عطافر ہاجوان کیلئے نہ باعث اور اس کے بعد یہ دعا فرہاجوان کیلئے نہ باعث غراب کا تھا کہ ان سے بہتر شوہر عطافر ہاجوان کیلئے نہ باعث غرن ہو سکتا تھا یہاں تک کہ آئے کا پیغام آیا۔

ابوسلمہ کے انقال اور ام سلمہ کی عدت گذر جائے ۔ کی بعد حفزت ابو بکر و حفزت عمر نے اور ام سلمہ کو { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 شاد کا پیغام دیا تھا لیکن ام سلمہ فی شادی ہے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عرار سول اللہ ہے کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے حضرت عرار سول اللہ ہے کہ پیغام کے بیغام کو قبول کرنے میں جمعے تین اسماند رہیں المیں بہت غیرت مند ہوں۔ نہر ۲ میرے کئی بچے ہیں۔ نہر ۳ میری عمر بہت زیادہ ہوگئی ہے۔ مطلب یہ تھاکہ ان وجوہات ہے رسول اللہ ہے کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کو تابی نہ ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بین کو یہ پہنچائے تو آئی نے فرمایا جہاں تک ان کی حد ہے بڑھی ہوئی غیرت کا معاملہ ہے تو میں دعا اعذار آئی کو یہ پہنچائے تو آئی نے فرمایا جہاں تک ان کی حد ہے بڑھی ہوئی غیرت کا معاملہ ہے تو میں دعا کو درازی عمر کا مسللہ تو میری عمران ہے زیادہ ہے۔ اور ان کا کوئی بھی ولی اس رشتہ کو نا پسند نہیں کرے گا۔ رسول اللہ سسکی یہ ہدایات جب ام سلمہ کو پہنچیں تو وہ فور آر شتہ کے لئے تیار ہو گئیں اور شوال سمھ میں حضرت ام سلمہ حرم نہوی میں دافل ہو گئیں۔

#### اولاو

حضرت ام سلمہؓ کے اپنے پہلے شوہر ہے دولڑ کے سلمہ اور عمر تھے اور دولڑ کیال درہ اور برہ تھیں بعد میں آپﷺ نے برہ کانام بدل کر زینب رکھ دیا تھا۔

#### فضائل

ام الموامنین حفزت ام سلمہ ی نفسائل میں صحیح بخاری وصحیح مسلم میں بیر وایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جرائیل آئے اور حفزت ام سلمہ ی آپ کی قریب بیٹی ہوئی تھیں۔ جب جرائیل چلے گئے تو آپ نے حضرت ام سلمہ نے سوال کیا کہ بید کون تھے جعفرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ بید دمید کلبی تھے (اس لئے کہ حضرت جرائیل و حید کلبی بی کی شکل میں آئے تھے) اس کے بعد آپ نے مبحد تخریف کے جاکر حضرت جرائیل کی تشریف آور کی کاذکر کیا تو حضرت ام سلمہ مستجھیں کہ وہ حضرت جرائیل بی تشریف آور کی کاذکر کیا تو حضرت ام سلمہ مستجھیں کہ وہ حضرت جبرائیل بی تشریف آور کی کاذکر کیا تو حضرت ام سلمہ مستجھیں کہ وہ حضرت جبرائیل بی تشریف آور کی کاذکر کیا تو حضرت ام سلمہ مستجھیں کہ وہ

ازواج مطہرات کے سلسلہ میں سور وَاحزاب کی آیت "اضّما یُویلداللّه لِیُلْهِب عَنگُم الرِّجْسَ الْهَا اللّه لِیُلْهِب عَنگُم الرِّجْسَ الْهَا الْلَه لِیُلْهِب عَنگُم الرِّجْسَ الْهَا الْلَه الْلَه لِیکُ اللّه و نے کے بعدر سول الله الله الله الله عَنی نے حضرت فاطمہ اور حضرات حسین کو بلاکرائی جادر میں لیب لیاور حضرت علی آپ کی پشت کے بیچھے بیٹھ کے پھر آپ نے یہ دعاکی "اللّهم هو ، لاء اهل بیتی فطهر هم تطهیر اُ"ا الله الله یہ لوگ بھی میرے الله بیتی فطهر هم تعلقی اُس کے ماتھ موں الله علی کر معز تام سلم نے عرض کیا کہ الله کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایانت علی مکانک وانت علی فیریعی تم توائل است میں ہو بی اور تم فیریر بھی ہو۔

ع المع تردي تغير عور بجالات المعالم الم

حضرت ام سلمةً نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یارسول اللہ عود توں کاؤکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے اکی اس طلب اور خواہش پر آیت کریمہ "اِٹ الْمُسْلِمِیْن والْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِیْنُ وَ الْمُوْمِیْنُ وَ الْمُوْمِنَاتِ....النے" نازل ہوئی۔اور آپ نے منبر پر کھڑے ہوکراس آیت کوصحابہ کرام کوسئای۔

حضرت ام سلمہ بہت ذین اور فہم تھیں اللہ نے تفقہ فی الدین سے بھی خوب نوازا تھا صلح صدیعیہ کے موقع پر جب یہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ ہے اور صحابہ کرام اس سال تو واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لئے آناچاہیں تو آ کئے ہیں۔ آپ ہے اور صحابہ کرام اس عمل وکا حرام باند ھے ہوئے تھے واپسی کے لئے احرام سے نگلنا اور اپنی ہدی کے جانوروں کو ذیخ کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ ہے نے صحابہ کرام کو احرام سے نگلنا اور اپنی ہدی کے جانوروں کو ذیخ کرنے اور سر منذوانے کا تھم وے ویا یہ کام صحابہ کرام کے لئے براشاق اور گراں تھا ان کے دل کی طرح عمرہ کئے بغیر احرام کھولنے کے لئے آدہ فنہ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی ناگواری کا ظہار ام سلمہ نے کیا حضرت ام سلم نے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ( ایک کا آپ خیمے سے باہر تشریف لے ام سلمہ نے کیا حضرت ام سلم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ( ایک کا آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنی ہدی کا جانور ذی کر کے اور بال منڈ واکر احرام سے نگل جائیں۔ آپ نے باہر آکر ایسا بی کیا صحابہ کرائم نے جب آپ بھٹ کا یہ عمل و یکھا تو سب نے آپ جانور ذی کئے بال منڈ وائے اور احرام کھول دیے۔

حضرت ام سلمة کو احادیث رسول بکثرت یاد تھیں۔ حضرت عائشة حضرت ابن عباس اور بہت سے صحابہ کرام اور تابعین ؒ نے آپؒ سے احادیث روایت کی ہیں۔ محدثین نے آپ کی روایت کر دواحادیث کی تعداد ۷۸ سبلائی ہے۔

لوگوں کور سول اللہ وہ کے طرز پر قر آن مجید پڑھنے کی ترغیب دیتی تھیں اور بتلاتی تھیں کہ آپ رک رک کر قر آن مجید پڑھتے تھے۔ اور مثال کے طور پر بہتیں کہ آپ الحمد لللہ رب العالمین پڑھتے اور وقف فرماتے پھر الرحمٰن الرحیم پڑھتے اور وقف فرماتے۔ ام سلمہ " یہ بھی ذکر کرتی تھیں کہ آپ وہ اللہ ایوم الدین کی جگہ ، ملک یوم الدین پڑھتے تھے۔ ترفدی ۲ص ۱۱ روایات احکام کے علاوہ قراۃ قران کی کیفیت اور قرآن کی تغییر کے سلسلہ کی متعدد روایات حضرت ام سلمہ "کے واسط سے کتب حدیث میں مروی ہیں۔

آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے رائج قول یہ ہے کہ آپ نے ۵۹ھ میں وفات پائی اور حضرت ابوہر بیڑنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

# ام المؤمنين حفرت زينب بنت جحش رضي الله عنها

ام المؤمنین حضرت زینب رصی ا معنها کانام پہلے برہ تھار سول اللہ ﷺ نے بدل کرزینب ر کھ دیا۔ برہ سے معنی نیک اور فیاض کے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت زینب کے علاوہ بھی بعض ربیات جن کانام برہ تھاان کانام آپ نے بدل دیا { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 اور فرمایا الاتنو کو انفسکم الله اعلم باهل البر منکم این خود این آپ کو نیک اور تی نه کبواند خوب جانتا ہے کہ تم میں کون نیک اور تی ہے۔

آپ کے والد بخش بن رئاب کا تعلق قبیلہ بی اسدے تھاور والد دامیمہ بنت عبد المطلب رسول اللہ ﷺ کی حقیق پھو پھی تھیں۔ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنها آپ کی پھو پھی زاد بہن تھیں۔

حضرت زینب شروع بی میں ایمان لانے والے لوگوں میں تھیں کانت قدیمة الا سلام و قال الوهوی زینب من المها جوات الاول <sup>⊕ یع</sup>یٰ آپ قدیم الاسلام تھیں اور امام زمرگ فرماتے ہیں کہ زینب الکل اولین دور میں ہجرت کرنے والوں میں تھیں۔

#### يبلا نكات

چو پھی زاد بہن ہونے اور نو عمری میں ہی سلام لے آنے کے وجہ سے حضرت زینب رسول القد عینی کی تربیت ہی میں رہیں اس لئے آپ نے ان کا نکاح آپ آزاد کردہ فلام حضرت زید بن حارثہ کے کردیا تھا۔ حضرت زید بمین ہی ہے آپ چین کی زیر تربیت رہے تھے اس لئے تعلم ودین میں ممتاز تھے پھر آپ چیئے نے ان کو اپنا مبتنی (مند بولا بیٹا) بھی بنالیا۔ اور آپ چی کوان سے اولاد کا سا تعلق بھی تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم حال وہ ایک آزاد کردہ فلام اور حضرت زینب قبیلہ تریش کے سر دار عبد المطلب کی نوات اور اپنا باپ کی طرف سے بھی ایک بڑے گھر کی بین تھیں اس لئے شروع میں حضرت زینب اور ان کی بھائی عبد اللہ بی بی بی جش نے اس رشتہ کو نامنظور کردیا تھا۔

طبرانی نے سند تھیجے بیہ روایت نقل کی ہے کہ حصزت زید گاپیغام خودر سول اللہ ﷺ نے حضرت زینبؑ کو دیا تھااور حضرت زینبؓ نے رہے کہہ کر کہ میں نسبان سے بہتر ہوں اس پیغام کور دکر دیا تھا۔اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

مَاكَانَ لِمُوْمِنِ وَلَامُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَا أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالًا مُهِنّا . (سوره احزاب آيت بعبر ٣٦)

ترجمند برکسی صاحب ایمان مر داور عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا (قطعی) تھم دے دیں تب بھی وہ اس کام کے بارے میں باافتیار رہیں۔ لینی اللہ اور اس کے رسول کے وجو بی تھم دینے کے بعد کسی بھی مومن یا مومنہ کو اپنے دنیوی اور ذاتی معاملہ میں بھی کوئی حق اور افتیار باتی نہیں رہتا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینبؓ اوران کے بھائی عبداللہ بن جھشؒ نے اللہ اوراس کے رسول اللہ ﷺ کے تھم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ ﷺ نے حضرت زیدگا نکاح حضرت زینبؓ ہے کر دیا اور اپنے پاس ہے ان کا مہر دس دینار ( تقریباً ۳ تولہ سونا) اور ساٹھ در ہم ( تقریباً ۱۸۔ تولہ جاندی) اور ایک بار برداری کا جانورایک زنانہ جوڑا اور پچاس یہ آنا( تقریباً ۳۵ سیر ) اور دس یہ

تحجور( تقر يبايانج سيرُ ادا كيا\_)

حضرت زینب نے اس رشتہ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے تکم کی وجہ سے قبول کر لیا تھا اور اپنی طبیعت کو بھی اس پرراضی کر لیا تھا۔ لیکن مدینہ کے منافقین نے جور سول اللہ ﷺ کی ایڈار سانی کا کوئی مو تعہ ہاتھ ہے سے نہ جانے و بیتے تھے اس کو نے کر ایک فتنہ کنرا کر دیا کہ لیجئے محمد ﷺ کی این اس فتنہ شریف خاندان کی عور توں نے اس فتنہ اگیزی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت زینب جودل سے اس رشتہ کو قبول کر چکی تھیں ان کو ور غلانے کی پوری پوری کو ششیں کیس۔ حضرت زینب کے دل پران ، قرن کا اثر جواان کی مزات میں کہتے تیزی اور احساس بر تری تو تھا بی منافقین کے اس فتنہ نے حضرت زینب اور حضرت زیز کے در میان کچھ وردی پیدا کردی۔

اد هر حضرت زیدٌ کو حضرت زینب کا حساس تفوق و برتری اپنی حساس اور غیرت مند طبیعت پر بار محسوس بونے لگاجس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور رسول اللہ ﷺ سے اس کی اجازت چابی آپ نے حضرت زید ؓ سے سوال کیا کہ کیازینب کی طرف ہے حسمیں کچھ شک ہے عرض کیا کوئی شک کی بات تو نہیں البتہ زینب کو اپنے خاند انی شرف کا احساس ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کردیتی ہیں۔

پھر ممکن ہے دومیہ بھی سمجھتے ہوں کہ زینب کی خواہش بھی رشتہ کو ختم کر دینے ہی کی ہےاس طرح اس رشتہ کے ختم ہونے سے دونوں کوراحت مل جائے گ۔

حضرت زیڈگی در خواست کو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمایاادرر شتہ کو باتی رکھنے بی کا تھم دیا۔

لکین سے رشتہ زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکا۔ حضرت زیڈر شتہ کو ختم کرنے پر مجبور ہوگئے۔اور دوبارہ رسولتُم

چیے ہے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ اب میں رشتہ باقی نہ رکھ سکوں گا۔ آپ نے اب بھی حضرت زید گو
صبر و مخل کی تلقین فرمائی اور رشتہ کو باقی رکھنے کو فرمایا جس کاذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے المسلک عَلَیْكَ ذَوْ جَلَكَ وَاتَّٰقَ اللّٰهُ یَعْنُ اِبْنِی بِوی کے نکاح کو فرمایا جس کاذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے المسلک عَلَیْكَ ذَوْ جَلْكَ وَاتَّٰتِي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَیْكَ دُوْ جَلْكَ وَاتَّٰتِي اللّٰهُ اللّٰمِ عَلَیْكِ کَاحٌ کو باقی رکھواور خدا ہے ذرو۔

لیکن حضرت زید گی حالت حداضطرار کو پہنچ گئی تھی اور صورت حال ایسی ہو گئی تھی کہ اب نکاح کو باقی ر کھناشر عادر ست نہ تھااس لئے چار و ناچار آپ ﷺ نے حضرت زید کو طلاق دینے کی اجازت دے دی اور پھر حضرت زید ؓ نے طلاق دے بھی دی اور صرف ایک سال ہی میں بیر شتہ ختم ہو گیا۔

چونکہ بدرشتہ آپ نے اسلامی مساوات کے اظہار کے لئے کرایا تھا۔ پھر اس رشتہ کی وجہ سے حضرت زینٹِ کو منافقین کی طرف سے آزاد کردہ غلام کی ہوک کا طعنہ سننا پڑا تھااور اب طلاق ہوجانے کے بعد بیہ بھی طعنہ سننا پڑگیا کہ لوغلام نے بھی طلاق دے دی۔ اس لئے آپ کو اس حادثہ سے بہت رنج ہوا۔ پھر حضرت زینب پر بھی اس حادثہ کاکافی اثر تھااس کی خلافی اور حضرت زینب پی دلد ادی کی شکل صرف یمی تھی۔

کہ آپ حضرت زینب ہے نکاح فرمالیس لیکن منافقین کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اس نکاح کو ایک
دوسرے فتنہ کاذر بعیہ بنادیں گے اور کہیں گے کہ محمد کے ناپ متنیٰ کی مطلقہ سے شادی کرلی۔ جابلیت
کے رسم درواج میں اس کی بالکل مخبائش نہیں تھی اس لئے فتنہ کاکافی اندیشہ تھا۔

ادھر طبیعت پرطلاق کے حادثہ کااثراور ادھر اس کی مناسب اللی کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ اس لئے طبیعت بہت پریشانی تھی اور آپ اپنی بات زبان پر لاتے ڈرتے تھے اس پریشانی کاذکر اللہ تعالی نے و تنخفی فی نفسک ماالله مُبدیه و تحضی الناس و الله احق ان تحصاف میں فرمایا ہے۔

۔ لیعنی تم اپنے دل میں وہ بات چھپار ہے تھے جس کو اللہ فاہر کرنے والا ہے اور تم کو گوں (منافقوں) سے ڈرر ہے تھے حالا نکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس ہے ڈرا جائے۔

اس آیت میں گویاس بات کی اجازت بلکہ تھی تھا کہ حضرت زینب سے نکاح کر لیا جائے۔

حفرت زینب کی عدت ختم ہونچی تھی اور اب یہ آیت بھی نازل ہوگی تورسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کو بھیاجب حضرت زید نے جاکر حضرت زینب کو رول اللہ ﷺ کا کا پیغام لے کر حضرت زینب کو بھیجاجب حضرت زید نے جاکر حضرت زینب نے کہا ماانا بصانعة شیناً حتی او امو رہی فقا مت الی مسجد ھا۔ • کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں اپنے اللہ سے استخارہ ضرور کروں گی یہ کہہ کراپنے مصلے پر کھڑی ہو گئیں یعنی نماز شروع کردی۔

اوهر حضرت زیرٌ نے آگر آپ کی کو حضرت زینب گاجواب بتلایااوهر یہ آیت کریمہ فلما قضی ریدمشہ اوطرا زوّ جنکھا لکی لایکون علی المفوّمین حرخ فی ازواج ادعیاتہ اذا قضوا منهن وطوا گازل ہوگئ۔(ترجمہدپس جب زیدنے زینب سے اپنارشتہ منقطع کرلیا(اورعدت بھی گذر گئ) توہم نے ان کا نکاح تم سے کردیا تاکہ اہل ایمان کے لئے اپنے منہ بولے بینوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے) میں کوئی حرج اور منگی باقی ندر ہے بشر طیکہ وہ لوگ پی بیویوں سے اپنارشتہ ختم کرلیں۔

اکثر مفسرین کے نزویک حضرت زین کا نکاح آسان پر بی ہواد نیا پس نہیں اور آیت کریہ فلماً قصی زید منبی اور آیت کریہ فلماً قصی زید منبی اور قبل حضوا ور قباور معنی بھی بھی ہیں۔ علاوہ ازیں صحح روایات ہے بھی بہم علوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نے زمین پر نکاح نہیں کیا۔ صحح مسلم کی جوروایت ابھی ہم نے ذکر کی ہے اس میں بھی فقامت اللی مسجد ھا کے بعد فنول القرآن و جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فدخل علیه بغیر اذن <sup>9</sup> کے الفاظ میں۔

لین ان آیات کے زول کے بعد آئ بلااجازت کے حضرت زینب کے باس تشریف لے گئے۔علاوہ

<sup>•</sup> صحیح مسلم جاص ۲۱س۔

<sup>⊕</sup> سورهاحزاب آیت ۲۳۷

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

ازیں حضرت زینب خود اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ میرا نکاح میرے اللہ نے کیا جب کہ دیگر از واج مطہرات کا نکاح ان کے اولیامیااٹل خاندان نے کیا ہے۔

سیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ میں و کانت تفخر علی ازواج النبی صلی الله علیه وسلم تقول زوجکن اها لیکن و زوجنی الله من فوق سبع سطوات و محفی زینبٌ ویگر ازواج مطبرات کے مقابلہ میں بطور فخر کہا کرتی تھیں تبہار انکاح تبہارے اٹل خاندان نے کیااور میر انکاح اللہ نے سات آسانوں کے اور کیا۔

صحی بخاری میں اس ند کوره روایت کی بعدای معنی کی ایک دوسر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں و کانت تفخر علی نساء النبی صلی الله علیه وسلم و کانت تقول ان الله انکحنی فی السساء۔ صحیح بخاری کے علاوہ اس مضمون کی روایات حدیث کی بعض دوسر کی آباول میں بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت زین بھا اکارہ نیا میں نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی نے آسان پر ہی کردیا تھا اور رسول اللہ فی نے اسے ہی کافی سمجما۔ کی سیر سے ابن ہمام میں ہی نہ کور ہے کہ آپ فی نے ان آبات کے نزول کے بعد حضرت زین بھا سے نکاح کیا اور چار سودر ہم مہر مقرر فرمایا۔ تہذیب سیر سے ابن ہمام میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ و تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش بن رناب الا سدید زوجه ابیاها اخواها ابواحمد بن جحش واصد قبها رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع مانة در هے۔ کیکن عام مضرین اور محد ثین کے نزدیک روایات کی کمرے اور اسکی کنیاد پر بہلا قول ہی رائج ہے۔

مشہور مقسر این کیڑ آیت کریمہ فلما قطبی زید منها وطراً زوجنکها کی تقیر میں لکھے ہیں و کان الذی ولی تزویجهامنه هو الله عزوجل بمعنی انهٔ او لحی الید آن ید خل علیها بلا ولی و لاعقد ولا مهرو لا شهو دمن البشر و جس کا حاصل یہی ہے کہ دنیا میں نہ تکاح ہوائہ گواہی اور نہ مہر ہی متعین ہوا۔

اى طرح علامه شوكائي نے بھی ندكورہ آيت كى تفيير ميں تحرير فرمايا ہے فلما اعلمه الله بذالك دخل عليها بغير اذن ولا عقد وتقدير صداق ولا شئى مما هو معتبر في النكاح في حق امته، وقيل المواد به الا موله بان يتزوجها والاول اولئي وبه جاءت الاخبار الصعبحة:

اس کا حاصل بھی یہی ہے جو تفسیر ابن کثیر کی عبارت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسان پر ہی کر دیا تھاجس کی وجہ سے دنیا میں ایجاب و قبول اور تعمین مہراور دیگر متعلقات نکاح کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

o صحیح بخاری ج ۲ص ۱۱۰۳\_

فتح البارى جساس ١٣٦٠

تبذیب برتابن شام ص۳۳۲۔

<sup>•</sup> تغیرابن کثیر۔

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/paspanehaq ا

اس کے بعد علامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ دوسرا تول اس بارے ہیں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسوالگھ ﷺ کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا تھم دیائیکن اول قول دائے اوراحادیث صحیح سے ثابت ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کے سال کے بارے میں کئی قول ہیں لیکن زیادہ رائے قول ہیں ہے کہ آپ کا نکار تی نیعدہ میں ہوا۔

حضرت زینب کے اس پورے واقعہ میں بہت ی دینی حکسیں ہیں اس میں اسلامی مساوات کا بھی اظہار ہے کہ نکاح میں کغارہ کے اس پورے واقعہ میں بہت ی دینی حکسیں ہیں اس میں اسلامی مساوات کا بھی اظہار کڑی کا نکاح آیک آزاد کردہ غلام ہے بھی کیا جاسکتا ہے پھر اس واقعہ سے متعلق آیات میں یہ بھی فد کور ہے کہ القد اور اس کے رسول پیچے کے قطعی حکم کے بعد سمی صاحب ایمان مرد و عورت کو اپنے بارے میں اس حکم کے خلاف کسی بھی معلوم ہو گیا کہ دینی کا موں کو عوام الناس کے شور و خو غااور اعتراضات کی وجہ ہے نہیں چھوڑا جا سکتا، جا بلی رسم ورواح کو ختم کرنے اور غلط عقائد کی اصلاح کے لئے یہ سب تو شنااور برداشت کرناہی ہیڈتا ہے۔

د نیامیں ایجاب و قبول کے بجائے آسان پر بی نکاح کردیے میں حضرت زینب کو اعزاز بخش ہے کہ ان کے نکاح کا متولی القد تعالی ہے واقعۃ حضرت زینب کی قربانی کا یکی صد ہونا چاہئے تھا۔ انہوں نے القد اور اس کے رسول ﷺ کے اقتال امر میں بزی قربانی دی ہے۔

### وليمه

حضرت زینب کے نکاح کے بعدر سول القد ﴿ ناب اشاندار ولیمد کیا کہ ایباولیمد کسی بھی زوجہ مطبر ہ کے نکاح کے بعد نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس کی روایت بے فرماتے ہیں کہ مار أیت النبی صلی الله علیه وسلم اولم علی احد من نساء مااولم علیها اولم علیها بشابة الله علیه وسلم اولم علی احد من نساء مااولم علیها اولم علیها بشابة ولیمن میں نہیں و بھی روجہ مطبر و کا اتنا شاندار ولیمہ کیا ہو جتنا حضرت زینب کا ولیمہ کیا آئی نے حضرت زینب کا ولیمہ میں بھی کری وی کھی۔

پھراس ولیمہ میں حضرت انس کی والد ہام سلیم رضی اللہ عنہانے حیس (مالید دیاسی طرح کا کوئی کھانا) بھی جھیجا قبا۔

اس ولیمہ کے موقع پر آپ نے حضرت انس کے کچھ سحابہ کرام کے نام لے کر فرمایا کہ جاؤفلاں فلاں کو بلالا فادر جو بھی تمہیں ہے اس کو بھی بلالانا حضرت انس کیتے ہیں کہ بیس آپ کے بتائے ہوئے سحابہ کرام کو اور جو بھی مجھے ملے سب کو بلالایا حضرت انس کے شاگر دجعد نے پوچھا کہ کل کتنے لوگ ولیمہ میں آگئے تھے حضرت انس نے فرمایا کہ تقریباً تمین سو ۲۰۰۰ کھانا ایک طشت میں کر دیا گیااور حاضرین سحابہ کرام کو آپ اوگ آتے رہے اور کھاکر جاتے رہے بہاں تک کہ سب آپ نے دس دس کر جائے رہے بہاں تک کہ سب

<sup>•</sup> صحیح بخازی نیم اص ۷۷۷ کسی مسلم نی اص ۲۱ مهر مجمی ای مسلمون کی روایت ہے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

لوگ کھانے سے فارغ ہوگئے۔ جب کھانے کے لئے کوئی نہیں بچا تور سول اللہ بھے نے طشت اٹھانے کو فرمایا حضرت انس سجتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے کھانے سے پہلے طشت میں کھانازیادہ تھایا فارغ ہونے کے بعد 10 ہولیمہ کی موقع پر آیت حجاب۔

يَّاآَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا آنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَاذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثِ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَايَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوٰ هُنَّ مِنْ وَرَاهَ صَجَابِ.

ترجمنہ ۱۰ ایمان والوں! نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو مگریہ کہ تم کو کس کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے۔ نہ انظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا۔ ہاں جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤاور ہاتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ ہاتیں نبی کے لئے باعث اذیت تھیں لیکن وہ تمہار الحاظ کرتے تھے اور اللہ تعالی حق کے اظہار میں کسی کا لحاظ نہیں کر تااور جب تم از واج نبی ہے کوئی چیز مانگو تو یردے کے چھیے ہے مانگو۔

اس آیت کے نزول کی کچھ تفصیل مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ دعوت و لیمہ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی بعض سحابہ کرام آپ کے مکان میں جہاں حضرت زین بھی دیوار کی طرف منہ کئے بیٹی تحصی اس طرح محو گفتگو تھے کہ ان تواس کا خیال ہی نہیں رہا کہ اب ان کو یہاں سے انھ جانا چاہئے رسول اللہ بھی مروت اور حیاء کی وجہ سے کچھ کبہ تو نہ سکے لیکن ان کواٹھانے کے لئے خود گھر ہے باہر تشریف لے تحقور ٹی دیرے بعد تحد رہ باہر تشریف لے گئے کچھ دیرے بعد تحد رہ نے بعد جب والی اور وہاٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے دروازہ پر پردہ لڑکا دیا۔ اس کے بعد بی ذرکورہ آیت تحاب کرام کو توجہ ہو گئی اور وہاٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے دروازہ پر پردہ لڑکا دیا۔ اس کے بعد بی ذرکورہ آیت تحاب نازل ہوئی۔

اس آیت میں چنداد کامات میں اول مید کہ بلا بلائے آپ کے گھروں میں ند آئیں۔ دوم مید کہ بلانے پر بھی قبل از وقت آکر نہ بینے جائیں اور نہ کھانے کے بعد بینے کر گفتگو میں مشغول ہوں سوم مید کہ از وائی مطہر ات سے بھی کوئی چیز مانگئی ہو تو پردہ کے پیچے سے ہی مانگیں۔اس آیت کے بعد کی آیتیں بھی رسوال معجد اور از وائے مطہر ات ہی سے متعلق احکامات کی ہیں۔

## فضاكل

ام المؤمنین حضرت زینب کے بے ثمار فضائل ہیں۔ ان کا نکاٹ اللہ تق کی نے خود کیا جس پر وود گیر ازواج مطہرات کے مقابلہ میں گخر و مباہات فرماتی تھیں۔ وہ خاندانی رشتہ میں بھی رسول اللہ ہے کی دیگر ازواج مطہرات کے مقابلہ میں قریب ترین تھیں۔ سور ڈاحزاب کی متعدد آیتوں کے نزول کا تعلق ان کی

• تشجيم سلم ج اص ۱۲ مي ه مسلم ج اص ۱۲ مي الم ۲۲ مي Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ات ے ہ

بالب مراجع المحاش

بہت مثق پر بیز گار اور اللہ ہے ڈرنے والی اور اللہ کی راستہ میں مال خرج کرنے والی تھیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمڈ فرماتی بیدار تھیں۔ 9 حضرت ام سلمڈ فرماتی بیدار تھیں۔ 9 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بھی حضرت زینب کی بہت مداح ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان کا بیان پڑھئے۔

قالت عائشة وهى التى كانت تسامينى منهن فى المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارامرأة قط خيراً فى الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثاً واوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتدًا لا كنفسها فى العمل الذى تصدق به وتقرب به الى الله ما عدا صورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيته.

ترجمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطبرات میں صرف حضرت زینٹِ بنی بارگاہ نبوی میں میرے ہم لیہ تھیں اور میں نے زینب سے زیادہ دیندار، مقلی و پر ہیز گار، بچ بولنے والی،صلہ رحمی کرنے والی،صلہ قہ کرنے والی اور اپنی جان کو نیکی اور تقرب الی اللہ کے کاموں میں زیادہ کھپانے والی کوئی عورت نہیں ویکھی۔ ہاں مزاج میں ذرای تیزی تھی جس پردہ جلد ہی قابویالیتی تھیں۔

حفزت عائشہ کے ان بلند کلمات کی و قعت اور عظمت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کلمات ایک ایمی طویل حدیث میں جیں جس میں حفزت عائشہ یہ ذکر کرر ہی جیں کہ حفزت زینب از واج مطہر ات کی نمائندہ بن کرر سول اللہ اللہ سے میر کی کچھ شکایات کرنے کے لئے آئی تھیں۔ انہیں حفزت عائشہ کا قول حافظ شمس الدین ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیاہے فرماتی جیں۔

ير حم الله زينب لقد نالت في اللها الشرف الذي لا يبلغه الشرف .ان الله زوجها ولطق به القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اسرعكن لحوقاً اطو لكن باعاً فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة .

ترجمت القد تعالی زینب پررحم فرمائے انہوں نے دنیای میں وویٹر ف و کمال حاصل کر لیاجس کا مقابلہ کوئی شرف و کمال نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے خود ان کا تکاح رسول اللہ ﷺ سے فرمایا ور آن مجید میں اس کاذکر بھی فرمایا۔ نیزر سول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں بید خوشخبری دی کہ از وان مطہر ات میں میری و فات کے بعد سب سے نیاد و لیے ہاتھوں والی ایعن میں میں کو وی ہوں گی جو سب سے نیاد و لیے ہاتھوں والی العنی کا دخیر میں بہت خرج کرنے والی کہوں گی اور وہ جنت میں بھی رسول اللہ سے کی یوی ہیں۔

o زر قانی شرح مواہب۔

<sup>9</sup> صحیح مسلم باب نضائل عائشہ۔

و بر المام الملام على من المام الملام على المام الملام على المام الملام على المام الملام على المام المام على ا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

حضرت زینب آگرچ کو تاہ قامت تھیں اور ای حساب سے ان کے ہاتھ بھی دیگر از واج مطہرات کے مقابلہ میں چھوٹے ہی ہوں گے لیکن چو کہ بہت فیاض اور تخی تھیں اور عربی زبان میں اطولکن بدایا اطولکن بدایا اطولکن بدایا اطولکن بدایا آپ نے ان کے لئے اطولکن باعایا اطولکن بداکے الفاظ استعال فرمائے۔ حضرت عائشہ فرمائی ہیں کہ رسول اللہ کی کی وفات کے بعد ہم ازواج النبی فی اپنی آپ تھیں اور آپ کے فرمان اطولکن باعاکا ظاہری مطلب ہی لیتی تھیں کن جب آپ کی وفات کے بعد ہم سکین جب آپ کی وفات کے بعد ہم سکین جب آپ کی وفات کے بعد حضرت زینب ہم سب سے پہلے آپ سے جاملیس تو یہ چلاکہ آپ کے فرمان اطولکن باعاکا مطلب سب سے زیادہ تی اور واقعی زینب ہم سب میں سب سے فرمان اطولکن باعاکا مطلب سب سے زیادہ تی اور واقعی زینب ہم سب میں سب سے زیادہ تی اور فاض تھیں۔

معرت عائث به بهي قرماتي تحميل كانت زينب صناع اليدين فكانت نديغ وتحرز وتنصدق به في سبيل الله.

تعنی زینٹ اپنے ہاتھ ہے کمائی کرتی تھیں وہ چڑے کی دباغت کرتی اور چڑے کا سامان بناتی اور اس ہے حاصل شد مال کوانٹد کے راستہ میں خرچ کرتی تھیں۔

ان کی شان استفناء کاا یک واقعہ ابن سعد نے طبقات میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

عن برزه بنت رافع قالت ارسل عمرا الى زينب بعطائها فقالت غفرالله لعمر غيرى كان الؤى على قلي قسم هذا قالوا كله لك قالت صبحان الله واستترت منه بين وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبها واخلت تفرقه في رحمها وايتامها واعطتى ما بقى فوجلنا خمسة وثما نين درهما ثم رفعت يلها الى السماء فقالت اللهم لا يدركنى عطاء عمر بعد على هذا. 9

ترجمہ دھنرت زینب کی خاد مہ برزہ بنت رافع کہتی ہیں کہ حضرت عر بنے اپنے زمانہ خلافت ہیں حضرت زینب کی خدمت ہیں کا خدمت ہیں کہ حضرت زینب نے اسے دی کھے کر کہاالقد عمر کی معفرت فرمائے کہ اس مال کو تو میرے علاوہ کو کی اور محض زیادہ اچھا تقیم کر تالانے والوں نے کہا کہ یہ برائے تقیم نہیں جھجا ہے یہ سب آپ کا ہے یہ بن کر حضرت زینب نے سجان اللہ کہااور فرمایا ہے یہیں ڈال دو اور اس پر کپڑا ڈھک دو۔ اس کے بعد آپ نے اسے اپ عربیوں اور بیموں میں تقیم کر ناشر و حکم دو۔ اس کے بعد آپ نے اسے اپ عربیوں اور بیموں میں تقیم کر ناشر و حکم دو۔ اس کے بعد جو بی کے عابت فرمادیا میں نے اسے گنا تو وہ بیاسی درہم تھے بھر حضرت نے نہر نے اس اللہ اس کے بعد میرے باس عمر گا عطید نہ آئے۔ کر دیا۔ بھر ہوا بھی یہی حضرت زینب آئے کندہ سال آنے سے پہلے ہی و فات یا گئیں۔ حضرت عمر کو جب معلوم بھر ہوا بھی یہی حضرت زینب آئے کندہ سال آنے سے پہلے ہی و فات یا گئیں۔ حضرت زینب آئے کندہ سال آنے سے پہلے ہی و فات یا گئیں۔ حضرت ترینب آئے کندہ سال آئے سے پہلے ہی و فات یا گئیں۔ حضرت ترینب آئے کو جب معلوم

<sup>0</sup> سياء:مالنبسله ج٧ص٢١

سير اعلام النبلاء ج ع ص ١٦٥ ـ

<sup>•</sup> سراعلام النبلاءج من ۲۱۳ بخوال ابن صعد\_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

۔ ہوا کہ حضرت زینبؓ نے سب مال تقسیم کر دیاہے تو خود ان کے گھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مزید رقم جیجوں گااورا کیلے ہزار در ہم چر جیھے۔ حضرت زینبؓ نے وہ بھی تقسیم کر دیئے۔

جیا کہ ابھی گزراکہ حضرت نین ازوان مطہرات کی نمائندہ بن کر حضرت عائشہ کے خلاف رسول کھیں جی جات کرنے گئی تھیں اور صحیح مسلم کی اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ ہے حضرت عائشہ کے خلاف خوب کھل کربات کی تھی۔ لیکن آغوی وراست گوئی کا یہ حال تھا کہ جبواقعہ افک کے موقعہ پر رسول اللہ بھی نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق بوچھا توانبول نے صاف کہ دیا واللہ میں ان کے بارے میں صرف اچھی رائے بی رکھتی ہوں۔ حالا نکہ فتد افک میں ان کی جرمے ہیں حسرف اچھی رائے بی رکھتی ہوں۔ حالا نکہ فتد افک میں ان کی حضرت حمنہ جتا ہوگئی تھیں۔

ان کی نیکی ، دینداری اور متقی و پر بیز گار ہونے کی شبادت تورسول القدی کی زبان مبارک نے بھی دی سخی۔ ام المؤمنین حضرت میمونڈ فرمائی بین کہ ایک مر تبدر سول القدی مال فئی کو صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تقسیم فرمارے تھے حضرت زینب نے اس سلسلہ میں آپ کو بچھ مشورہ دے دیا جو حضرت عمر کو نا گوار گا اظہار بھی کرنا چاہا۔ رسول القدی نے حضرت عمر گزرااور حضرت عمر کرنا چاہا۔ رسول القدی نے حضرت عمر کو خاموش کردیا اور فرمایاز بینب کو بچھ نہ کہواس کئے کہ وہ اوص بیں۔ کس صحابی نے آوسہ کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ اواصدے معنی بین خشوع و خضوع کرنے والی اور آپ نے آیت کریمہ ان ابراہیم محلیم اواہ مذیب بھی پڑھی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السام کو حلیم (بردبر) اواو (خشوع و خضوع کرنے والے) اور مذیب (بردبر) اواو (خشوع و خضوع کرنے والے) اور مذیب (القد کی طرف توجہ کرنے والے)

آپ اگرچہ کشیر الروایت نہیں ہیں چھر بھی آپ کی روایت کردہ احادیث محال ستہ و نیر و حدیث می مشہور کتابوں میں ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والول میں آپ کے سیتیج محمد بن عبداللہ بن جمش۔ام حبیب بنت الی سفیان دینب بنت الی سلمہ وغیر و صحابہ و تابعین ہیں۔

#### وفات

ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات ۲۱یا۲ بجری میں بوئی آپ رسول الله ﷺ کے بعد ازواج مطبرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطبر و تیں۔ وفات سے پہلے اپنا تفن تیار کر کے رکھ لیا تھااور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر بھی کفن جیجین توایک کو تواستعال کر لیاجائے اور دوسر ہے کو صد قد کر دیاجائے چنانچہ ایسای ہوا آپ کی بہن حضرت حسنہ بنت جھس نے حضرت عربہ کا کفن تواستعال کرادیا اور حضرت زینب کا تیار کردہ کفن صد قد کردیا۔ ان کی وفات پر حضرت عائشتہ نے فرمایا ذھبت حمیدہ مفر کا البتامی والارائی۔

ا یک ستودہ صفات، نیک بخت اور بتیموں اور بیواؤں کی سبارا عورت دنیا ہے رخصت ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنے نے نماز جنازہ پڑھائی اور محمد بن عبداللہ بن جش، حضرت عبداللہ بن Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 

# ام المومنين حفرت زينب بنت خزيمه الهلاليه رضي الله عنها

ازوائ مطبرات میں حضرت زینب بنت قبش کے علاوہ زینب نام کی آپ کی ایک اور زوجہ مطبرہ بھی تقیس۔ان کا پورانام زینب بنت فزیمہ البلالیہ ہے۔ باپ کانام فزیمہ ہان کے سلسلہ نسب میں ایک شخص ہلال نامی تھے جس کی وجہ سے ان کو زینب بنت فزیمہ البلالیہ کہا جاتا ہے۔ والدہ کانام ہند بنت عوف یا خولہ بنت عوف ہو تھے جس کی وجہ سے ان کو زینب بنت فزیمہ کے ان بی ہند کی بٹی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے میں اللہ عنبا ہیں۔حضرت زینب بنت فزیمہ کی وفات کے کئی سال بعدر سول اللہ بنت خضرت میمونہ سے نکات فرمایا۔ ان دونوں کی بال ایک بیں ایک والد الگ ایک بیں۔

حضرت زینب بنت فزیمہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللّٰہ بن بخش رضی اللّٰہ عنہ سے ہوا تھا۔ <sup>© حض</sup>رت عبداللّٰہ بن بخش رضی اللّٰہ عنہ سے ہوا تھا۔ <sup>© حضرت</sup> عبداللّٰہ بن بخش غزوہ احد شوال ۳ھ میں شہید ہو گئے تھے ان کی عدت فتم ہو گئی اور ذی الحجہ ۳ھ میں رسول اللہ ﷺ نے میبال ناتمام بچہ بیدا ہوا جس سے ان کی عدت فتم ہو گئی اور ذی الحجہ سے میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت فزیمہ رضی اللّٰہ عنبا کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ وانا الیہ راجون۔ حضرت زینب بنت فزیمہ رضی اللّٰہ عنبا کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ وانا الیہ راجون۔

ان کے نکاٹ اور وفات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نکاٹ تور مضان ۳ھ میں جوااور وفات رکھے الاول مھھ یار کچے الآخر مھھ میں نکاٹ سے کیا ۹ مبینے کے بعد جو ٹی کیکن اول قول رائٹ ہمالیا جاتا ہے۔

ازوان مطبرت میں صرف ام المؤمنین حضرت خدیجہ اکب کی صی اللہ عنہااور ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہی کی وفات رسول اللہ ﷺ کی حیات طبیبہ میں ہوئی ہے دیگر تمام ازواج مطبر ات آپﷺ کی وفات کے بعد بھی باحیات رہیں۔

ر سول الله ﷺ نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی الله عنها کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیب کے قبر ستان جنت البقیع میں دفن فرمایا۔وفات کے وقت ان کی عمر صرف تمیں سال تھی۔ ﴿

## فضائل

ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها بهت زیادہ مخی تھیں۔ غریبوں کی عنحواری کرتیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔اسی لئے رسول اللہﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی ام المساکین کے

مشہور قول تو یک ہے۔ بعض حضرات نے حضرت زینب بنت فزیمہ "کے پہلے شوہر کانام طفیل بن الحادث اور بعض نے مبدو، بن الحادث بتلایا ہے۔ زر قانی شرح مواہب ج ۳۳ ص ۲۳۹، میر اعلام النبول و ۲۳۹ میں ۱۳۹۳ یا ۲۰۰۳ ۔
 ۲۰۰۳ عن الحادث کے Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq

لقب سے مشہور تھیں۔

ا پنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ مہونے کاشرف، پھر آپ ہی ہے سامنے وفات پانااور آپ کا خود نماز جنازہ پڑھانا اور اپنی تگرانی میں جنت القبیع میں دفن کرنا ہے بھی بڑی خوبی اور فضیلت کی بات ہے۔

# ام المومنين حضرت جو بريه رضي الله عنها

ے میں رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ نبی مصطلق کاسر دار حارث ابن ابی ضرار اہل کمہ کے اکسانے پر یاخود ہی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے اور العیاذ باللہ رسول اللہ ﷺ کو شہید کرنے کی تیار کی کررہاہے اور اس مقصد کے لئے اس نے اپنے قرب وجوار کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کر ناشر وع کردیاہے۔ • •

یہ قبیلہ بی مصطلق قبیلہ نزاعہ کی شاخ تھااور مکہ معظمہ سے پچھ دور مریسیع قام کے چشمہ یا تالاب کے کنارے آباد تھا۔ قرب وجوار کے بہت سے قبائل اسلام دشنی کی وجہ سے اس ارادہ میں اس قبیلہ کے لوگوں کے سامنے تھے ادران لوگوں کو مشرکین مکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔

جب رسول القد علی کوان لوگوں کے اس ارادہ کاعلم ہوا تو آپ جی نے پیش قدی کر کے خود قبیلہ بی مصطلق پر حملہ کر نے کاارادہ فرمائی لیااور شعبان کے دھیں تقریباً ایک بنرار صحابہ کرائم کی جمعیت کو ساتھ لے کر اچا تک قبیلہ بی مصطلق پر حملہ کر دیاان لوگوں کو ابھی تک اس کا علم نہ ہو سکا تھا اور وہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا یہ فشکر وہاں پہنچ گیا۔ آپ تھی نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان لوگوں ہے کہو کہ لا اللہ اللہ کے قائل ہو جائیں لیعنی اسلام قبول کرلیں جس سے ان کی جان و مال سب محفوظ : و جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے آواز بلندر سول اللہ بیخا کا یہ پیغام ان لوگوں تک پینچادیا لیکن انہوں نے اس کو مائے ہے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے لئکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے رسول نے اس کو مائے ہے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے لئکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے رسول بھی کے تھی اس بھیار ڈال دیے صحابہ کرائم نے پورے قبائل تو پہلے بی راہ فرارا فتیار کر گئے تھے۔ بی مصطلق نے بھی اب جھیار ڈال دیے صحابہ کرائم نے پورے قبیلہ کے لوگوں کو قیدی بنالیا جن کی تعداد تقریبان وی سے دی سول تھی۔ اس بنگ میں بی مصطلق کے دس وہ امشرک فریلے کے لوگوں کو قیدی بنالیا جن کی تعداد تقریبا وہ بیا۔ سو تھی۔ اس بنگ میں بی مصطلق کے دس وہ امشرک مارے گئے اور مرف آیک صحائی شم بید ہوئے تھے۔

بی مصطلق کے قیدیوں میں فیلد کے سر دار ابن الی ضرار کی بئی جو برید ہمی تھیں۔ حارث خود تو کسی طرح فی گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے تھے لیکن جو برید گا شوہر مسافع بن صفوان بارا گیا تھاان قیدیوں کودیگر مال نغیمت کے ساتھ صحابہ کرام میں تقسیم کردیا گیا۔ حضرت جو برید حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے رقم لے کر

البدايه والنهايه جسم ١٥٦٠

ای چشہ کے نام پر فزوہ بی مصطلق کو فزوہ مریسیج بھی کہتے ہیں۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

آزاد کرنے پر تیار ہوں تو میں رقم کا انظام کرلوں۔ حضرت ثابت نے اے منظور کرلیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ یا عقد کو کتابت کتے ہیں اور جور قم آزادی کے بدلہ میں دینا طے ہوتی ہے اے بدل کتابت کہا جاتا ہے۔ حضرت جو برید اور حضرت ثابت بن قین کے در میان بدل کتابت ۱۹ وقیہ سونا طے پایا تھا۔ ایک اوقیہ چالیس در ہم کے برابر ہو تاہے ایک در ہم تمن ماشہ سے کچھزا کد ہو تاہے۔ حضرت جو برید خود بائدی اوران کے قبیلہ کے لوگ بھی سب غلام بائدی ہی تھے۔

بدل کتابت کا انتظام ان کے بس کی بات نہ تھی لیکن رئیس زادی تھیں ،ہمت اور عقل ہے کام لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی مصطلق کے سر دار حادث بن البی ضرار کی بٹی جو بریہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں جس مصیبت میں گر فقار ہوں آپ ہے محفی نہیں ہے۔ غلاموں اور با نہ بوں کہ تھیے میں، میں ثابت بن قبیل کے حصہ میں آگئی ہوں انہوں نے جھے ہے معالمہ کتابت کر لیا ہے لیکن بدل کتابت میر بے پاس نہیں ہے۔ آپ ہے مدد کی طالب ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی در خواست من کر فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرا کی میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم منظور کر لو تو میں تم کو ثابت بن قبیل ہے خرید کر آزاد کر دوں اور پھر تم جمھے نکاح کر لو۔ حضرت جو یہ یہ نے اے بخو شی منظور کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو خرید کر آزاد فرمادیا اور ان سے نکاح فرمایا لیا اور جو بریہ نے اے بخو شی مقرور فرمایا۔

اس غزوہ سے تین دن پہلے حضرت جو ریر ٹے اپنے گھرید ہی خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے چاند چلا اور میرک گود میں آگیا۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے اس کا تذکرہ مناسب نہ سمجھالیکن جب یہ غزوہ ہوا اور میں قید کر کے مدینہ لائی گئی تو جھے اپنے خواب کی تعبیر کی کچھ امید نظر آئی۔ ۖ

جب صحابہ کرامؓ کے علم میں ہے بات آئی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضر تجویریہؓ سے نکاح کرلیا ہے اور البان کے یہ غلام اور باندی جن کا تعلق قبیلہ بنی مصطلق ہے ہے۔ سول اللہ ﷺ کے سسر الحارشتہ دار ہو گئے ہیں للبذا الب ان لوگوں کو غلام اور باندی بنائے رکھنا مناسب نہیں ہے تو صحابہ کرامؓ نے اپنان غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا۔ ● جن کی تعداد تقریباً سات سوتھی، بھر بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہوگئے۔ ای موقع پرام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فربایا تھا۔ بااعلم امر اقاعظم برکھ منصاعلی قومصلہ یعنی میرے علم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جویریہؓ سے زیادہ اپنی قوم کے لئے باعث خیر و برکت ہو۔ یعنی میرے علم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جویریہؓ سے زیادہ اپنی شرار اپنی بٹی کو چھڑانے کے لئے بہت بسال ودولت بطور فدیہ لے کر آئے ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے اس مال ودولت میں بڑی تعداد

و زر تانیج سم ۲۵۵۔

در قانی بحواله بیسیق وسیر اعلام النیلاء ج۲ص ۲۲۵\_

<sup>•</sup> اصابہ نے کے ص۱۵۵ درسر اعلام النیلاء ج می ۱۹۵۵ درسر اعلام النیلاء ج می ۱۹۵۵ کا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

میں اونت بھی تھے۔ اثبائے سفر میں حارث بن الی ضرار کو دواونٹ بہت اچھے محسوس ہوئے اور انہوں نے ان دونوں اونٹوں کوراستہ بی میں کسی واد کی میں چھپادیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پنچے اور اپنی آمد کا مقصد ذکر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جو پر بیہ موجود میں جانا چامیں تولے جاؤ۔

باپ نے بیٹی کے کہا کہ محمد (ﷺ) نے تھہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ چلو گھر چلو،
حضرت جو بریئے نے فرمایا ختر تالقہ ور سولہ میں نے تواللہ اوراس کے رسول ہی کو اختیار کر لیاہ باپ نے ہر
چند سمجھایا پٹی عزت کا واسط بھی دیا لیکن جو بریئر سول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہو تمیں۔
بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حارث بن الی ضرار سے ان دواو نؤل کا بھی ذکر فرمایا جو حارث بن الی ضرار راستہ
میں چھیا آئے تھے اوران او نؤل کا ذکر س کر حارث بولے ان او نؤل کی خبر تو میرے اور اللہ کے سواکسی کونہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں اور کلمہ کشیادت پڑھ کر مسلمان ہوگئے۔ © ان کے
ساتھ دوشے بھی مسلمان ہوگئے۔

اس طرت پورا قبیلہ بی مصطلق اسلام لے آیا۔ یہ سب حفزت جو پریڈ کے نکاٹ کی برکت ہے۔ دینی نقطہ نظر کے علاوہ میاسی اور د فاکی نقطہ نظر ہے بھی قبیلہ بی مصطلق کا ممان لانا ہزااہم واقعہ تھاس لئے کہ یہ قبیلہ مدینہ طیبہ کے مقابلہ میں مکہ معظمہ کے زیادہ قریب تھااورالل مکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔

## فضائل

ام المؤمنين حضرت جو بريية نے رسول اللہ ﷺ سے متعد دروایات تقل کی میں اور ان سے حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابڑاور حضرت عبداللہ ابن عمرٌ صحابہ کرامؓ نے روایات کی میں۔

ام المؤمنین حضرت جو بریه رمنی القد عنها بزی ذاکر و شاغل تحییں۔ نماز کے بعد بعض او قات تَصنوں مصلے پر بینھ کرذ کر خداو ندی میں مشغول رہتی تھیں ان کے اس طرح خویل ذکر الٰہی کا ایک واقعہ امام مسلمُ اور امام ترمذیؒ نے حضرت جو بریدّ بی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیہ ہیں۔

عن جويرية ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلّى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهى جالسة قال مازلت على الحال الللى فارقتك عليها قالت نعم. $^{f O}$ 

ترجمہ: ۱۰ مالمؤمنین حضرت جو بریڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد الحکے پاس سے باہر نکلے دوائی نماز پڑھنے کی جگہ پر جیٹی کھے پڑھر ہی تھیں پھر آپ پچھ دیر کے بعد جب جاشت کا وقت آچکا تھاوا پس تشریف لائے حضرت جو بریڈ ای طرح جیٹی اپ وظیفہ میں مشغول تھیں آپ ﷺ نے ان سے فرمانی میں جب سے تمہارے یاس سے عماق کیا تھا اس وقت سے برابرای حال میں اور اس

و زرقانی جهس ۲۵۵۰

طرح پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیاجی بال۔

اس حدیث میں ابھی اور بھی کچھ باقی ہے لیکن ہمیں صرف اتنابی ذکر کرناہے جس سے حضرت جو برینے کے کشرت سے ذکر اور وظیفہ میں مشغولیت کا پند چلناہے۔الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔

ان کے نظی روزے رکھنے کاؤ کر بھی حدیث کی کتابوں میں ماتا ہے۔ ایک وفعہ جمعہ کے دن رسول اللہ بھیان کے گھر تشریف الائے معلوم ہوا کہ وہ نظی روزور کھے ہوئے ہیں تپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے کل بھی روزور کھاتھا، عرض کیا نہیں، پھر دریافت کیا کہ کیا کار کھو گی؟ عرض کیا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تنہا جمعہ کے دن روزور کھنے سے منع فرمایا تنہا جمعہ کے دن کاروزور کھنا مختلف فیہ ہے۔ تنصیل حدیث وفقہ کی کتابوں میں فہ کورے۔

ام المؤمنين حفزت جويرية كے فضائل ميں به بات مجمی قابل ذكر ہے كه ان كی ذات ہی قبیلہ بن مصطلق کے لوگوں كی آزاد كی كادرا بیان لانے كاذر بعیہ بن۔

#### و فات

ام المؤمنین حضرت جو مربیه رضی الله عنها نے رئیج الاول ۵۰ ھد میں وفات پائی۔ مروان بن الحکم نے جو مدینہ کے حاکم تھے اور تابعی میں نماز جنازہ پڑھائی۔اور مدینہ طیب کی قبر ستان جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔انا للتہ وانالیہ راجعون۔

# ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله عنها

مشہور صحابی حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عند کی صاحبزادی اور امیر المؤسنین حضرت معاوید رضی اللہ عندی بہت میں اللہ عندی بہت میں اللہ عندی بہت میں اللہ عندی بہت میں اللہ عندی بہت کی وجہ سے ان کی کئیت ام حبیب تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عند گرچہ بہت و بر سے ایمان لائے کیکن حضرت ام حبیب رضی اللہ عنه اور ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جمش اسلام کے ابتدائی دور میں بی اسلام لاچکے تھے اور ابل مکد کے ظلم وستم سے تھے۔ اگر میں ایک جماعت کے ساتھ حبشہ جمرت کرگئے تھے۔

 ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ دوام حبیبہ کو ہمارے نکاح کا پیغام دیں اور اگر دہ منظور کرلیں تو آپ ہی ہمارا نکاح کر دیں۔ حضرت ام حبیبہ نے جب یہ خوشخبری سنی تواس باندی کو جویہ پیغام مسرت لے کر آئی تھی چاندی کے دو کنگن، کنی انگو ٹھیاں اور دواور زیور انعام میں دیئے۔اور اپنے ایک قریبی عزیز خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کواینے نکاح کاو کیل مقرر کردیا۔ • •

حضرت ام حبیب کی منظور کی مل جانے پر دوسرے دن بادشاہ نجاثی نے حبشہ میں موجود صحابہ کرام کو جن میں رسول اللہ ﷺ کے چھازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عند بھی تھے، اپنے محل میں بلایا اور خود خطبہ نکاح پڑھااور رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے ایجاب نکاح کیا۔ حضرت خالد بن سعید ؓ نے حضرت اکم بیب رضی اللہ عند کی طرف ہے نکاح قبول کیا۔ نجاثی نے ٥٠ سماد ینار مبر مقرر کیا اور خود بی مبرکی بیر قم کا کمیٹو منین حضرت ام حبیب کی خدمت میں بھیجی۔ مبرکی رقم میں ہے پچیاس دینار ام المؤمنین نے اس باندی کو جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی دیے، اس باندی کو جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی دیے، اس باندی کو عمل ہے جو نکاح کے بعد بادشاہ نے ام المؤمنین کی خدمت میں بہت ہے بدالاور خوشبو کمی بھیجیں۔
دخدمت میں بہت ہے بدالاور خوشبو کمی بھیجیں۔

مجلس نکاح کے اختیام پر جب صحابہ کرام اُ تھنے گئے تو نجا ٹی نے کہا کہ بیٹھ جائے سب لوگ کھانا کھا کر جائیں گے اور یہ بھی کہا کہ نکاح کے موقع پر کھانا کھلانا نبیاء علیم السلام کی سنت رہی ہے۔ <sup>©</sup>مشہور قول کے مطابق یہ نکاح لاجے میں ہوا ہے۔ جب حضرت ابو سفیان کو جوا بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نکاح کی اطلاع مکہ میں کمی تو انہوں نے رسول اللہ ہُنے کی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کی شان میں بہت بلند کلمات کے۔ °

' ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ؒ کے نکاح کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں ہیہ ہے کہ حضرت ابوسفیانؒ نے ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ سے ید درخواست کی کہ آپ میری بنی اکم جیبہ ؒ ہے شادی کرلیں اور آپ نے ان کی ہید درخواست قبول بھی فرمالی۔ ؓ

محدثین نے روایت کے اس حصد کی مختلف توجیبات کی جیں جن کا حاصل یہ ہے کہ روایت کا یہ حصد جس سے حضرت او مفیان کے اسلام لانے اور مدینہ طیبہ جرت کرنے کے بعد ہونا معلوم ہو تا ہے تھے نہیں ہے۔

بہر حال یہ نکاح حبثہ بی میں ہواہاور حفرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مشرف باسلام ہونے سے پہلے بی ہو چکا ہے۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ابوسفیان اہل مکہ کے

در قانی شرح مواہب ج ۳ ص ۲۳۳، البدایه والنبایه ج ۳ ص ۱۳۳۰.

<sup>9</sup> البدايه والنهايه جهم ١٣٣٥

ور قانی جسم ۲۳۳۔

قىيى سلم جەم بەسبىب نىغا كل ابى سغان \_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

نما ئندہ بن کر صلح بی سے متعلق بعض معاملات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اپنی بٹی ام المؤمنین حفرت ام جیب ؒ کے گھر ان سے ملنے کے لئے گئے وہ جب اندر گھر میں پہنچ تو ام المؤمنین نے رسول اللہ ﷺ کا بستر جو بچھا ہو اتھالپیٹ دیا۔ حفرت ابوسفیانؓ نے کہا کہ یہ تم نے کیا گیا، آیا یہ بستر میرے لاکق نہیں ہے یا میں بستر کے قائل نہیں ہوں۔ام المومنین نے کہا، اباجان آپ مشرک میں اور یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے،اس لئے آپ اس بستر پر میضنے کے لاکق نہیں ہیں۔ •

## فضائل

ام المؤمنین حضرت ام حبیب رضی الله عنها کو الله تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کا اللہ ت کے جو دور سے اللہ کا لات ہے بھی نوازا تھا۔ وہ اولین ایمان لانے والوں بیں ہیں۔ حالا نکہ ان کے والد ابوسفیان رضی الله عنہ جو سر داران قریش میں ہے ہیت دیر میں فتح کمہ کے قریب ایمان لائے تھے گھر کے دوسر بافراد بھی دیر بی سے مسلمان ہوئے، ایسے حالات ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کا اسلام کے ابتدائی عبد بی میں مشرف باسلام ہو جانا اور اپنے گھر کے لوگوں کی مخالفت کی پر داونہ کر نااور اسلام کی خاطر کمہ معظمہ سے حبشہ کو بجرت کر جانا، پھر جب ان کا پہلا شوہر حبشہ میں مرتہ ہو گیا اور ان کو بھی اسلام کو ترک کرنے اور نصر اندے کو افتحار کرنے کی ترغیب دی قو ان کا اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اور دین اسلام پر ٹابت قدم دبنا بری ہمت اور اولو العزمی کی بات تھی، جب کہ پر دیس میں صرف وہی شوہر ظاہر کی سہار ا تھا۔ ای طرح حضر ت ابوسفیان کے آنے پر سول اللہ بھی کہ بر کے لیت دینا اور ان کے سول کرنے پر یہ کہنا کہ اباجان کے سر صول اللہ بھی عاب میں میں ، رسول اللہ بی ناہ عظمت و شوکت اور خود ان کی اعلی در جی کی غیر معمولی عبت و عقیدت اور ان کے دل میں آپ کی بے پناہ عظمت و شوکت اور خود ان کی اعلی در جی کی قوت ایمانی کی بیت ہے۔

وہ رسول القد ﷺ کے ارشادات پر عمل کرنے کا ہزااہتمام کرتی تھیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہاکی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ﷺ

دخلت على ام حبيبه زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين تو فى ابو ها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فلهنت به جارية ثم مست بعار ضيها ثم قالت والله مالى بايطب من حاجة غيرانى سمعت رسول الله صلى الله على والله على زوج لا مرأة تؤس بالله واليوم الا خران يحد على ميت فوق ثلثة ايام الا على زوج ادبعة اشهر وعشراً.

روایت کا حاصل بدے کہ حضرت · ینب بن الی سلمہ ام المؤمنین حضرت ام حبیباً کے والد حضرت

البدايه والنهايه جهم ۱۳۳۰

<sup>•</sup> جامج ترزى باب ماجاء فيعدة المعتولي عنها زرجها\_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ابہت فیان کی وفات پران کی خدمت میں حاضر ہو کمی (اور بظاہر ابو سنیان رضی اللہ عنہ کی وفات کو تمین دن گذر کے جے جے احضرت ام جیبیہ رضی اللہ عنہا نے ایک خو شبو جوز عفران و غیر و سے بنائی جاتی ہے اور جس میں سرخ اور بیلارنگ ہو تا ہے منگائی اور ایک بچی کے لگائی اور پھر اپنے ر خساروں پر بھی لگائی اور فرمایا مجھے خوشبو استعال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے رسول اللہ وی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی صاحب ایمان عورت کے لئے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا تمین دن سے زیادہ سوگ منا نے ۔ البت شوہر پر چار مہینہ و سی دن سوگ منا نے گی ۔ میں نے رسول اللہ وی کا سی اللہ عفر سارت ابو سفیان رضی اللہ اپنے رخساروں پر یہ خوشبولگائی ہے۔ (تاکہ میہ اظہار ہو جائے کہ میں اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تمین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناربی ہوں۔)

انہی کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ کا بیار شاد حدیث کی متعدد کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہ ہن صلی في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب و ركعتيل بعد العِشاء وركعتيل قبل الفجو صلوة الغداة. • صديثكاترجمه بهـ ـــــ كـــ ر سول اللہ 🕾 نے ارشاد فریلیا کہ جو تحف دن رات میں یہ بارور تعتیں پڑھے گاللہ تعالیٰ اس کے لئے جنگ میں ایک محل تیار کردے گا۔ چارر کعتیں ظہرے پہلے، دو رکعتیں ظہرے بعددو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتین فجر سے پہلے۔ مند احد میں ای روایت کے بعدید بھی اضاف بے فعا برحت صلیف بعد یعنی جب سے میں نے آپ کا بدار شاد ساہ بھی ان رکعتوں کا ناغہ نہیں کیا ممیشہ بدر کعتیں یابندی سے بڑھتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے متعلق اتباع سنت کے اہتمام کے اور بھی واقعات ند کور ہیں۔ آخرت کے حساب و کتاب ہے بہت ڈر تیں اور صفائی معاملات کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ابن معدنے ام المؤمنین حفزت عائشہ رضی الله عنها كا قول نقل كياہے قالت دعنى ام حبيبه عند موتها فقالت قد كان يكون بينا مايكون بين الضرائر فحلليني من ذالك فحللتها واستغفرت لي واستعفرت لها فقالت لي سورنبي سوك الله وارسلت الي ام سلمه مثل **ذلك. <sup>©</sup>روايت كا** حاصل بیہ ہی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنهاانے اپنی و فات کے وقت مجھے بلایااور فرمایا ہم لو گوں میں مجھی مجھی بعض ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جُوسو تنوں میں بیش آ جاتے ہیں، میں تم ہے ان کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے معاف کر دیا۔ توانہوں نے میرے واسطے دعائے مغفرت کی اور میں نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ای طرح انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہاہے بھی اپنی کو تاہیوں کی معافی تلافی کی۔

ر سول الله ﷺ ہے براہ راست اور بالواسطہ متعدد روایات نقل کی ہیں جو حدیث کی مشہور کتابوں صحاح۔ ستہ وغیرہ میں موجود ہیں،ان سے روایات نقل کرنے والوں میں ان کے بھائی معاویۃ ہیٹی حبیبہؓ اور بعض دیگر

باع تريد كرياب في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة - اله من الفضل -

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

صحابه و تابعينٌ ميں۔

#### و فات

امیر المؤمنین حضرت معاوید کے زمانۂ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ من وفات کے بارے میں گئ قول ہیں۔ لیکن رانچ قول ۴۳ھ ہے۔اور مدینہ طیبہ میں وفن کی گئیں۔رضی اللہ عنباوار ضاھا۔ ا

# ام المؤنين حضرت صفيه رضى الله عنها

ام المؤمنين حضرت صفيه رضى القد عنها كاباپ حيى ابن اخطب قبيله بن نضير كاسر دار تھااس كاسلسله نسب حضرت موكیٰ عليه السلام کے بھائی حضرت ہارون عليه السلام تک پېنچتا ہے۔مال كانام ضرہ ہے يہ قبيله بن قريظہ کے سر داركى بني تھيں۔ ●

بنو تضیر اور ہنو قریظہ مدینہ کے متازیہودی قبیلے تھے ،ان قبیلوں کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ ہے یہ عہد کیا تھاکہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے وشمنوں کی مدد کریں گے۔ 🗗 لیکن دونوں قبیلوں کے لوگوں نے عبد شکنی کی۔ قبیلہ بنی نضیر نے مشر کین مکہ کے کہنے پر ر سول الله على كوشهيد كرنے كى سازش كى كيكن اللہ تعالى نے آپ كواس كى اطلاع دے دى 9 اور آپ نے ال کی بدعہدی کی وجہ سے غزو ہُ بدر کے چھ مہینے کے بعدان کے قلعہ کامحاصرہ فرمایا۔ 🖰 ان لوگوں نے مجبور ہو کر صلح کی در خواست کی آپ نے ان کی در خواست منظور فرمالی اور بیہ طے <u>پای</u>ا کہ وہ اپنے او نٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جاسکتے ہوں لے جائیں۔البتہ اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>©</sup> ان لوگوں نے ایباہی کیااور خیبر میں جاکر بس گئے جہال یہود کی بزی بری بستیاں تھیں۔حضرت صفیہ کے والدین بھی اینے قبیلہ والوں کے ساتھ خیبر <u>جلے گئے تھے</u>اس وقت حضرت صفیہ ٰ بہت کم عمر تھیں وہاں خیبر میں ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم ہے ہوئی تھی اس نے طلاق دے دی تھی پھر کنانہ بن ابی حقیق ہے نکاح ہواوہ غزو و دیخیبر میں مارا گیااور حضرت صفیہ رضی اللّٰہ عنہا ہے میں خیبر کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں۔ مشہور صحالی حضرت د حیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہﷺ ہے خیبر کے قیدیوں میں ہے ایک باندی ہا تگی آب نے فرمایا اجتاب کر کے لے او، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنباکا اجتاب کر لیا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول 💮 !(ﷺ) آپ نے حضرت دید کو بنو نصیر اور بنو قریظہ کی رکیس زاد ی دے دی ہے۔ وہ تو صرف آپ ہی کے لئے مناسب ہے، آپ نے حضرت دحید کو دوسری باندی دے اور حضرت صفید کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیا © آزاد کرنے کے بعد آپ ﷺ نے حضرت صفید کویا اختیار

در قانی جسم ۲۵۶ وسیر اعلام النبلاء جسم ۱۳۳۰

فتح البارى ج ٢٥٠ • ٣٣ باب حديث بى النفير ـ

ابوداؤد باب فی خبر بنی النصیر۔

صحیح بخاری باب صدیث بی النفیر فتح الباری وغیره -

ه البدايه والنهايد ج من ۱۹۳ و منجي بناري ج عن ۱۹۰ باب غزوه فير \_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanenaq

دے دیاتھا کہ ووا ہے: طن چلی جائیں یا مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے نکاح کر لیں۔ حضرت صفیہ نے م ش کیا اختار الله ورسوللہ لقد محنت اتصنی ذالك فی المشرك لعنی میں تواللہ اوراس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اب توالحمد لله ،اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا میر کی تواسلام سے پہلے بھی بھی بھی میں خواہش تھی۔ کاح کے بعد انہوں نے بتلایا کہ یارسول کا ماقعہ بھی خالیا کہ یارسول کے کہ جائے تھا ای ذمانہ میں ایک رات میں نے خواب دیکھ کہ جائے تھا ہی ذمانہ میں نے خواب کی واب میں ایک رات میں نے خواب کی خواب کی واب کے بیاتی زور کہ چانہ میں گور میں ہرگراہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سایا تواس نے میر سے چبرے پر آئی زور سے طمانچ مارا کہ چبرہ پراس کا کہا تو اور شاہ کو اپنی ایس کے میرے کی تھا اور دو سر سے دن رسول اللہ ہوں نے نیار کیا تھا اور دو سر سے دن وہیں ولیمہ فرمایا۔ وہیں ہو اپنی پر رائے میں مقام سدالصباء پر آپ سے نکاح کیا تھا اور دو سر سے دن وہیں ولیمہ فرمایا۔ وہیں دستر خوان پر رکھ کر کھالیا گیا ہی ولیمہ ہو کیا۔ وہاس میں ام المؤ منین حضرت صفیہ رسول اللہ ہوں کے چیھے آپ کے اور نٹ پر بھی ارد ہیں مدانوں کی طرح سفر ہوا۔

## فضائل

ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها بهت زياده عقل مند اور سمجد دار تحيي - جيها كه انجى ً سَرَرا انهول نے رسول الله هيئ كے اختيار دینے كے باوجود اپنے گھر جانا پند نہيں كيا بلك الله اور اس كے رسول كو اختيار كرليا ـ وہ بہت زيادہ حليم اور برد بار تھيں، ايك د فعد ان كى ايك باندكى نے حضرت عمر رضى الله عنه سے جاكر حضرت صفيه رضى الله عنهاكى شكايت كى كه وہ يبودكى طرح اب تك يوم السبت يعنى بفته كے دان كى تعظيم كرتى بين اور يبود يون كے ساتھ صلدر حى كرتى بين ـ

حضرت عمرٌ نے حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی کو بھیجاتوام المؤمنین حضرت صفیہ آنے فربایا کہ جب سے اللہ نے بھیے یوم السبت سے بہتر یوم المجمعہ عطا فرمادیا ہے میں یوم السبت کی تقطیم نہیں کرتی ۔ ربی یہودیوں کے ساتھ صلدر حمی کی بات توان سے میر می قرابت داری ہے اس لئے میں ان کے سرتھ صلدر حمی کرتی ہوں (اور ظاہر ہے کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا) پھر انہوں نے اپنی باندی سے پوچھاکہ تم نے یہ شکایت کیوں کی، باندی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکادیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ آنے یمی نہیں کہ اس کو کچھ سر انہیں دی بلکہ فربایا چھاجاؤ تم آزاد ہو۔

ان کے سلسلہ نسب کے سلسلہ میں پہلے ہی گزر چکاہے کہ وہ حضرت بارون علیہ السلام کی اوادہ میں سے تھیں رسول اللہ علی خصیں رسول اللہ

و زرقانیج سسمه ۲۵۸

<sup>🗨</sup> البدايه والنهابية جيه ص ۱۹۸۰

سیر اعلام النبلاه ج ۲ ص ۲۳۲ و صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۰۶ باب غزو؛ نیبر به

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbarehaq1

ﷺ ان کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت صفیہ ٌرور ہی ہں وجہ دریافت فرمائی توانہوں نے عرض کیا کہ حضرت عائشٌ اور حضرت حفصةٌ كہتی ہیں كہ ہم رسول اللہ ﷺ كى از واج تو ہیں ہی آپ كے خاندانی ہونے كا مجھی شر ف رکھتی میں اور تم تو یہودی خاندان ہے تعلق رکھتی مولبداہم تم ہے بہتر ہیں۔ آپ(ﷺ ) نے ان کو تسلی دی اور فرمایاتم نے بیہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو، میں اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہوں۔ میرے چیاحضرت موٹی علیہ السلام بھی نبی ہیں اور میرے شوہر حفرت محرﷺ بھی نی ہں۔ 🍑

ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کبہ دیا۔ آپ ع نے بہت ناگواری کااظہار کیا۔ ●ای طرح ایک بار حضرت زینب بنت قجشؓ نے انہیں یبودیہ کہہ دیاتھا تو آپ نے ا فرمایا کہ انھا اسلمت و حسن اسلامھالینی ودکی مؤمنہ ہیں اور آپ کی بفتہ حضرت زینب کے یہاں تشریف نبیں لے گئے تھے۔ 🏻

ا نہیں رسول اللہ ﷺ سے بہت غیم معمولی محبت اور تعلق تھا۔ آپ کے مرض وفات میں جب مر ض کی تکلیف بہت زیادہ ہو ئی توام المؤمنین حضرت صفیہ نے عرض کیااے ابتد کے رسول!وابتد میر ا دل چاہتا ہے کہ یہ تکلیف بجائے آپ کے مجھے ہو جاتی بعض ازواج مطہرات کو ان کے اس کلام کی صداقت میں کچھ شبہ ہواجس کا ظباران کے چبروں ہے بھی ہو گیا۔ آپ نے اس کو محسوس کر کے فرمایا والقديدا في مات ميں تحي ميں۔ 🖰

آپ بہت تخی تھیں۔ جب پہلی بار مدینہ طیبہ آئی ہیں تو حضرت فاطمہ اور بعض ازواج مطہر ات کوایے زبور عنایت فرمائے۔**6** 

جس وقت باغیوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تھا اور حضرت عثان کے مکان میں کھانامانی تک حانے کی احازت نہ دیتے تھے ایسے وقت میں حضرت صفیہ ؓ ان کی ہد و کرنے کے اراد ہ ے ان کے گھر تشریف لے جانے کے لئے نکلیں لیکن جب گھر کے قریب پہنچیں تو باغیوں نے آ گے نہ جانے دیاواپس تشریف لے آئیں اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ان کے گھر کھانے پینے کا سامان تصحنے کا تنظام کیا۔<sup>©</sup>

ر سول الله ﷺ کی متعد در وایات ان کے واسطے سے محد ثین نے نقل کی ہیں،ان کے تلاندہ میں حضر ت زین العابدین، حضرت انتخل بن عبدالله، حضرت مسلم بن صفوان حضرت کنانه ادر حضرت یزید بن معتب

ترندی جام ۲۲۹ باب فضل از واج النبی ﷺ۔

سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲ ۳۳۔

اصابه ج ۷ ص ۲۵۹ و تانی ج ۳ ص ۲۵۹ ـ

<sup>🛭 🕒</sup> اصابہ ج کے ص اسمکہ زر قانی ج س ۲۵۸۔

وغیر ہم تابعین کے نام ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### وفأت

ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنهاكى وفات رمضان في هيس بوكى اور جنت البقيع ميس دفن بوئيں۔ بعض حضرات نے سنه وفات <u>۵۲ھ و</u> كركى ہے مشہور قول ۵۰ھ بى كاہے۔

# ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله عنها

ام المؤمنين حفزت ميمونه رضى القد عنها كے والد حارث بن حزن كا تعلق قبيله تريش ہے تھااوران كى والد و بنت عوف يوند عنها كے والد و بنت عوف يوند تنها منين حفزت زينب بنت بنت نزيمه كى بھى والد و بيں۔ حضرت زينب كے تذكرہ ميں گزر چكاہ كه ام المؤمنين حضرت زينب بنت بنت منز يورام المؤمنين حضرت ميونه بنت حارث دونوں كى والد والك الگ الگ۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنبا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنبا اور مشہور تابعی حضرت بریدا بن الاصم کی خالہ ہیں۔ان کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عند عند کی اہلیہ ہیں۔ایک دوسری بہن حضرت اساء رضی اللہ عنباحضرت جعفر بن افی طالب کی اہلیہ تھیں ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکڑ کے نکاح میں رہیں اور ان کی وفات کے بعد حضرت علیٰ کے نکاح میں رہیں اور ان کی وفات کے بعد حضرت علیٰ کے نکاح میں رہیں اور ان کی وفات کے بعد حضرت علیٰ کے نکاح میں رہیں اور ان کی وفات کے بعد حضرت علیٰ کے نکاح میں آئیں۔

رَرُ قَائَى مِنْ وَالدُوكَامُامِ مِنْدَاوِرَاصَابِہِ مِنْ فُولِہُ مَامِ ذَكُورِے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

### فضاكل

ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى القد عنباتين سال رسول الله الله يحتى ساتھ رہى ہيں۔ فريقعدہ عدم ميں ان كا نكاح ہوا ہے اور ربح الاول اله يحتى كو فات ہوئى، تين سال كى قليل مدت ميں حضرت ميمونه رضى الله عنبانے آپ لحجى كى صبت ہے بہت علم و فضل حاصل كيا۔ بہت كى ايسے مساكل اور و يقى معلوم نه ہوتے تھے ان كے علم ميں ہوتے تھے ۔ خصوصا ور و يقى معلوم نه ہوتے تھے ان كے علم ميں ہوتے تھے ۔ خصوصا عور تول ہے متعلق مساكل اور غسل و غيرہ كے بعض مساكل كى احادیث، حدیث كى كتابوں ميں ان كے واسطے ہے روایات كى گئى ہیں۔ كل ان سے چھيا ليس (٢٩) حديثيں مروى ہيں۔ جن ميں سات متفق عليه ہيں۔ يعنى صبح بخارى و صبح مسلم ميں ندكور ہيں۔ اور پانچ صرف صبح مسلم ميں ہيں۔ باتى حدیث كى دوسرى كتابوں ميں ہيں۔

ان کے شاگردوں میں ان کے بھانے عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن شدادؓ، عبدالرحمٰن بن سائبؓ یزید ابن الاصم اور ان کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن بیار اور سلیمان کے بھائی عطابن بیار وغیر ہم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے کمال ایمان کی شہادت دی ہے۔ ابن سعد نے سند صحیح کی ساتھ رسول اللہ ﷺ کابیر ارشاد نقل کمیاہے 'لا خوات موسات میسونہ واج الفصل واسماعہ فلیمن میمونہ، ان کی بہن

کا گاری از حارب کا جا ہے کہ معنوب موسف سیمون و انج مصلت و انتصاف عن یعنونہ ان کی جارب 'اُکا لفضل اور اساء مینوں بڑے درجے کی صاحب ایمان تبہنیں ہیں۔

ام المؤمنين حفرت عائشہ صديقة رضى الله عنهائے بھى ان كى ديندارى اور صله رحى كى بهت تعريف. كى ب، فرماتى بيں انها كانت مى انعا ما ماد و اوصل للوحمه فقبس كامطلب يہ ہے كه ميمونه بم لوگوں ميں خوف خدااور صله رحى ميں متازمقام ركھتى تھيں۔

ان کے بھانجے بڑید بن الاصم ذکر کرتے ہیں کہ ہماری خالہ بہت کثرت سے نماز پڑھتی تھیں ،گھر کے کام بھی خوود کرتی تھیں اور مسواک کرنے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ باندی آزاد کی تورسول اللہ ﷺنے نامبیں دعادی۔"اللہ تم کواس کااجر عطافرمائے۔"

#### وفات

ام المؤمنین حضرت میموندرضی الله عنها کی وفات ۵۱ ہے میں مقام سرف میں ہوئی۔ آپ جج یا عمرہ کے سلسلہ میں کمہ معظمہ آئی ہوئی تھیں۔ وہیں طبیعت نراب ہوئی اپنے بھانج حضرت بزید بن الاصم سے کہا کہ جھے کمہ سے لیا جواس کئے کہ کمہ میں میر اانقال نہیں ہوگا۔ رسول الله بھے نے جمھے پہلے بی اطلاع دے دی ہے کہ تم کو کمہ میں موت نہیں آئے گا۔ بزید بن الاصم کتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو بحالت مرض بی کمہ سے کے کرچا ہی مقام سرف بی میں بنچ تھے کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ ©

اصابہ ج۸ص ۱۳۸ بحوالہ طبقات ابن سعد۔

اصابه وزر قائی بحواله طبقات.

و دلا کل الدوت للبیمتی و مجمع الزوائد به المحالات العربی الزوائد به Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

سرف مکہ ہے 9یا ۱۰ امیل دور بجانب مدیند ایک جگہ ہے۔

بعض اصحاب سیر نے لکھاہے کہ آپ کا نکاٹ بھر دلیمہ بھی ∠ھ میں مقام سرف میں ہواہے۔اور ا۵ھ میں انتقال بھی مقام سرف میں بی ہواہے۔ میں انتقال بھی مقام سرف میں بی ہواہے۔

نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جنازہ کو اٹھاتے وقت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، بیہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطبرہ کا جنازہ ہے للبذا جنازہ کو اوب واحترام کے ساتھ اٹھاؤ اور آہتہ آہتہ لے کر چلو۔ قبر میں عبداللہ بن عباس، یزدگی ابن الاصم اور عبیداللہ بن شداد نے اتارا۔ بیہ تینوں بی ام المؤمنین حضرت میمونڈ کے جمائے جس۔

عمرة القعنا، ہے واپسی میں مقام سرف میں جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے لئے خیمہ لگوایا تھا قبر مبارک مالکل ای جگہ بی۔

امبات المؤمنين ميں سب سے پہلے ام المؤمنين حفزت خديجه رضى الله عنهار سول الله ﷺ ك نكاح ميں آئيد عنهار سول الله ﷺ ك نكاح ميں آئيں اور سب سے آخر ميں ام المو منين حفزت ميں ندر الله عنها كا نكاح ہوا۔ حدیث وہ سے کی مستند كتابوں ميں جن گيار وامبارت المومنين كا تذكرہ ہے المحد لله ان كى كمى قدر سوائح اور فضائل كے ذكر پر مكمل ہوگيا ہے۔ وصى الله عنهيں وار ضاهي اب رسوال المومنين حضرت ميوند كے فضائل كے ذكر پر مكمل ہوگيا ہے۔ وصى الله عنهيں وار ضاهيں اب رسوال اللہ عنهيں کا قدر سے اللہ عنهيں وار ضاهيں اب رسوال اللہ عنہيں کے فضائل كے فضائل كا بيان شروع ہوگا۔

تهذیب الکمال للمری و اکمال فی اسماء الرجال.
Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

## ذريت وطتيه

ام المؤسنین حضرت میموندرضی الله عنها کے تذکرہ پراز واج مطبر ات رضوان الله تعالیٰ علیہن کے فضائل کا بیان الله وئ فضائل کا بیان اختیام کو پہنچا۔ اب رسول الله ویکی ذریت طیب کا تذکرہ اور ان کے فصائل کا بیان الله وئ ہوتا ہے۔ رسول الله ویکی اولاد کی تعداد کے بارے میں خت اختلاف ہے۔ افظا ہر راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ویکی اولاد کی تعداد سات اس ہے۔ جن میں صرف ابراہیم نام کے ایک صاحبز اوہ تو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہائے بطن سے بیدا ہوئ، باتی سب ام المو منین حضرت خدیج ہی اولاد ہیں۔

حضرت زينب رضى الأعنها

حضرت زینب رضی اللہ عنہار سول اللہ دی کی سب ہے بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی ولادت رسول اللہ دی کی بعث ہے در سول اللہ دی کی بعث ہے در یت طیب میں سب دی بیس ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک تو آپ بین کی ذریت طیب میں سب ہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ہے بیلے آپ کے ایک بعائی قاسم نام کے بیدا ہوئے تھے جیسا کہ

<sup>•</sup> زر قانی نے آپ عیک اولاد کی تعداد گیارہ تک ذکر کی ہے۔

ہ اس کا نقاضا تو یہ ہوا کہ تمیزں صاحبزادیاں بعث کے بعد پیدا ہو کس حالا ککہ بظاہر ایسا نہیں ہے۔ مجمدز کریا۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

## ا بھی گذر چکا ہے۔ بہر حال صاحبز ادیوں میں آپ سب سے بڑی تھیں۔

### 215

آپ كا نكاح ابوالعاص بن رئيع جو آپ كى خاله باله بنت خويد كے صاحبزادے تھ، سے موا تھا۔ ا بوالعاص ببت ہی شریف اور سلیم الطبع شخص نتھے۔ حضرت زینب اور ابوالعاص دونوں کو ایک دوسرے ہے غیر معمولی محبت اور تعلق تھا۔ اور زندگی بھریہ تعلق بر قرار رہا۔ رسول اللد ﴿ فَ جب مَك عبدينه جمرت فرمائی تھی تواہیے اہل خانہ کواینے ساتھ لا سکے تھے۔ حضرت زینٹ آئی سسرال بعنی ابوالعاص کے گھریر ہی تھیں ابوالعاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں تک کہ اھ میں غزوہ بدر میں مشر کین مکہ کے ساتھ ابوالعاص جمل جنگ كرنے كے لئے بدر پنج تھ اور پھر بدركے قيديوں كے ساتھ قيد كرك مديند لائے گئے تھے۔جس طرح اور قیدیوں کے رشتہ داروں نے اپنے قیدیوں کو چیٹرانے کے لئے بطور فدیہ مال جیجا تھا۔ حضرت زینب نے بھی ابوالعاصؓ کی رہائی کے لئے مال جیجا تھا۔ <sup>0</sup>رسول اللہ ﷺ نے ان کواس شرط بر رہا کر دیا تھا کہ وہ مکہ بہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ جھیج دیں گے۔ابوالعاش نے مکہ بہنچ کر اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب کواونٹ پر بٹھا کر مدینہ کے لئے روانہ کر دیا۔ ابھی مکہ سے نگل کر مقام ذی طویٰ ہی تک پہنچے تھے کہ بعض مشر کین مکہ نے آگھیراکہ محمد( \_ ) کی بٹی کوہم مدینہ نہیں جانے دیں گےانہیں میں ے ایک شخص نے حضرت زینب ؓ کے نیز ہار اجس کی وجہ ہے وواونٹ ہے ًر گئیں اور بہت زخمی ہو گئیں ابوالعاصؓ کے بھائی کنانہ نے اپنا تیر کمان سنجالااور کہا کہ اباً سرکوئی قریب آیا تواس کی خیر نہیں ہے۔ سب لوگ این جگه بر تفهر گئے کیکن اس پورے واقعے کی خبر مکہ والوں کو بہنچ گن ابوسفیان جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اوراہل مکہ کے سر داروں میں شار ہوتے تھے چند سر بر آ ور دولو گوں کو لے کر کنانہ ہے ''فقطُو کرنے کے لئے آئے اور یہ کہاکہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی غزوہ بدر میں محمد ( 🖈 )اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کتنی تکلیفیں اور رسوائیاں برداشت کی ہیں اگرتم محمد ( ﷺ) کی بیٹی کواس طرح علی الا علان لے جاؤ کے تواس میں ہماری مزید ذلت ورسوائی ہوگی۔ابیا کرو کہ جب معاملہ ذرا مصند ابو جائے تو رات کی تاریکی میں نکال لے جانا۔ کنانہ نے بھی اس کو غنیمت سمجھااور حضرت زینب کو دوبارہ ابوالعاص کے گھر مینچاد کی کئیںاور حسب وعدہ چند دن کے بعد پھر کنانہ بی کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہو ٹنئیں۔اد ھر ر سول الله ﷺ نے حضرت زید بن حارثۂ اور ایک اور انصار کی صحابہؓ کو بطن یا جج نام کے ایک مقام تک حضرت زینب کولانے کے لئے بھیج دیا تھا۔ کنانہ بطن یا بچے پہنچ کر حضر نتے زینب کوان دونوں حضرات کے حوالے کر کے مکہ واپس چلے گئے۔

اس طرح حضرت زینب رضی الله عنهانے کمہ ہے دینہ کی طرف ہجرت کی 7 ھ میں ابوالعاص پھر ایک جنگ میں قید کر کے درینہ لائے گئے اس وقت بھی حضرت زینب کام آئیں اور انہوں نے ابوالعاص کو اپنی پناہ

میں لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کی سفارش پر ابوالعاص کور بافر مادیا۔ ابوالعاص کھ والیں ہوئے اور لوگوں کی اما نتیں جوان کے پاس تھیں والیں کیس اور اسلام لا کرمدینہ طیبہ حاضر ہو گئے حضرت زینب اور ابوالعاص کے ورمیان کی سال علیحدگی رہی لیکن نہ ابوالعاص نے اپنی شادی کی اور نہ رسول اللہ ﷺ نے خصرت زینب کا نکاح کہیں اور کیا ، اب جب کہ حضرت ابوالعاص مسلمان ہو کرمدینہ آگئے تو آپ نے پھر حضرت زینب کا نکاح انہیں ہے کردیا۔

## فضائل

حضرت زینب کے شرف کے لئے یہ کیا کم ہے کہ آپ جگر گوشتہ رسول اللہ بھی ہیں، پھر وہ بالکل اولین ایمان لانے والوں میں ہیں، پی وہ بالکل اولین ایمان لانے والوں میں ہیں، اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنبا کے ساتھ بی انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھااور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھیں۔ پھر شوہر سے غیر معمولی محبت اور تعلق بھی ان کے لئے ایمان پر ثابت قدم رہنے، رسول اللہ بھی محبت کرنے اور بھرت سے مانع نہ : و سکا اور وہ اپنے شوہر کو کمہ میں جھوڑ کر خرو و بدر کے بعد جلد بی جھرت کرکے دیے نہ تشریف لے آئیں۔

رسول القد ﷺ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی جمرت کے وقت جب حضرت زینب کے زخی ہونے کی اطلاع آپ کا کو کو آپ کا نے فرمایا ھی افضال سانی اصبیت میں میں بری بیٹی ہیں جو میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہیں۔ ا

#### وفات

آ جے میں حضرت ابوالعاص مدینہ طیبہ تے میں اور آپ نے حضرت زینبگا نکاح دوبارہ ان کے ساتھ کیا ہوادہ کی جہاتھ کیا ہوادہ کی جہاتھ کیا ہوادہ کی جہاتھ کیا ہوادہ کی جہال کی وفات ہوگئے ہے، رسول اللہ کی بران کی وفات کا بہت اثر تھا۔ ان کے عشل اور کفن کے سلسلہ میں عشل دینے والی عور توں کو آپ کے خود ہوایات وے رہے تھے اور کفن کے لئے اپنی استعال فرمائی ہوئی لئی عنایت فرمائی تھی۔ حضرت اس عطیہ جو عشل دینے والی عور توں میں شامل تھیں ان کی روایت کے الفاظ صحیح مسلم اس طرح میں عن ام عطیہ قالت لما ماتت زینب بست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا رسول اللہ اغسلیها و تو اُنٹ او حمساً واجعلن فی المخامسة کافوراً اوشیناً من کافور فاذا غسلتها فاعلمنی قالت اعلمنا ھانا عطانا حقوہ و قال

المحيح بخارى بابذكراصبار الني هيوضح مسلم باب نضاك فاطمرً ـ

<sup>•</sup> زرقانی جس ۱۹۵ کواله طحاوی و ماکم\_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

الذر فيها اباهه<sup>• حض</sup>رت ام عطيةٌ فرماتي <del>بين كه جب رسول الله فري كي صاحبزادي حضرت نرينب كي وفات</del> موئی تو آپ نے ہم عسل دینے والی عور تول سے فرمایا کہ طاق دفعہ عسل دیناخواہ تین بار مایا نج بار اور بانچویں مرتبہ مسل دینے کے لئے پانی میں کافور ملالینایا آپ 🚌 نے فرمایا کہ تھوڑا ساکافور ملالینا۔اور جب عسل دے كر فارغ مو جاوً تو جھے اطلاع كر دينا۔ حضرت ام عطية فرماتى ميں كه جب بم عور تمل عسل سے فارغ مو كئيں تو آب ﷺ کواطا اع کر دی آپ ﷺ نے کفن کے لئے اپنی مبارک لنگی عنایت فرمائی اور فرمایا اس کو کفن میں ب اندر کی طرف حفرت زینب کے جسم سے ملا کر استعمال کرنا۔ نماز جنازہ رسول اللہ ﷺ نے برُھائی اور آپ ﷺ نے اور حضرت ابوالعاص ؓ نے قبر میں اتارا۔ ججرت کے وقت جو چوٹ لگی تھی اس کی تکلیف و فات تک باقی ربی آس لئے بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کومقام شہادت بھی نصیب ہوا۔ 🏻

آپ کے ایک صاحب ادے علی نام کے تھے اور ایک صاحبزادِی امامہ نامی تھیں ، دونوں بچوں سے رسوالت ﷺ کو بہت محبت تھی۔ صحیحین کی روایت کے مطابق تبھی تبھی حالت نماز میں آپ ﷺ کی یمی نواس حضرت المامة آب كے كند مصرير سوار ہو جايا كرتى تھيں اور آب كوان كايد عمل ناگوار بھى ند ہو تا تھا آب 🕾 ے یہ نواے حفرت علی فتح کد کے موقع پر آپ دی کے ساتھ آپ دی کی او نمنی پر سوار تھے اور جنگ برموک میں شہیرہوئے۔ ۖ رضی اللہ عنهم وارضا هم۔

## حضرت رقيه رضى الله عنها

صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی الله عنها کے بعد دوسرے نمبر بر حضرت رقیہ رضی الله عنها یں . جس افت حضر سارقیہ پیداہوئی ہیں آپ ﷺ کی عمر تینتیں (۳۳ کمال تھی 🗨 بجپین ہی میں آپ نے حضرت رقید کا نکاح ابولہب کے بیٹے عتبہ سے اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ابولہب ہی ئے دوسر ہے بیٹے عتیبہ ہے کر دیا تھا۔اس وقت تک رسول اللہ ﷺ کی بعثت نہیں ہو ئی تھی۔ا بھی دونوں ں ر خصتی کن نوبت بھی نہ آیا کی تھی۔ کہ رسول اللہ 🚓 کو نبوت مل گئی اور آپ ﷺ نے دین کی وعوت ا شروع کی، ابولہب نے آپ کی دشمنی اور مخالفت میں اینے دونوں بینوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اگر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو محمد ( علیہ ) کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار کرلو، بیؤں نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا جس کی وجہ ہے دونوں صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم ٹرشتہ نکاح ہے آزاد ہو گئیں۔ پھر آ ہے نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت ہے پہلے ہی حضرت عثان رضی اللہ عنہ ، ہے کرویا تھا۔ 🅯 شرکین مکہ کی ایذار سانی کی بنایر جن صحابہ کرائم ؓنے حبشہ کو ہجرت کی تھی ان میں اول ہجرت کرنے

<sup>•</sup> صحیح مسلم جلداول ص۳۰۵ • ۳۰ ـ زر قانی ج س ۱۹۹سی ۱۹۹

و زر قانی ج ۳ ص ۱۹∠ 🙍 زر قانی خ ۳ سی ۱۹۷ ـ

والوں میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی ہیں۔ رسول اللہ جو نے ان دونوں کی ججرت کے موقع پر فرمایا تھاان عنصان اول من هاجر باهله بعد لوط له یعنی اوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ججرت کرنے والے سب سے پہلے مختص حضرت عثان میں۔

حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ٔ دونوں کوالقد تعالی نے ظاہری حسن و جمال ہے بھی نوب نوازا تی کمہ میں اتنا حسین و جمیل جوڑاور کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان کی بعض عور تول نے ان دونوں کی شان میں قصیدہ بھی کہاتھا۔ زر قانی نے کچھے اشعار اس قصید ہے ؤکر کئے تیں جس میں ند کورے کہ کسی نے بھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں و کیھا۔

پچھ دنوں کے بعد حفزت عثان اور حفزت رقیہ حبشہ ہے مکہ واپس آگنے اور پچر رسول اللہ ہے کہ وہ تو تر تے کہ وہ اس آگنے اور پچر رسول اللہ ہے کہ جہرت فرمانے کے بعد دونوں یہ یہ طب جہرت کر گئے۔ حبشہ کے زمانہ قیم میں حفزت و آپا پجر غالباً کو کی اور او لاو صاحبزاوے پیدا ہوئے جن کانام عبداللہ رکھا تھا چھ سال کی عمر میں اس بچہ کا انتقال ہو گیا پجر غالباً کو کی اور او لاو سیس ہوئی۔ جب آپ فی طبیعت بہت خراب تھی ان کی دیچھ بھال اور تمار داری کے لئے آپ کھی نے حضرت عثمان کو غزو کر بر میں شرکت ہے وہ کہ خراب تھی ان کی دیچھ بھال اور تمار داری فنج کی خوشخبر کی تو یہ بینہ آئی تھی لیکن آپ بھی آخر بیف میں دیا تھی دو میں جی روگئی واپس آنے پر جب علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا قبر پر تشریف میں لئے گئے اور دبال بیٹھ کر آئی تھوں ہے آنسو قبر پر گرنے لگے۔ اور ضی اللہ عنہ وار نے ایک انہوں کے انہوں انہا۔

# حضرت ام كلثوم رضى الله عنها

ه زر قانی ـ

<sup>•</sup> البداية والنباية في هم ٢٥٠ و سر اعلام النياه في عمل ٢٥٠ و النباية في هم ٢٥٠ و سر اعلام النياه في عمل المسلم ا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئی کہ وہ کیے بعد دیگرے آپ کی دوصا جز دیوں کے شوہر بناور ذوالنورین کے لقب سے نوازے گئے۔ حضرت رقیۃ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ کے اپنے اور ذوالنورین کے لقب سے نوازے گئے۔ حضرت مثان سے کر دیااور حضرت عثان بی حیات ہی میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا لو کان عندی ثالثة لو و جنھا میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا لو کان عندی ثالثة لو و جنھا مینی میں میں میں کہ کے بعد دیگرے اپنی دو بر کی گئی ہوتی ہو عثان سے بیادہ میں اس کی شاد کی بھی عثان سے بیادی جا سکتی تو ضرور میں اس کی شاد کی بھی عثان سے کر دیتا۔ •

عتید نے جس وقت حضرت ام کلوم ہے عیور گی کا علان کیا تھا ای وقت اس نے آپ کی شان میں گستی بھی کی تھی دونوں باتوں سے آپ کو سخت تکلیف بینی تھی اور زبان مبارک سے المنہ مسلط عبد کلبا میں کلابک پدوعا نکلی تھی۔ کی اسے القد اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کیا مسلط فرما در اس بدوعا کا علم جب ابولہب کو ہوا تو وہ گھیر آگیا اور بنے کی جان کی فریز گئی، بچھ دنوں کے بعد یہ بپ نے ملک شام کے ایک سفر میں تھے ایک جگہ قافلہ نے قیام کیاوباں کے لوگوں نے بتلایا کہ اس علاقہ میں شیر آنے جاتے رہتے ہیں۔ ابولہب کو آپ کی بددعا یاد تھی، اس نے بینے کی حفاظت کی تمام تدبیر میں کروالیس کین زبان نبوت سے نکلی ہوئی بددعا خال نہ گی اور شیر سبتمدیر وں کے باوجود (جن کی تفصیل زر قانی میں کیا تعتید کو اٹھالے گیا۔

حضرت ام کلثوم کا نکاح جب حضرت عثان ہے بوااس ہے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر نے اپنی بنی حضرت عمر نے اپنی بنی حضرت عضان ہے کہ دن پہلے بی یوہ بوئی تھیں کا نکاح حضرت عثان ہے کرنے کی پیش کش کی حضرت عثان نے صاف انکار تو نہیں کیا لیکن اثبات میں بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اس کی شکایت رسول اللہ ﷺ کی آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری بٹی کے لئے عثان ہے بہتر شوہر اور عثان کے لئے تمہاری بٹی ہے لئے عثان ہے بہتر یوی نہ بتلاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیاضرور، اس پر آپ نے فرمایا بنی بٹی حفصہ کا تمہاری بھی ہے کر دواور میں اپنی بٹی ام کلثوم گا نکاح عثان ہے کئے دیتا ہوں۔ ●

## فضائل

ند کورہ واقعہ سے حضرت ام کلثوم کی فضیلت کا اظہار ہو تاہے کہ ان کو آپ نے حضرت هضه اُسے بھی افضل قرار دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی اور بالکل اول اولی ایمان لانے والے صحابہ کرام میں

<sup>🛭</sup> زر قانی ج ۳ ص ۲۳۸ بحواله حاکم و قال صحیحالا ساد 🗕

و زر ہال کوالہ کی خاری ہے۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

ہیں، آپ کوان ہے محبت بھی بہت تھی جس کا ظہار عتیبہ کے واقعہ ہے ہو تا ہے بھر آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی،خود د فن میں شرکت فرمائی جیسا کہ ابھی آئے گا۔

#### وفات

سے میں آپ کا نکاح حضرت عثان کے ساتھ ہوا ہاور تقر بہاچھ سال کے بعد وہ میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ • سول اللہ ہے اس وقت مدینہ طیبہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنبااور بعض دیگر صحابیات نے عنسل دیا حضرت زینب کے عنسل کے سلسلے میں رسول اللہ ہے کی جن بدایات کاذکر حضرت زینب کے عنسل کے سلسلے میں رسول اللہ ہے کی جن بدایات کاذکر حضرت زینب کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ آپ نے عنسل دینے والی عور توں سے فرمایا تھا کہ تمن باریایا نی کا حسل دینا ور تب فارغ ہو جاہ تو محص اطلاع دینا اور بعد فراغت جب اصحابیات نے آپ کو عنسل سے فارغ ہونے کی اطلاع دی تو آپ نے اپنا تبیند ہے کہہ کر عنایت فرمایا کہ اس کو کفن میں اس سے اندر کی طرف استعمال کریں۔ بعض شار حین حدیث نے عنسل و کفن کی اس روایت کو حضرت ام کلثوم کی وفات سے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور بعض سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ چیش آیا ہو۔ اس لئے کہ دونوں بی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں دونوں بیٹیوں کے ساتھ چیش آیا ہو۔ اس لئے کہ دونوں بی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں حدونوں بیٹیوں کے ساتھ چیش آیا ہو۔ اس لئے کہ دونوں بی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں حدرسول اللہ عنہادار ضابا۔

# حفرت فاطمه زهرا رضى إلله عنها

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاءج عص ٢٥٣ رزر قاني جسم ٢٣٩\_

<sup>•</sup> البرابروالبايد • Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

#### اواإو

آپ کے تمین بینے حسن حسین اور محن پیدا ہوئے۔ محن کی وفات بھپن ہی میں ہو گئی اور حضرت حسن اور حضرت اسکانو من بھی بیدا ہو گئی جو بعد تک حیات رہے۔ ان تینوں بینوں کے علاوہ ومیں صرف حضرت از بین ہو محضرت اسکانو من بھی بیدا ہو گئی جو بعد تک زیرار ضی اللہ عنہ ہی ہے آپ چینے کی نسل چلی ہے دیگر صاحبز ادیوں کے بیبال یا تو اوالا دبی پیدا نہیں ہوئی، جلد من سلم منتظم ہو گیا۔

## فضائل

حضرت فاطمہ زبر ارضی اللہ عنبار سول اللہ بھی کی بہت بی مجوب اور چیتی بیٹی تھیں ان ہے سول اللہ بھی کو غیر معمولی محبت تھی۔ لیک بار آپ نے فرمایا احب اہلی الی فاطمه ۹ مجھے اپنے گر والوں میں فاطمہ سب سے زیادہ محبوب بیں۔ ان کی تکلیف آپ کے لئے نا قابل برداشت بوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چابی حضرت فاطمہ نے آپ سے اس کی شکایت کردی، آپ کو حضرت علیٰ کے اس ارادے سے سخت تکلیف پیٹی اور آپ بیٹ نے مجد میں خطبہ میں اپنی اس تکلیف اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس خطبہ میں ہیں ہیر بیسی ارشاد فرمایا فاطمہ بھی احت بی فاطمہ میر اجزو بدن بیں جس نے ان کو عصد دلایا اس نے مجھے عصد دلایا۔ الفاظ کے جزوی اختلاف کے ساتھ بید روایت بخاری و مسلم ، ابود اور ، ترفہ می فیرہ صدیث کی تقریباً سب بی کم ابوں میں ہے۔ او

حضرت عائشۃ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رض اللہ عنہاا ہے انداز گفتگو میں رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں اور ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل آپ ﷺ ہی کی طرح تھااور آپ کا معمول سے تھا کہ جب فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تیں تو آپ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کومر حبا کہتے ادر کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا معمول بھی آپ کے ساتھ بہی تھا۔ <sup>6</sup>

جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ملتے۔ اور واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ملتے۔

حضرت عائشہ مہتی ہیں کہ مرض وفات میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ کواپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا حضرت فاطمہ ڈرونے لگیں۔ دوبارہ آپﷺ نے ان کے کان میں کچھ کہا تووہ مسکرادیں۔ بعد میں میں نے اس کا سب دریافت کیا تو کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گ۔ لیکن جب آپ ک وفات کے بعد میں نے اس واقعہ کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایاب بتلاتی ہوں۔ کہلی بار تو آ ہے نے فرمایا تھا

آزندی فضائل فاطمهٔ \_

بخار أي تتاب الكان، مسلم وترفد أي باب فضل فاطمه ، ابود اؤد كتاب النكان.

کہ میراخیال ہے کہ میری وفات کاوقت قریب آ چکاہے۔ جس پر مجھے رونا آگیا تھا۔ دوسری ہار آپ نے فرمایا ك تم ميرے پاس ميرے گھر كے لوگوں ميں سب سے جلد آنے والى بو۔ اس پر مجيے أنى آئى تھى۔ بعض روایات میں بدہے کہ آپ ﷺ نے دوسری باریہ فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عور توں کی سر دار ہو۔ بظاہر آپ نے دونوں بی باتیں فرمائی تھیں۔ • علاد داریں حضرت فاطمہ کی فضیلت کی احادیث کت حدیث میں بزی کثرت ہے مروی ہیں۔

ر سول اللہ ﷺ کی و فات کا عم تمام صحابہ کرامٌ کے لئے جان لیوا تھا۔ حضرت فاطمہ ٌ تواب اکلو تی بنی تھیں ، پھران کو آمیے ہےاور آ ہے کوان ہے جو غیر معمولی مجت تھی جس کا پچھ ذکرا بھی گذرا ہے اس کی وجہ ہے تو یہ غم واقعی جان لیوا ٹابت ہوااور آپ اپنی زندگی ہی میں اس کی اطلاع بھی دے چکے تھے کہ تم سب پہلے میرے پاس آنے والی ہو۔ انجمی آپ کی وفات کو صرف چھ مہینے ہی گذرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی ائتد عنہانے بھی رخت سفر باندھ لیااور اپنے والد 🕾 سے جاملیں۔انقال کے وقت آپ کی عمر ۲۹ سال یا ۲۳ سال بتلائی جاتی ہے۔ یہ اختلاف اصل میں من ولادت کے اختلاف کی وجہ ہے ہے اً کر آپ کی ولادت بعثت ے یا نج سال پہلے ہے تو عمر ۲۹ سال ہوگی اور اگر و لادت کا سال بعثت سے صرف ایک سال پہلے ہے تو عمر مبارک صرف ۲۳ سال ہوگی۔ ابن کثیر نے عمر مبارک ۲۹ سال اور حافظ ذہبی 🗝 نے ۲۳ سال ذکر کی ہے۔ والتداعكم

حضرت على رضى الله عند نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقيع میں و فن فربایا۔ رضی المله عنمیاوار ضاما۔ حضرت فاطمة کے تذکرہ برآپ کی بنات طیبات کاذکر بھی مکمل اوا۔

# حضريض بن على رضى التدعنهما

آب کا اسم شریف حسن اور کنیت ابو محمر ب- حسن نام رسول الله عندی نے تجویز فرمایا تھا۔ ایک آپ کے والدحضرت على رضى الله عنه اوروالده جكر كوشنه رسول حصنت فاطمه زبرار ضي الله عنبابين \_ آپ حضرت علیٰ کے سب سے بڑے مینے ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ابوا نحسن آپ بی کے نام کن وجہ ہے ہے۔

ولادت

ر مضان 🗝 ہیں آپ پیدا ہوئے ،ر سول اللہ 🕏 ولادت کی خبریا کر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے ، پیارے نواے کو گود کی لیا، خود ان کے کان میں اذان دی اور عقیقہ کرایااور بالول کے ہم وزن

- صحح مسلم باب فضائل فاطمه ً ..

  - 🗨 تاریخالا سلام نی ۳ ص ۹ س ۹ س
- سير إعلام النبلا. ت ٣ ص ٢

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

جاندی صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ ⁰اوراس طرح براوراست ان کے کان میں پہلی آواز رسول اللہ ﴿ کَ پیچی اور جو بات کپلی بار کان میں کمپیچی وہ بھی اذان تقی جو دین کی تجریور دعوت ہے۔ بحیین کا بڑا حصہ ر سول اللہ ﷺ بی کے سامیہ عاطفت میں گذراہے۔ "ب کی وفات کے وقت حضرت حسن رمنی اللہ عنہ کی عمر ۸ سال کی تھی۔

غاا فرس

حضرت علی رضی القدعنہ کی شیادت کے بعد کوفیہ کی جامع متحد میں کوفیہ اور قرب وجوار کے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت ہی میں ان کے اور حضرت معاویہ کے مامین شدیداختلاف تھے ابھی حضرت حسن کی بیعت خلافت کو ۱ پاکہ ہی گذرے تھے کہ قتل و قبال ہے بیجئے کے لئے حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہ ہے صلح کر لیاور ہار خلافت سے حضرت معاویہؓ کے حق میں وست بردار ہو کرمدینہ طیبہ تشریف لے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی ابنی ہذا سید و لعل اللہ ان يصلح به بين الفنتين من المسلمين ليني ميراب بياسيد (سروار) بوارانشاء الله تعالى اس كوزريد مسلمانوں کے دوگروہوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح ثابت ہوگئی۔ اس مصالحت کے وقت حضرت حسنؓ نے جو بھی شر انط صلح حضرت معاویہؓ کے سامنے رکھے حضرت معاویہؓ نے ان کو قبول فرمالیااور مدت العمر ان کا لحاظ رکھا۔ € ان میں وافر مقدار میں مال کی شرط بھی تھی جوان کے آرام وراحت کے ساتھ گذر ااو قات کے لئے خوب کافی تھا۔ لیکن وہ اس مال کو اللہ کے راستہ میں خرج کرتے تھے حتی کہ بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ ا ہے موزے بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کر د ئے اور صرف جوتے روک لئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حسنٌ نے کیسوئی کی زندگی اختیار فرمائی اور عبادت وریاضت اور دین کی تبلیج کواین زندگی کامشن بنالیا۔

آپ نے کی شادیاں کیں اور ان سے دس یا سے بھی زیادہ یے بید ابوے۔

و فات

۵۰ھ یاا ۵ھ میں کسی نے آپ کوز ہر دے دیااور یہی وجہ شہادت بن کیا۔ مدینہ کے امیر سعید بن العاصُّ نے نماز پڑھائی۔رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

آپ شکل وصورت میں رسول اللہﷺ کے بہت مشابہ تھے۔ایک موقع پر حضرت ابو بکڑنے حضرت حسنٌ کوا بنی گود میں اٹھالیااور حضرت علیؓ کے سامنے فرہایا کہ حسن تمہارے مشابہ نہیں ہیں بیہ تور سول اللہ ﷺ کے مشابہ ہیں۔حضرت علیؓ بنتے رہےاور مبنتے رہے۔<sup>0</sup> امام ترمذیؓ نے حضرت انس کا یہی قول نقل کیا ہے۔

جامع الترندى جاص ١٨٣ باب ماجاء في العقيقه وابو داؤد باب العقيقه. والنسائي كتاب العقيقه.

تصحيح بخاري منا قب الحنن والحسين والترنديج ٢٥٥ من النا قب.

سير اعلام النبلاءج ٢ ص ٣ ٧ وج ٣ ص ٢٠٦٣ ٥ صحيح بخاري ص ٥ ٣٠ منا وب الحن والحسين \_

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بڑی حدیک مشترک ہی اس لئے ان کے مناقب و فضائل بھی حضرت حسینؓ کے تذکرہ کے بعد بی ذکر کئے جاکمیں گے محدثین میں امام بخاری،امام مسلمٌ اورامام ترفدیٌ وغیر ہم نے بھی ایساہی کیاہے کہ دونوں کے فضائل ومنا قب ایک ساتھ ہی ذکر کئے ہیں۔

# حضرت حسين بن على رضى الله عنهما

ر سول اللہ ﷺ کے دوسرے نواہے اور حضرت علی و حضرت فاطمہ ٌ زہرا کے حچونے صاحبزادے حضرت حسین کی ولادت شعبان سمھ میں ہوئی، آپ ﷺ نے بی ان کانام حسین رکھا، ان کوشہد چالیا، ان کے منہ میں این زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور ان کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن عاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ نے ان کے عقیقہ کے بالوں کے برابر جاندی صدقہ کی۔ <sup>0</sup>اپ ، بڑے بھائی حضرت حسنؓ کی طرح حضرت حسین بھی رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے اور آپﷺ کو ان سے بھی غیر معمولی محبت اور تعلق تھاجس کا بچھ تذکرہ منا قب و فضائل کے سلسلہ میں آئے گا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی و فات ہو کی توان کی عمر صرف چھے یاسات سال تھی، لیکن پیرچھے سات سال آپ کی صحبت اور شفقت و محبت میں گذرے رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد حضرت ابو بکڑ و حضرت عمرؓ نے خاص لطف و کرم اور محبت کا بر تاؤ کیا۔ حضرت عمر کے آخری زمانہ طلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور چر بہت ے معرکول میں شریک رہے۔ حضرت عثان کے زمانہ میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علیؓ نے اپنے دونوں بیٹوں حسنؓ اور حسینؓ کوان کے گھر کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؓ نے جب حضرت معاوییؓ ہے مصالحت کر کے خلافت ہے دستبر دار ی کے ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت حسینؓ نے بھائی کی رائے ہے اختلاف کیا لیکن بڑے بھائی کے احترام میں ان کے فیصلہ کو تشکیم کر لیا۔ البتہ جب حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت معاویہ ؓ نے بزید کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسین اس کو کسی طرح برداشت نه کرسکے اور بزید کے خلیفد بن جانے کے بعد اپنے بہت ے مخلصین کی رائے و مشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادہ سے مدینہ طیب سے کو فد کے لئے تشریف لے چلے ابھی مقام کربلا بی تک پہنچ تھے کہ واقعہ کربلاکا پیش آیااور آپ وہاں شہید کرد یے گئے۔رضی اللہ عند وارضاه- تاریخوفات ۱۰ محرم ۲۱ هد باس وقت عمر شریف تقریبا۵۵ سال تھی۔

جیماکہ پہلے بھی حضرت فاطمہ زہرا کے تذکرہ میں گذر چکاہے کہ رسول اللہ 🕾 کی نسل حضرت فاطمةً بی سے چلی ہے اور ان کی اولاد میں حضرات حسنین اور ان کی دو بہنیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنهم اجمعین ہی آپ ﷺ کی بقاء نسل کاذر بعد بے ہیں۔

حضرات حسنینؓ کے فضائل ومناقب

امام بخاری نے ہی حضرات حسنین کے مناقب میں حضرت ابن عراکا قول نقل کیا ہے کہ ان ہے کی عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم اگر مکھی مار دے تو کیا کفارہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ الل عراق مکھی کے قتل کا مسئلہ یو چھنے آتے ہیں اور نواسۂ رسول اللہ ﷺ (حضرت حسین ) کو قتل کر دیا حالا نکہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا حمار بحانتای من الد نیا۔ یہ دونوں میرے لئے دنیا کی خوشبو ہیں۔ امام تر نہ ک نے حضرت اسامہ بن زید کی حدیث ذکر کی ہے کہ میں کس ضرورت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ گھر کے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ جے دونوں کو کھوں پر لیعنی گود میں) کچھ رکھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، میں جب اپنے کام سے فارغ ہوگیا تو عرض کیا ہے۔ میں کانب حسین ہیں، عرض کیا بہ حسین میں جب اپنے کام سے فارغ حسین ہیں،

٢٩٣ مس ٢٩٣ - المعترندى باب ماجاه في رحمة الولد -

و ترند کااب اجاء فی رحمة الولد.
 و ترند کاب مناقب الل بیت.
 ح بخاری جام و ۵۳ مباقب الحن الحسین صحح مسلم ج ۳ صل ۲۸۳ باب بن فضاکل الحن والحسین -

صحیح بخاری باب مناقب الحن و الحسین جاص ۵۵۰ و ترندی ج ۲ ص ۱۲۸ مناقب الحسن و الحسین و فی دوایة

الم ترَدَى نے حضرت یعلی بن مرہ گی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسین منی وانا من حسین احب الله من احب حسینا حسین سبط من الاسساط ہ

ترجمند و حسین میرے میں اور میں حسین کا ، جو حسین سے محبت کرے القداس سے محبت کرے حسین میرے ایک نواسے ہیں۔

حضرت عمر فاروق نے آپن زمانہ خلافت میں دونوں بھائیوں کاو ظیفہ اٹل بدر کے و ظا نف کے بقدرپانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیااور اس کی وجہ رسول اللہ ﷺ کی قرابت بیان کی۔ حالا نکہ یہ دونوں حضرات ان کے دور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تنے حضرت عمر کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ مبجہ نبوی ﷺ میں رسول اللہ ﷺ کے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تنے حضرت حسین آئے اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہاہ میرے باپ (نانا جان) کے منبر سے اتر واور اپنے والد کے منبر پر جاکر خطبہ دو، حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی منبر نہیں ہے یہ کہااور ان کو اپنے پاس منبر پر بٹھالیااور بہت آکر ام اور لطف و محبت کا معالمہ کیا۔ انہیں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں یمن سے بچھ مطے (چاوروں کے جوڑے) آئے، آپ

رندی ۲۵ م۱۲ مناقب الحن والحسین ـ

جامع ترندی جام ۱۹۱۹ باب مناقب ایل بیت.

<sup>•</sup> جامع ترندی جام ۱۲۱۲ باب مناقب الل بیت۔

و برابلام النبياء جسم ٢٩٦٠\_ • بر ابلام النبياء جسم ٢٨٥ [ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

نے وہ صحابہ کرائم کے لڑکوں میں تقسیم کر دینے اور حضرات حسینؑ کے لئے ان ہے بہتر خلتے متکوائے اور ان دونوں بھائیوں کودیئے اور فرمایا اب میر اول خوش ہواہے۔ ©

یہ دونوں بھائی اگر چہ کثیر الروایت نہیں لیکن پھر بھی براہ راست رسول اللہ ﷺ اور اپنے والدین سے اصادیث رسول اللہ ﷺ اور عفرت حسین دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزارتھے، دونوں نے بار باریدینہ ہے مکہ تک پیدل سفر کر کے جج کئے ہیں۔ اللہ کے راستہ میں کثرت سے مال خرج کرتے تھے۔ جودو سخادت،ماں باپ اور نانجان سے وراثت میں ملی تھی۔ رضی اللہ عنبماوار ضاہا۔

# فضائل اصحاب النبي

کتاب المناقب والفضائل کے عنوان کے تحت اب تک رسول اللہ ﷺ آپ کے صحابہ کرامؓ میں ہے دس خاص صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن میں ظفائے اربعہ بھی ہیں اور آپ کی اہل بیت لیعی آپ کی از واج مطہر ات اور بنات طیبات اور دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کے فضائل و مناقب کا بیان ہواہے اب یہاں ہے کچھ اور مشہور صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کا انتخاب کے اور مشہور صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کا الفاظ میں فرمایا ہے کا بیان ہواہے اس بیاں اگفت و قاتل اولنك اعظم در جة من اللہ ین الفاظ میں فرمایا ہے لایستوی منکم من انفق من قبل الفت و قاتل اولنك اعظم در جة من اللہ ین انفقوا من بعد و قاتلوا و كلا و عد الله المحسنی الکین شرف صحابیت میں سب باہم شریک ہیں اور سایش من بیا ہم شریک ہیں اور سایش منام کوئ بھی غیر صحابی خواہ دہ صحابہ کرام میں بڑے مقام و کوئی بھی غیر صحابی خواہ دہ صحابہ کرام میں بڑے مقام و مرتبہ کانہ ہوافضل نہیں ہو سکا۔ ﴿

شریعت کی اصطلاح میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہویا اے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ خواہ ایک لمحہ کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں شحابہ کرام کی فضائل و مناقب بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں ، اس سلسلہ میں پہلے ہم چند آیات قرآنی ذکر کرتے ہیں۔ پھر پچھے احادیث ذکر کریں گے جن میں عام صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوگا۔ پھر خاص خاص صحابہ کرام کے تذکرہ میں ہر ایک کے مخصوص فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا۔

آيت و كَللِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسَطاً لِتَكُونُوا شُهَذَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ضَهِيْدًا. (سرة بقوه آيت نسر ١٤٣)

ترجمنہ ۱۰ سی طرح ہم نے تم کو نہایت معتدل امت بنایا تاکہ تم ( آخرت میں )لوگوں کے بارے میں گواہی د واور رسول اللہ ﷺ تمہارے بارے میں گواہی دیں۔

اس آیت سے پہلے تو یل قبلہ کاذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جیسے تمبارا قبلہ نہایت صححاور

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag1

یعنی فتح کمہ ہے پہلے اللہ ہے رائے میں مال خرج کرنے والے جہاد کرنے والوں کا مقام فتح کمہ کے بعد مال خرچ کرنے والوں اور جہاد کر جاتھے انجام کا وعدہ ہے۔

فتح البارى جاس ــ

<sup>●</sup> نودی شرح مسلم ج۲ص ۳۰۹، قدریب الراوی ج۱ص ۳۰۹، نخبیة الفکر ص ۸۲، امام بخاری نے باب فصائل اصحاب النبی ﷺ میں مجمی بی تعریف کی ہے۔

معتدل قبلہ ہے ای طرح تم (صحابہ کرام اور ان کی تبعین) بھی نبایت معتدل امت ہو اور تم آخرت میں دوسر کی امتوں کے بارے میں گواہ بنائے جاؤگے جیبا کہ نبی جہ تمہارے سلسلہ میں گواہ ہوں گے وسط کے معنی بالکل نج کاراستہ میں جو سب نے زیادہ سید صااور معتدل ہو تاہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں انتہائی تعریف اور مدح کے لئے استعال ہو تاہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام اور ان کے تبعین کے بڑے شرف اور عظمت کا ذکر ہے۔

ترجمہ سوجولوگ ان (نبی ﴿ ) پرایمان لائے اور ان کی تقظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور (قرآن) کی اتباع کی جو ان جو ان کے ساتھ اتراہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

اس آیت میں بھی صحابہ کرام گاؤ کرہے کہ وہ لوگ رسول اللہ علی پرایمان لانے والے اور آپ کی تعظیم کرنے والے اور مدد کرنے والے میں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا اتباع کرنے والے میں اور ایسے بی لوگ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامر انی ہے ہم کنار ہونے والے میں۔

َ يَ لَكِنِ الرَّسُولُ وَاللِيْنَ امَنُوْ مَعَهُ جَهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَٱوْلَٰكِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَٱوْلَٰكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ) اَعَلَىاللَهُ لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْيَهَا الْاَلْهُوُ خَلِيبُنَ فِيهَا وَدُ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

رہ۔ لیکن رسول اللہ ( ) اور جولوگ ایمان لائے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جان ومال کے ساتھ جہاد کیا اور انہیں کے لئے میں ساری خوبیاں اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کررکھے ہیں جمن کے نیچ نہری بہتی ہیں میدلوگ ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے ہیں اور کی ہے بری کامیابی۔

اس آیت ہے پہلے منافقین کاذکر تھا کہ وہ حلے بہانے کر کے جہاد ہے بچنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ذکر تھا کہ ان کی یہ حالت اس وجہ سے تھی کہ اللہ نے بی ان کے دلوں پر مہر نگادی ہے وہ اپ نفع و نقصان کو بھی خبیس سمجھ کتے بھر صحابہ کرام کی نہ کورہ تعریف ہے کہ وہ اپنے جان وہال کو اللہ کے رائے میں قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جس کا اجرو تو اب یہ ہے کہ دنیاو آخرت کی کامیا بیاں اور کامر انیاں انہیں کے لئے ہیں۔

آ يَ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَلْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبُمُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَخُسُوا عَنْهُ وَاَعَلَ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَلْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيلَهَا اَبَدًا ذَالِكَ الْفُوزُ الْمُظِيْمِ.

ترجمن مباجرین اور انصار صحابہ کرامؓ (ایمان لائے ہیں) اور جو سابقین اولین جو ان کے متعین ہیں نیکی کے کاموں ہیں،اللہ راضی ہواان ہے اور وہ راضی ہوئے اللہ ہے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ر کھے ہیں جن کے بینچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ان صحابہ کرام کی فضیلت کاذکر ہے جو اولین ایمان لانے والے ہیں خواہوہ یمہ طیبہ کے رہنے والے انصار ہوں یا باہر سے آنے والے مہاجرین ہوں، چھریہ بھی غذکورہے کہ اس فضیلت میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل ایمان بھی شریک ہیں۔

آي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَلَلُوا مَاعَهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدُلُوا تَبْدِيْلًا. (سررة احزاب آيت نمبر ٢٣)

ترجمہ ،مؤمنین میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ ہے جو عبد کیا تھااس کو پورا کر و کھایا بھران میں بعض تواپسے ہیں جوابی نذر پوری کر چکے اور بعض (نذر کو پورا کرنے ) کے منتظر ہیں۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ترندیؒ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ "حضرت انس بن مالک ؓ کہتے ہیں کہ میرے بچاحضرت انس بن نفر ؓ کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے جس کا انہیں بہت افسوس تھاانہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی جہاد کا موقعہ عطافرمائے گاتواللہ دیکھے گاکہ میں کیا کرد کھاتا ہوں، پھر جب آئندہ سال ہی غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو حضرت انس بن نفر ؓ اس میں شریک ہوئے اور جان کی بازی لگادی اور شہید ہوگئے ان کے جہم پر اس سے زائد زخم تھے کس طرح مصورت پہچانی۔ جاتی تھی ان کی بہن نے انگلیوں ہے اپنے بھائی کو پہنچانی۔ ابھی ڈیر صحابہ کرام ؓ نے بھی اس طرح کاعہد کیا تھا لیکن ابھی شہادت مقدرنہ تھی وہ نتظر شہادت رہے۔ نہ کورہ آیت میں دونوں طرح کے صحابہ کرام کاد کر ہے۔

آیت لَقَدْ رَضِی اللهُ عَنِ الْمُومِينَ إِذْ يَهَا يِمُونَكَ مَحْتَ الشَّجَرَةَ. رورهَ المع أيت نمبر ١٨) ترجمن ب شك الله تعالى خوش بوامؤمنين سے جب كه وه بيت كرر بے تقع تم سے در خت كے ينج ـ

اس آیت میں بیعت رضوان کاذکر ہے اور اس آیت ہی کی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اس کا قصہ یوں تفاکہ ذیقعد والہ میں آپ صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے عمرہ کے ارادے ہے محمد معظمہ کے لئے نکلے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ مزاحمت کے لئے تیار ہیں اور کی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کی اوائیگی کیلئے بھی مکہ میں وافل ہونے کی اجازت نہیں دی موالے میں گھ میں وافل ہونے کی اجازت نہیں دی موسلے میں گئے کہ آپ نے مقال مور کی اور آپی آمد کی غرض واضح کرنے کے لئے معزت عثمان کو مکہ بھیجاہ اہل مکہ نے معزت عثمان کو نظر بند کر لیا۔ جب معزت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ کرام میں بید خبر عام ہوگئی کہ معزت عثمان شہید کرد یے گئے۔ آپ جن کے اس وقت صحابہ کرام سے جہادو قبال پر بیعت کی تھی جس کا حاصل بید تھاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دم تک ساتھ دیں گئے صحابہ کرام سے جہادو قبال پر بیعت کی تھی جس کا حاصل بید تھاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دم تک ساتھ دیں گئے صحابہ کرام سے جہادو قبال پر بیعت کی تھی وہ سی کا حاصل بید تھاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دم تک ساتھ دیں گئے صحابہ کرام سے جہادو قبال پر بیعت کی تھی وہ سی کا حاصل بید تھاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دم تک ساتھ دیں گئے صحابہ کرام ہے جہادو قبال پر بیعت کی تھی وہ سی کا حاصل ہے تھاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دیں سے دیں سے دیں گئی جس کا حاصل ہے تھاکہ اگر جنگ کی دست مبارک

و رَدْي بِلَد عِلْي تَغْيِر مُور وَ احْرَال ِ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ر بیت کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس بیت پر اپنی خوشی اور رز امندی کا اظہار فرمایا۔اس آیت کے بعد کن آیات ای واقعہ سے متعلق ہیں جن میں صحابہ کرام کی تعریف و توصیف اور ان پر اللہ کی عظیم احسانات کا ---

آيَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالدِيْنَ مَعَهُ آهِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًّا سُجُّدًا يُنْتَفُونَ قَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَتَلَهُمْ فِي التُوْرَاتِ وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ - (سورة فتح آب سر٢٠)

تر جمد محمد رسول الله اوران کے ساتھی کا فروں پر بہت سخت اور آپس میں نرم ول ہیں، تم ان کور کوع و سجدے میں دیکھو مے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہیں۔ سجدے کے اثر سے ان کے چبروں بران کی نشانیاں ہیں بھی شان ان کی تورات اور انجیل میں نہ کورے۔

یہ آیت بھی سورۂ فنح کی آیت ہے اور سلسلۂ کلام بھی بیعت رضوان کا ہے اس میں صحابۂ کرام کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ کسی تفسیر و تشر کے کی محتاج نہیں ہیں۔

آ عَثْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْاصَالِ رِجَالٌ لَآثُلُهِمْ فِجَارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإِلَّام الصَّلَوْةِ وَالِيَّاءِ الرَّكُوٰةِ يَعَالُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْآبْصَارِ - رسورَهُ مِورَ بَسَ تَعْرِ ٣٧)

ترجمہ ، پاکی بیان کرتے ہیں ان میں (مساجد میں)ایے مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت عافل نہیں کرتی اللہ کی یاد ہے اور نماز قائم کرنے ہے اور ز کو قادا کرنے ہے وہ لوگ ڈرتے رہجے ہیں اس دن ہے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آئی تھیں۔

اس سے پہلی آیت میں مساجد کاذکر ہے اس آیت میں مساجد کو آباد کرنے والے مر دان خدا کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے مساجد کو آباد کرتے ہیں اور جب مساجد سے باہر اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد اور اقامت صلوٰ قوایتاء زکوٰ ق سے غافل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روز قیامت ہے ڈرتے ہیں۔

صحابہ کرام کا تذکرہ اور ان کی توصیف و تعریف اور ان کے مناقب و فضائل کا بیان قرآن مجید میں اور بھی بہت می آیات میں ہے۔ تعلویل کے خیال سے صرف ان بی آیات پر اکتفاکر تاہوں۔اس کے بعدا می سلسلہ کی چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ جن میں صحابہ کرام کے فصائل و مناقب اور شرف صحابیت کی عظمت کاذکر ہے۔

صميك عن عائشه رضى الله عنها قالت ساً ل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اى الناس خير قال القرن الذي انا فيهم لم الثاني لم الثالث. (معين سسام ٢٠ ص ٣١٠)

ترجمہ حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا فرہاتی ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ ہے سوال کیا کہ سب ہے بہتر کن دانے کے لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرہایا کہ سب ہمتر میرے ذبانہ کے لوگ ہیں، پھران کے { Telegram } >> https://t.me/pasbanehaq 1 بعد کے زمانہ کے لوگ اور پھران کے بعد کے زمانہ کے لوگ۔

برروایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ حیر امنی قرنی ثم الذی بدنهم ثم الذين يلونهم بين اى طرح صح بخارى بى كى ايك دوسرى روايت ك الفاظ خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم <sup>0</sup> بين سب بي روايات كاحاصل بيرے كه صحابه كرامٌ كي جماعت سب ہے بہتر جماعت ہےاور جیپا کہ پہلے عرض کیاجا چکاہے کہ جماعت صحابہ کرامؓ کی افضلیت پرامت كااجماع بـ

مشہور محدث حافظ ابو تغیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا **قُول باين القاظ لقَل كيا بهـ ا**ن الله نظر في قلوب العباد فا ختار محمد ا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار لداصحابا فجعلهم انصار دينه دو زراء نبیه صلبی اللهٔ علیه و سلم 🖰 (ترجمه: حفزت عبدالله بن متعود رضی الله عنه، فرماتے میں که الله سجانہ ، تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر ذالی اور ان سب میں اپنے علم کے مطابق حضرت محمہ 😣 کو منتخب فریااورا پی رسالت کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا پھر آپ کے بعد لوگوں کے تلوب پر نظر ڈالی تو کچھ لوگوں کو آپ کے اصحاب اور اینے دین کے ناصر و مددگار اور آپ کے وزراء اور نائبین کے طور پر منتخب فرمایا۔") یعنی صحابہ کرام اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے بعد ان صحابہ کرام ہے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ بیاللہ کے دین کے ناصر ومدد گار اور آپ ﷺ کے وزیر ہیں۔

انہیں حافظ ابونعیم نے حضرت عبداللہ بن عمرٌ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ او لنك اصحاب محمد كانواخير هذه الامة ابرها قلو با واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه 🎱 يه رسول الله 🍪 كے اصحاب اس امت كے بہترين لوگ بين ان كے قلوب سب سے زیادہ نیک وصالح اور ان کا علم سب سے زیادہ عمیق ہے یہ پوری امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں،اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی صحبت اور اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔

صَ عَن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وصلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به "

ترجمن حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله الله الشار فرماياكه ايك وقت ايبا آئے گا کہ مسلمانوں کا کیک لشکر (بغر ض جہاد )روانہ کیاجائے گااور (بوقت جہاد )لوگ اس تلاش و جتجو

صحیح بخاری، ماب نضائل اصحاب النبی ﷺ ۔

حياة الصحابه ، جلد اول ص٦٣م، بحواله حلية الاولياء والاستيعاب لا بن عبد البرر

حاة العجابه ص٣٦، بحواله حلية الاوليا\_
 حتى مسلم باب فضل اصحابه و بخارى باب فضل اصحاب النبى ﷺ { Telegram } >>> https://

میں ہوں مے کہ کیا اس شکر میں کوئی صحابی ہے ،ایک صحابی اس شکر میں مل جائیں گے اور انہیں کی برکت سے الند تعالیٰ مسلمانوں کے نشکر کو فتح نصیب فرمائیں گے۔

حدیث کے ندکورہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی بیہ حدیث الفاظ کے معمولی سے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سعید خدریؓ بی سے روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کا حاصل جیسا کہ ترجمہ سے بھی ظاہر ہے صحابہ کرامؓ کی منقبت اور ان کی خیر و ہرکت کا ظہار فرمانا ہے۔

صحابي موسىٰ الا شعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا امنة لا صحابي فاذا ذهبت انا الى اصحابي ما يو عدون واصحابي امنة لا متى فاذا ذهب اصحابي الى امتى ما يو عدون. 0

ترجمہ حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میر ا وجود و بقامیری صحابہ کرام کی حفاظت اور امن و سلامتی کا ذریعہ ہے اور میرے صحابہ کرام کا وجود میری امت کے امن وامان اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میرے دنیا ہے چلے جانے کے بعد صحابہ پروہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں میں آگاہ کر چکا ہوں اور صحابہ کے دنیا ہے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطرات ہے دو جارہ ہوگی جن ہے میں آگاہ کر چکا ہوں۔

یہ حدیث تصحیح مسلم کی ہے۔ امام نووگ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جن خطرات سے آگاہ فرمایا تقادہ واقع ہوئے اور آپ کے بعد صحابہ کرائم کی جماعت میں اختلاف رائے اور اس کے نتیجہ میں قتل و قبال اور فتنوں کا ظہور ہوااس طرح صحابہ کرائم کی جماعت کے دنیاہے رخصت ہو جانے کے بعد بدعات کا ظہور اور ان دینی فتنوں اور حوادث کا وقوع ہوا جن کی نشاند ہی آپ نے فرمادی تھی۔

صيحتُ عن ابى صعيد المخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالسبوااحداً من اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مداحدهم ولا نصيفه .

ترجمہ و حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایامیرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برانہ کہوا سے کہ اور است بلند مقام اور اللہ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی ان کے ایک مد بلکہ نصف مدخرچ کرنے کے برابر بھی تو اب کے ستحق نہ ہوگے۔

حدیث کے ابتدائی حصہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن الولیڈ نے کمی بات پر حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کو کچھ نا مناسب الفاظ کہہ دیئے تھے جس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف طلیل القدر صحابی اور عشرہ میں میں، حضرت خالد بن الولیدا پی جلالت شان کے باوجود عبدالر حمٰن بن عوف کے درجے کے صحابی نہیں ہیں۔ جب حضرت خالد اور عبدالر حمٰن بن عوف کے در میان اتنافرق مراتب ہے توصحابہ کے بعد کے لوگوں اور صحابہ کرام کے در میان در جات کا تفاوت اور

 بھی بہت زیادہ ہو گا۔احد پہاڑیدینہ طیبہ کاایک بڑا پہاڑ ہے اور مد توایک چھوٹاسا پیانہ ہے جو آج کل تقریباً صرفایک کلووزن کے برابر ہو تاہے۔صحابہ کرام گایہ مقام ان کی صحابیت کی بنیاد پرہے۔

ص<sup>يث</sup> عن عبدالله بن مغفلٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخلو هم غرضاً من بعدى فمن احبهم فيحيى احبهم و من ابفضهم فيبغضي ابغضهم ومن اذاهم فقداذا ني ومن اذآني فقد اذى الله ومن اذى الله يو شك ان ياخذه

ترجمن حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرامؓ کے (حقوق کی ادائیگ کے) بارے میں اللہ سے ڈرو ، اللہ ﷺ زود ، ان کو میر بے بعد (سب وشتم اور طعن و تشنیع کے لئے) تختہ مشق نہ بنانا (اور یہ بھی سمجھ لوکہ) جس نے ان سے محبت کی اس نے میر ی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ہی کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کے تکلیف پہنچائی اس نے بغض کو (دنیاو آخرت میں) کی سینچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف بہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اس کا پوراخطرہ ہے کہ (اللہ )الیے مختص کو (دنیاو آخرت میں) جتلائے عذاب کر دے۔

صدیث کا مطلب ترجمہ ہی ہے واضح ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں صحابہ کرام ہے بارے میں احتیاط ہے کام لیس، ان کی تحریم و تعظیم اور ان کے حقوق کی اوا کیگی کا لحاظ رکھیں۔ کسی قسم کی بے توقیری ان کے بارے میں نہ کریں ورنہ و نیوی یا خروی عذاب کا خطرہ ہے۔

پھریہ بھی ملحوظ رہے کہ صحابیت کے اس شرف میں تمام صحابہ کرائم شریک ہیں خواہ وہ اپنے زمانہ کفر میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ رہے ہوں اور انہوں نے آپﷺ اور مسلمانوں کی کتی ہی مخالفت بلکہ دل آزاری اور ایذار سانی ہی کیوں نہ کی ہو، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد پڑھ لیجئے۔

عن ابي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس في هذا الا مراكرههم\_

ترجمنن حضرت ابو ہریرہ د منی اللہ عنہ خرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کے معاملہ میں بہترین شخص ایسے شخص کو پاؤ کے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا انتہائی مخالف رہا ہو۔

### له قبل ان يقع فيه.

صحابہ کرام میں اس صدیث کی تائید میں بے شار مثالیں پیش کی جاستی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اُس کی سب سے واضح مثال ہیں،ای طرح حضرت عمرو بن العاص، حضرت ثمامہ بن اٹال اور بہت سے صحابہ کرام کے نام بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں جن کی زمانہ کفر میں اسلام دشمنی اور اسلام لانے کے بعد آپ اور

<sup>•</sup> جائع تذى سrrي • على مالم. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

اسلام ہے محبت دونوں صدانتہا کو مینچتی ہوئی تھیں۔ حضرت عمرو بن العاص ؓ نے اپنی دونوں حالتیں خود ذکر کی میں۔ فرماتے میں کہ زمانہ کفر میں کوئی مخفی بھی میرے مقابلہ میں آپ دے نے زیادہ بغض رکھنے والا نہیں تھااور میری آخری در جہ کی خواہش تھی کہ مجھی موقع مل جائے تومیں آپ کو شہید کردوں لیکن اسلام لانے ا کے بعد میری یہ حالت ہوگئ کہ آپ سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہ تھااور میرے دل میں آپ کی  $^{f 0}$ عظمت وجلالت کابیہ حال تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کود کچھ بھی نہ سکتا تھا۔

حضرت ثمامه بن الله في مجمى ايمان لان كى بعد تقريبًا نبى الفاظ من رسول الله عند الله جذبات کا ظبار کیا ہے کہ اللہ کے رسول عِی ایمان لانے سے مبلے سب سے زیادہ مبغوض محض میری نگاہ میں آب تے اور اب کوئی بھی آپ سے زیادہ محبوب شہیں ای طرح ایمان لانے سے پہلے آپ کادین تمام ادیان میں سب سے زیادہ مبغوض تھااور اب تمام دینوں میں سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ پہلیے آپ کے وطن مدینہ ہے بے حد نفرت تھی اوراب میری نگاہ میں مدینہ طبیبہ سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔

عام صحابہ کرامؓ کے فضائل ومنا قب کی احادیث کتب حدیث میں بڑی کثرت سے نقل کی گئی ہیں یبال خوف تطویل مانع ہے ورنداور بھی روایات نقل کی جاسکتی ہیں۔

# حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضى اللَّدعنه

رسول الله ﷺ کے بچاحفرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبوت کے دوسرے سال ہی ایمان لے آئے تھے ،ان کو بھین ہی ہے رسول اللہ ﷺ سے انس و محبت اور قربی تعلق تھا۔ جیاہونے کے علاوہ آب رسول اللہ ﷺ کی ر ضائل بھائی بھی تھے ،دونوں کوابولہب کی باندی تو یہ نے دودھ پلایا تھا، <sup>0</sup> علاوہ ازیں آپ کی والدہ اور حضرت حمرٌ وَى والده حقیقی جیاز اد مبنیں بھی تھیں۔ 🍑 پھر عمر میں بھی حضرت ممزه دو جار سال ہی بڑے یتھے،ان مختلف وجوہات سے ان کورسول اللہ ﷺ سے بہت محبت اور تعلق خاطر تھا۔ اور بظاہر بھی محبت و تعلق خاطر ان کے اسلام لانے کا سبب بن عمیا، وہ شکاری تھے۔ایک دن شکار کھیل کر آئے تو باندی نے خبر دی کہ آج ابوجبل نے تبہارے بھتیج محمد (ﷺ) کوان کے منہ پر بہت برا بھلا کہاہے وہ فور أابوجبل كے پاس بنچ اور اس کی گتا فی پر اپی شدید ناگواری کے اظہار کے ساتھ اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کر دیا، پھر اس دن ے زندگی مجر آپﷺ کا ساتھ نھایا، آپ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے پر خود بھی مدینہ آگئے اور آخر غزوة احد من شهيد ہوئے۔

حضرت حمزة الل مكه كى نظر ميس بزے معزز ، محترم ، باو قار اور شجاعت ودليرى ميس ضرب المثل تھے ،اى

حیح مسلم جاس۲ کاب کونالاسلام بیدم قبله۔

مسلم ج عص ٩٩ بابر بط الاسير -

اسابه ج۸ص۲ فی ذکرتویید.

اصابہ ج۲ص ۲ قی ذکر حمزہ ۔

کے ان کے اسلام لانے سے مشر کین مکہ کو بہت دھکا لگا، اب ودلوگ رسول اللہ ﷺ کی ایذار سانی میں کچھ محتور محتول ہوگئے۔ ● مشر کین مکہ نے جب رسول اللہ ﷺ اور خاندان بی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا حضرت محزوًّا س میں بھی آپ کے ساتھ تھے، غزوہ بدر جو غزوات میں سب سے پہلا اور متاز ترین غزوہ ہے اس میں حضرت محزوًّ نے شرکت فرمائی ہے۔ ﴿ پھر دوسر سے سال غزوہ احد میں بھی اور متاز ترین غزوہ ہیں دو شہید ہو گئے ہیں، لیکن شہادت سے پہلے وہ تمیں باری عزوہ میں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن شہادت سے پہلے وہ تمیں باس سے بھی زیادہ کا فروں کو قتل کر میکے تھے۔ ﴾

ان کی شہادت کا واقعہ ان کے قاتل و حتی (جو بدر میں اسلام لے آئے تھے) کی زبانی سنے ۔ حضرت وحثی نے اسلام لانے کے بعد بیان کیا کہ میں جبیر بن صطعم کا غلام تھا اور جبیر کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت حزہ نے غروہ بدر میں قبل کر دیا تھا، میر ے الک جبیر نے جھے سے کہا کہ اگر میر سے پچپا کے قاتل حزہ کو قبل کر دو تو تم آزاد ہو، میں چھوٹے نیزے کو بھینک کر مار نے میں ماہر تھا، غزوہ کا احد میں میں ایک چٹان کے بیچھے جھپ کر بیٹھ گیا اور موقع کی تاک میں ربا میں نے دیکھا کہ حضرت حزہ نے نے سباع بن عبد العزی نامی ایک کا فرکا تکوار کے ایک وار بی میں کام تمام کر دیا۔ میں انتظار میں رباجیسے بی حضرت حزہ میر کی ذو میں آئے میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف بھینک کر مار اجوان کے ناف کے نیچے گا اور آر بار ہوگیا۔ ©

فضائل

حضرت حمزہ رسول اللہ ﷺ کے پچار ضائی اور خالہ زاد بھائی اور آپ کے مشہور صحابی ہیں، غروہ اصد میں شہادت سے سر فراز ہوئے اور زبان نبوت سے سید الشبداء کا لقب پایا۔ © رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب بھی دیا۔ © ان کی شہادت کے بعد مشرکییں مکہ نے ان کا مشلہ کیا تھا اور اعضا جم کو کاٹ ڈالا تھا۔ © غزوہ اصد کے خاتمہ پر جب تجمیز و تحقین کا مرحلہ بیش آیا تو حضرت حزہ کی بہن صفیہ بنت عبد المطلب اپنے بھائی کے کفن کے لئے دو چادریں لے کر آئیں آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ صفیہ بھائی کا یہ حال دیکھ کر مشابہ میں مضرت مزہ کو جسجا کہ اپنی بال کو منع کر دیں کہ حضرت حزہ کو نے دو کیوں نہ تو ہاز آگئیں، دو کیوں بہائی تھے ہے تو باز آگئیں، دو

سراعلام النبلاء جاص ۲ کا بحواله متدرک حاکم ۔

حيح بخار ن ٢٥٥ م ٢٥٥ باب تسميه من سمى من اهل بدر الخد

حضرت جبیر بھی بعد ایمان لے آئے ہیں۔

اصابہ جاش ۱۳۲ا۔

صحیح بخاری باب قل حزه ج۲م ۵۸۳۔

اصابہ ج ۲ ص ۳ سے۔

بعض روایات میں بیا تذکرہ ہے کہ ان کامشلہ ، وابوسفیان صند (جودونوں بعد میں اسلام لے آئے تھے) نے کیا تھا۔
 مگر دوروایت سندی اختیار سے کمزور اور غیر متصل ، احظہ جو السیدة النبویه فی صوء المصادر الاصلیه .

چادریں جو بہن آپنے بھائی کے گفن کے لئے لائی تھیں ان میں ہے بھی بھائی کو ایک ہی مل سکی اس لئے کہ حضرت محرق کے باس ہی اس لئے کہ حضرت محرق کے باس ہی ایک افساری صحافی شہید پڑے ہوئے تھے، ایک چادر ان کو دے دی گئی اور حضرت محرق کو صرف ایک چادر میں گفن دیا گیاجوا تی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تو باؤک کھل جاتے، اور پاؤں ڈکھتے تو سر کھل جاتا، آخر سر کو چادر سے ڈھک کر پاؤں پراذ خرنامی گھاس ڈال دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کو حضرت محرق کی شہادت پر غیر معمولی صدمہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صفیہ تے رہنے و غم کا خیال نہ ہو تا تو میں محرق کو ایسے ہی ہے گور و کفن چھوڑ دیتا، تاکہ روز قیامت وہ در ندوں اور پر ندوں کے پیٹ سے نکل کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ۔ •

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کے بارے ہیں فرمایا کہ اللہ اللہ تحالی نے ان کی روحوں کو مبز رنگ کے پر ندول کے اندر رکھ دیاہے، وہ پر ندے جنت کی نبروں میں پانی پینے اور اس کے تعلوں کو کھاتے ہیں عرش رحمانی کے نینچے (ان کے گھونسلوں کے لئے) سونے کی قند یلیس لٹکی ہوئی ہیں جن میں آرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی اس خوش حالی اور آرام وراحت کی خبر اپنے دندی بھائیوں تک پہنچانے کی خواہش ظاہر کی تواللہ تعالی نے آیات کر بمہ:۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ مَ لَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون فرحِيْنَ بِمَا اللهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَاحُوْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَاحُوْتَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَلُونَ يَسْتَهْشِرُوْنَ بِيعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَقَصْلٍ وَآنَ اللّهَ لَا يُعِيْمُ اَجْرَ الْمُومِيْنَ 0 وَلَاهُمْ يَخْزَلُونَ يَسْتَهْشِرُوْنَ بِيعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَقَصْلٍ وَآنَ اللّهَ لَا يُعِيْمُ آجْرَ الْمُومِيْنَ 0 (ال عمران آبت نعبر 179 سامبر 171)

ترجمن اورتم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستہ میں شہید ہوگئے ہیں مر دہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔وہ اللہ کی عنایات پربے انتہاخوش ہیں اور (اس پر بھی)خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پیماندگان کونہ خوف ہے نہ غم ،وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل وکرم پر اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اٹل ایمان کے اجر کوضائع نہیں فرماتا۔

# حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه

رسول اللہ ﷺ کے چچاحفزت عبال عمر میں آپﷺ ہے دوسال بڑے تھے لیکن عمر کے اس فرق کو واضح کرنے کے لئے دویہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپﷺ ہے بڑا ہوں، بلکہ جب کوئی سوال کرتا کہ آپ برے جس یارسول اللہ ﷺ تو دوجواب میں کہتے کہ هو اکبر وانا ولدت فبلہ ﴿ لِیْنَ بِرِے تورسول اللہ ﷺ بی جی بال پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ ان کورسول اللہ ﷺ ہے بہت تعلق خاطر تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ کی حمایت کرتے تھے۔

ابوداؤد باب فی الشهید بخسل، والترنیه ی باب فی قتلی احدوذ کر حمزه ...

<sup>•</sup> سراعلام النبلاء جهم ٥٠٠ بحواله مجمح الزوائد والطبر اني . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 علام النبلاء على المعلم الله على المعلم الله المعلم الله المعلم المعل

نبوت کے بار ہویں سال مدینہ طیبہ کے ایک گروہ نے مکہ معظمہ کے قریب رسول للہ ﷺ کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کی تھی،اس موقع پر حضرت عباس جوا کہ بیاں جاناچا ہے ہیں اگر تم لوگ مرتے دم تک مبلاک نہیں ہوئے موجود سے انہوں نے اہل مدینہ سے کہاتھا کہ یہ (جمہ ﷺ) تم کولوگوں کے یہاں جاناچا ہے ہیں اگر تم لوگ مرتے دم تک حمایت کادم بحر تے ہو تب تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے جوابدے دو۔ \* غزوہ نیبر کے فور ابعد جاج بن علام ٹائی مصابی نے جن کا اسلام اہل مکہ کے علم میں نہ تھا، اپنی ایک مجبوری اور رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے مکہ آگر یہ ذکر کر دیا کہ محمد ﷺ غزوہ نیبر میں بری طرح شکست کھا گئے ہیں یہ اطلاع جب حضرت عباس کو ہوئی تو بے قرار ہوگئے اور گئی آئے۔ حضرت جان نے نے خاموش سے انہیں آپ کی فتح قرار ہوگئے اور گئی آئے۔ حضرت جان نے نے خاموش سے انہیں آپ کی فتح دی اور اپنی مجبوری بتلائی جس کی بنا پر انہوں نے یہ خبر پھیلائی تھی۔ تب جاکر حضرت عباس کو اطمینان نصیب ہوا۔

حضرت عباس دراز قد ، وجیہد و باو قار ، انتہائی حلیم و برد بار ادر بلند آواز تھے۔ سر براہی اور سیادت کے تمام اوصاف آپ کے اندریائے جاتے تھے۔ زمانۂ جالجیت میں سقایۃ الحاج ( جابئ کرام کو پائی پلانے ) اور عمار ۃ المسجد (معجد حرام کا اجتمام وانھرام ) کی ذمہ واری (جوبڑے اعزاز کی بات بھی جاتی تھی ) ان کے ہی ذمہ تھی ، فخر وہ بدر کے موقع پر مشر کین مکہ کے ساتھ مجبور آ آئے ، لیکن آپ ﷺ نے نے ان کے بارے میں صحابہ گو یہ تھی دیا تھا کہ ان کو قبلہ کر ایم نے ان کو قبد کر لیا، ان کے پاس اس وقت ہیں • او قبد ( ایک تھی دن کانام ہے ) سونا تھا۔ جب بات فدیہ کی آئی تو حضرت عباسؓ نے آپ ہے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں ، آپ نے فریا۔

الله اعلم بشانك ان يك ماتدعى حقاً فالله يجزيك اما ظاهر امرك فقد كان علينا فافد نفسك. <sup>0</sup>

ترجمن<sup>ی</sup> بعنی حقیقت حال توانلہ جانے اگر تم اپنے دعو ہ اسلام میں سچے ہو توانلہ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا،رہا ہمارامحاملہ توہم تو ظاہر حال کے مطابق ہی عمل کریں گے لہٰذافیہ یہ دیجئے۔

اس پر حضرت عباس نے کہا کہ یہ ہیں ۱۰ اوقیہ سوناجو میزے پاس ہے فدید میں لے لیجے۔ آپ نے فرمایا یہ توانند نے بطور غنیمت ہمیں عنایت ہی فرمادیا ہے آپ فدید کی ادائیگی کیلئے کمہ سے مال متگوا کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کمہ میں بھی اس کے سوااور مال نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کمہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ چی کے حوالہ جو مال کر آئے تھے اسے متگوا لیجئے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس مال کا علم میرے اور آپ کی چی کے سوائمی کونہ تھا اور واقعہ میں دو جگہ

اصابه ج ۳ ص ۱۳۱ وسیر ةالنبی ﷺ جدین ل ص ۱۶۷

سیر تابن ہشام فصل فی صدیث المجان بن ۔۔

<sup>•</sup> اصابه جسم اسلا. • اعلام النيلاء جسم ممر

<sup>•</sup> سرابلام العراء عن من من من من الدارين. 1 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

حضرت عبالٹ نے اس بات کاذکر کیا ہے کہ وہ پہلے ہے ہی اسلام لا چکے ہیں،ای لئے بعض سیرت نگاریہ لکھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے معاَبعد اسلام لائے اور اہل مکہ ہے اپنے اسلام کو چھپاتے اور سول اللہ ﷺ کواہل مکہ کی خبر س جھمجے رہتے تھے۔ ◘ خبر س جھمجے رہتے تھے۔ ◘

آگر اس وقت ان کا مسلمان ہونا تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بہر حال یہ تو طے ہی ہے کہ وہ فتح کمہ سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے،اسی وجہ سے وہ ابوسفیان بن حرب کوا بی پناہ میں لے سکے تھے اور اس لئے وہ طلقاء کمہ میں بھی شار نہیں ہوتے ہیں، طلقاء کمہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فتح کمہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ است کے ان کو معاف فرمادیا تھا۔

فضائل

آپر سول الله الله الله على جهامين اور آپ بى كے بارے مين رسول الله الله الله على الله الله

ايها الناس من اذي عمى فقد اذاني فانما عم الرجل صنوابيه \_

ترجمہ اے لو گو! جس نے میرے چپاکو تکلیف پہنچائی اس نے جھے تکلیف پہنچائی اس لئے کہ کسی بھی کھخف کا پچپا اس کے باپ کے مثل ہو تاہے۔

رسول الله ﷺ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی حضرت عباسؓ کی عظمت شان کے معترف تھے،امام بغویؓ حضرت عباسؓ کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

كان العباس اعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخلون رايه .

ترجمنہ حضرت عباسٌ رسول اللہ ﷺ کے نزویک عظیم ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے سحابہ کرام بھی ان کی فضیلت کے معترف تھی،ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔

حبیها کہ ابھی گزر چکا ہے انہیں بھی رسول اللہ ﷺ ہے بڑی محبت متی۔ غزوہ کنین میں ایک مواقع ایسا آیا کہ عام صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے اور آپ تقریباً تنبارہ گئے تھے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی حضرت عہاس آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ €

ر سول الله ﷺ حضرت عباس اور ان كى اولاد كے لئے اہتمام ہے دعا فرماتے تھے، اسى سلسله كى ايك دعا

ترندی مناقب عباس جهس ۲۱۷۔

اصابہ ج۲ص ۲۳۲ بحوالہ امام بغوی۔

چامع ترندی باب مناقب عبائ۔

<sup>🍖</sup> گیخ بخاری و تخ الباری پایسسوال الناس الامام الاستسقاء اذا قبعطوا \_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

کے الفاظ سے ہیں:۔

#### اللُّهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادرذنيه اللهم احفظه في ولده.

ترجمنن ا ا الله عبات اوران کی اولاد کے تمام ظاہر کی وباطنی گناہ معاف فرماد جیجے اور اے اللہ ان لوگوں کی ایک مفقرت فرماد جیجے جو کوئی گناہ باقی ندر ہنے دے اساللہ عباس کی حفاظت فرماا کی اولاد کے بارے میں۔ دعاکا مطلب تو ترجمہ ہے ہی واضح ہے ، دعاک ترکی جملہ اللهب احفظه فی ولدہ کا مطلب بظاہر سے ہوگا کہ ،اے اللہ حضرت عباس کی حفاظت فرماکر ان ہے اپنی اولاد کے سلسلہ میں بھی کوئی غلط کام نہ ہوپائے ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فرمایا تھا۔

#### ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يوتكم خيرا مما اخلمنكم يففرلكم. 🏵

. (سورة الفال آيت لعبر ٧٠)

ترجمند · (یعنی اس وقت تو فدیہ بی دیناہے ، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو گا تو تم کو اس فدیہ کے مال ہے بہتر مال بھی ملے گااور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔

حضرت عباسٌ فرماتے ہیں کہ جومال مجھ سے بطور فدیہ لیا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے اس مال سے بہت زیاد ہمال بھی عطا فرمایا اور مجھے امید ہے کہ میر االلہ آخرت میں بھی میر سے ساتھ مغفر ت کا معاملہ فرمائے گا۔

او لا د

حضرت عباسؓ کی اولاد میں چھ بیٹے نفغلؓ ، عبداللّٰہ ، عبداللّٰہ ، تشمٌ ، عبدالرحمٰنؓ اور معبدؓ تھے۔ ایک بنی ام حبیبؓ تھیں۔ فضلؓ سب سے بڑے تھے۔ عبداللہؓ سب سے زیادہ مشہور اور ذی علم ہوئے ہیں۔

وفات

حفرت عبالؓ کی وفات ۳۳ھ میں حفرت عثانؓ کے دور خلافت میں ہو گی۔اس وقت ان کی عمر ای سال سے متجاوز ہو چکی تھی، عسل میں حفرت عثانؓ، حفرت علیؓ اور عبداللہ بن عباسؓ شرکی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صفی اللہ عنہ

و عامع زندی باب مناقب مبارث و اصلیدی ۱۳۳۰ میر ۱۳۳۰ و Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ضأكل

حضرت عباس کے تذکرہ میں بید بات گذر چکی ہے کہ رسول اللہ فی نے ان کے اور ان کی او لاد کے لئے دعافر مائی تھی، خاص طور پر حضرت عبد اللہ بن عباس کو علم و حکمت تفقہ فی الدین اور علم تغییر قرآن کی جو دیا اکی مثال اور کہیں مشکل سے ملے گ ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس خودراوی ہیں کہ ایک مر تبدر سول اللہ فی بیت الخلاء تشریف لے گئے میں نے آپ کے تشریف لانے سے کہا بھی وضو کے لئے پانی محر کرر کھ دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پانی کس نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا

#### اللهم فقهه في الدين. •

ترجمنه المالتدان كوتفقه في الدين عطافرما

یے روایت مسلم کی ہے، بعض دوسری روایتوں میں اللیہ فقید فی الدین کے ساتھ و علمه الناویل کا اضافہ بھی ہے، یعنی تفقہ فی الدین کے ساتھ و علمه الناویل کا اضافہ بھی ہے، این عباس کہتے ہیں کہ آپ نے جھے اپنے سید مبارک سے چمنالیا اور دعا فرمائی اللیہ علمه اللہ کہ کہ اس کے ماتھ اس مسلمان کو حکمت لینی دین کا صحیح علم عطافر ما۔ ای مسمون کی دعائیں الفاظ کے کسی قدر فرق کے ساتھ حدیث وسیرت کی متعدد کتابوں میں فہ کور چیں، انہیں دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اکابر صحابہ کرام بھی آپ کو حمر الله، ترجمان القرآن ، بحر العلم، امام الفیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

#### نعم ترجمان القران ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عاشره منا احد. ٥

تر جمد ۱۰ این عباس بہترین مفسر قر آن ہیں،اگروہ ہم لوگوں کی عمریاتے تو ہم میں ہے کوئی بھی ان کے مساوی نہ ہو سکتا تھا۔

حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله عنه فرمات بين

ما رأيت احداً احضرفهما ولا الب لبا ولا اكثرعلماً ولااوسع حلماً من ابن عباس لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاء ت معضلة ثم لا يجاوز قوله وان حوله لاهل بدر.

ترجمه والعني ميں نے عبداللہ بن عباسٌ سے زیادہ حاضر دماغ، عقلند، صاحب علم اور حلیم و برد بار مختص نہیں

مسلم ج ۲ص ۲۹۸ باب نضائل عبدالله بن عیائ۔

اصابہ جسم سسالہ میں سے اسلام تریزی نام سیسے بخاری باب و کراہن عباس۔

تذكرة الحفاظ ج اص ۲۰۰ فتح البارى ج ۷ ص ۱۰۰ ـ

و مراہام المبلاد ق ص میں۔ ۳ مردی میں۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

دیکھا(اس کے بعد حضرت سعد بن الی و قاص فرماتے ہیں کہ ) حضرت عمر مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے ابن عباس کو بلاتے اور کہتے ایک مشکل مسئلہ چیش آ چکا ہے۔ پھر ان کے قول کے مطابق ہی عمل کرتے حالا نکہ ان کی مجلس میں بدری صحابہ بھی موجود ہوتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ،ان کے بارے میں فرماتے ہیں:-

 $^{
m O}$  ذلك فتى الكهول له لسان سئول وقلب عقول.

تر جمنہ · یہ ایسے نوجوان ہیں جنہیں پختہ عمر لوگوں کا فہم وبصیرت حاصل ہے،ان کی زبان علم کی جویاً ور قلب علم کا محافظ ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے جب کوئی مسئلہ یو چھتا تو کہتے ابن عباسٌ ہے یو چھوھواعلم الناس بماانزل علیٰ محمر صلی اللہ علیہ وسلم وہ قر آن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ <sup>®</sup>ای لئے حضرت عمرٌان کواکا بر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ان کے اس بلند مقام تک پینچنے میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصی توجہات اور عنایات کے علاوہ ان کی طلب اور ذوتی و شوق کو بھی بڑاد خل تھا،اور ظاہر ہے بیے ذوت و طلب بھی آپ کی د عاؤں ہی کا تیجہ تھادہ خود اینے ذوق و شوق اور طلب علم کا حال ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی ہے کہا آؤ صحابہ کرام ہے علم حاصل کرلیں ابھی تووہ لوگ بزی تعداد میں موجود ہیں،ان صحابی نے کہاابن عباسٌ مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھی ایساونت بھی آے گاکہ لوگ تخصیل علم کے لئے تمہارے محتاج ہوں گے۔ابن عباس کہتے ہیں ان کاجواب من کر میں نے ان انصار ی صحابی کو چھوڑ دیااور خود اکابر صحابہ کرام کے پاس جا جاکر رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور دین کا علم حاصل کرنا شر وع كرديا،اس سلسله ميس تجهى ايسا بهي جواكه مجهي معلوم جواكه رسول الله ﷺ كي ايك حديث فلال صحابي کے پاس ہے میں ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں، بیہ سن کر میں نے جادر بچھائی اور ان کے دروازہ کی چو کھٹ پر سر رکھ کرلیٹ گیا، ہواؤں نے میرے سر اور جسم پر گرد وغبار لا کرڈال دیا تنے میں وہ صحابی نکل آئے اور مجھے اس حال میں دکھے کر کہا آپ رسول اللہ علیہ کے بھائی ہیں، آپ مجھے باليتے میں حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی میں نے کہاکہ مجھے معلوم ہواہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بے میں وہ حدیث آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں اور اس کام کے لئے میر ا آنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں میری طالب علمی کا بیہ سلسلہ جاری رہاوہ انصاری صحابی مجھے دیکھتے رہے، آخر ایک وقت ایبا آیا کہ اکابر صحابہ کرام ونیا ہے رخصت ہو گئے اور لوگ طلب علم کے لئے میرے پاس آنے لگے اب وہ انصاری صحانی کہتے ہیں، ید نوجوان مجھ سے زیادہ عقامند نکار O طلب علم میں ان کے یہاں قناعت پر عمل ند تھاا یک

سير اعلام العبلاءج علص ٣٥ عدواصاب جهم ص ١٩٥٥ الـ

مجمع الزوائد ج٩ص٧٤ تذكرة الحفاظ جاص٣٣.

<sup>•</sup> مجمالزوا کدجه ص ۲۷ و تذکر والحفاظ خاص ۳۳ میر الرواند که می ۲ در والحفاظ خاص ۳۳ میر ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ا یک حدیث کوحاصل کرنے کے لئے کئی کئی صحابہ کرامؓ سے ملتے، فرماتے میں کہ:۔

0 ان كنت لا سأل عن الا موالو احد ثلثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمند میں ایک حدیث یا ایک مسئلہ کو تمیں اس اتمیں صحابہ کرام ہے معلوم کر تا تھا۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد سحابہ کرام کی ایک بری تعدادے قرآن مجید کی تفییر اور رسول اللہ 🕝 کی احادیث حاصل کی جیں جن صحابہ کرام ہے انہوں نے روایات لی جیں ان کی تعداد بہت ہے اور جن تابعین نے ان سے روایات نقل کی بیں وہ بھی بڑی تعداد میں بیں۔ان کاشار ان چھ(۲) سات (٤) صحابه كرام ميں ہے جن كو مكثرين في الحديث كباجاتا ہے۔ان كى روايات كرده احاديث كى تعداد ٢٦ يا اس ہے بھی زیادہ ہے۔ ● ووانی عمر کے اعتبار ہے اگر چہ بڑے صحابہ کرام کی صف میں نہیں ہیں۔ لیکن اپنے علم کواعتبار ہےان کا شار بڑے در جہ کے صحابہ کرامؓ میں ہو تاہے۔حضرت مجاہد تابعیؓ کہتے ہیں کہ این عباسؓ کوان کے علم کی وجہ سے لوگ بحر العلوم کہتے تھے۔حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے زیادہ صاحب علم نہیں دیکھا،صحابہ کرام میں اُگر کسی علمی مسئلہ مین اختلاف ہو تا تو آخر میں فیصلہ ابن عباسؑ کے قول ير ہو تا۔ <sup>9</sup>وہ بہت ہی حسین و جميل اور و جيہه تھے۔

۲۸ھ میں طا نف میں وفات یائی۔حضرت محمہ بن الحنفیہ (جو حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں)نے نماز یر ٔ هائی اور کہا۔

اليوم مات رباني هذه الامة .0

ترجمنن آج اس امت كالك الله والإجلاكيا.

# حضر فيعفربن اني طالب رضى اللدعنه

ر سول اللہ 😂 کے چیاابو طالب کے صاحبزادے اور حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی الله عنه، بالکل ابتداء اسلام بی میں شرف اسلام و صحابیت سے مشرف مونے والی خوش نصیب دبلند مرتبت صحابہ کرام میں ہیں۔ کا وہ عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنها بھی اسلام کے ابتدائی دور ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئی ہیں۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے سب بہن بھائی ادر ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسدر ضی الله عنها بھی جلد ہی ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام میں شامل ہیں۔

<sup>🗗</sup> سير اعلام النبلاج ٣ ص ٣٣٠ \_

<sup>🛭</sup> ايضاج ۳ ص ۳۵۹ ـ

<sup>🗗</sup> سير اعلام النبلاءج ٣ ص ٣٥٠ \_

<sup>•</sup> تذكرة الحفاظ جاص اسمه

<sup>🗗</sup> سير اعلام النبلاءج اص٢١٥\_

حضرت جعفررضی الله عند، حضرت علی رضی الله عند، سے دس سال بزے اور رسول الله ﷺ سے میں سال حجوثے ہیں۔ 🕈

اسلام کے ابتدائی دور میں چند صحابہ کرام مشر کین مکہ کے ظلم وستم اور ایذار سانیوں ہے تنگ آکر رسول الله عن كاجازت ے ملك عبشه كو بجرت كر كئ تھے۔ عبشه كا بادشاه نجاشى اگرچه عيسانى فد ب كاتھا کین سلامتی مزاج او روسعت قلبی بتوفیق خدا و ندی نصیب تقی۔اس لئے مسلمانوں کو وہاں پچھ سکون محسوس ہوا۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی،اس کے بعد محاب کرام ک ایک بن بی جماعت (جس کے شرکاء ک تعداد تقریبانوسود• ۴) بتلائی جاتی ہے) نے دوسر ی ججرت اس ملک حبشہ کو کی ،اس جماعت میں حضرت جعفر ین الی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی ابلیہ حضرت اساء بنت عمیس رمنی اللہ عنبا بھی تھیں۔ جب بیا لوگ بھی حبشہ بینچ گئے تو مشر کین مکہ نے ایک نمائندہ وفد کثیر اور گرانقدر تحالف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نحاثی کی خدمت میں بھیجا۔

وفد نے درجہ بدر جہ درباری علاءاوراحکام کو ہدایااور تھا نف پیش کر کے اپناہموا بنالیااور بادشاہ تک ر سائی حاصل کرلی، پھر باد شاہ ہے اپنامقصد ہایں الفاظ عرض کیانہ" ہمارے شبر مکہ کے پچھے نوجوانوں نے ایک نیاند بب ایجاد کر لیاہے جو باعث فتنہ وشرے ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے بیباں آگئے ہیں، ہم ا بینے قوم کے ذمہ دار لوگوں کی ہے درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہارے حوالہ کر دیا جائے۔ رشوت کھائے ہوئے درباری علاء و حکام نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ملک ہے نکال دیجئے اوران کی قوم کے حوالہ کردیجئے، لیکن نجاثی نے صورت حال معلوم کرنے کے لئے ان مباجرین کو بلا بھیجا،ان حضرات نے بادشاہ ہے بات کرنے کے لئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ا متخاب کیا، جب میہ حضرات بادشاہ کے دربار میں پینچے تو باد شاہ نے ان سے سوال کیا کہ ۔" وہ کون سادین تم لو گول نے ایجاد کر لیاہے، جس کی وجہ ہے تم نے اپنے آباء واجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور ادیان سابقہ میں سے بھی کوئی دین اختیار نہیں کیاہے"۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے ا یک نهایت قصیح و بلغ خطبه دیااور کهله

باد شاہ! ہم لوگ جالل تھے، بت یر سی کرتے اور مر دار کھاتے تھے، فواحش کاار تکاب کرتے اور قطعر حمی کرتے ہمسایوں کے ساتھ بدسلو کی کرتے ہم میں کے طاقتور کمزوروں اور ضعفوں کا ستحصال کرتے تھے،اس اثناء میں اللہ نے ہم میں ایک پیغیبر مبعوث فرمایا جس کی نجابت و شرافت، حق گوئی و امانتداری اور یا کد منی کے ہم سب پہلے ہی سے معترف تھے اللہ کے ان پیغیر نے ہمیں صرف اللہ کی عیادت کرنے کی دعوت دی اور ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم اینے اور اینے آباء واجداد کے خود ساختہ بتوں کی عبادت ترک کر دیں، انہوں نے ہم کو بچے بولنے ،امانوں کوادا کرنے ،صلہ رحمی کرنے اور ہمیابوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا۔ان کی تعلیمات میں ہے بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوںادر فحاشیوں ہے ہر ہیز کریں،ایک دوسر ہے

کاخون نہ بہائیں، جھوٹ بولنے یتیم کامال کھانے ،پاک دامن عور توں پر تہمت لگانے سے اجتناب کریں، انہوں نے ہمیں توحید خالص کی دعوت دی اور روزہ نماز اور ز کو قاکی اوائیگی کا تھم دیا۔

بادشاہ سلامت!ہم نے ان پیغیر کی اور ان کی دین کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے ائے۔ بس ہمار اہر م یجی اور صرف یجی ہے اور اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری و شمن ہو گئی اس نے ہمیں انتہائی سخت تکلیفیس اور اذیتیں پہنچائیں کہ ہم اپنے آسانی دین کو ترک کر کے چھر بت پر ستی اور دین جاہلیت کو اختیار کر لیں۔ ان لوگوں کے ظلم وستم اور ایڈ از سانی سے ٹنگ آکر ہم لوگ آپ کے ملک آگئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم اطمینان وسکون کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں گے۔

حضرت جعفر کی بات ختم ہونے پر بادشاہ نجا تی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی (ﷺ) پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، نے سور ہُ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی متنی کہ او شاہرونے لگا، حتی کہ اس کی داڑھی آنسوؤں ہے تر ہوگی اور اس نے کہا بخدا سے کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والاکلام ایک بی نور کے پر تو ہیں اس کے بعداس نے اہل مکہ کے وفد ہے کہا تم لوگ چلے جاؤ یہ حضرات میہیں رہیں گے میں ان کو تمہارے حوالہ ہر گز نہیں کروں گا۔

اہل کہ کے وقد نے ابھی ہمت نہیں ہاری اور دوسرے دن باوشاہ سے ال کریے شکایت کی کہ ہو لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی خوش عقیدہ نہیں ہیں ،بلکہ ان کے بارے میں نامناسب رائے رکھتے ہیں بادشاہ نے پھر ان مہاجرین صحابہ کرام گو بلوا بھجااور آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا، حضرت جعفر نے پوری صراحت کے ساتھ کہا۔ "انہ عداللہ وروحہ و کلسہ الفاھا الی حریہ "وہاللہ کے بندے،اس کی روح اور کلمة اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تکا الفاھا الی مویہ "وہاللہ عیری اس تحریف و توصیف سے اس شکے بھر بھی زیادہ نہیں ہیں،اس نے مشرکین الھیااور کہاواللہ عیدی این مریم اس تعریف و توصیف سے اس شکے بھر بھی زیادہ نہیں ہیں،اس نے مشرکین کے وفد کو اپنے دربار سے نکال دیااور مسلمانوں کوہر طرح امن و سکون سے رہنے کا اطمینان دلایا۔ "حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، کو دکھے کر اپنے سینے سے لگالیا پیشانی کو بوسہ دیااور فرمایا "ما اوری انا بقدو محضرت جعفر راسو الہ ہفت حیر " ویکی کی خدمت ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت جعفر راسو الہ ہفت حیر " ویکی کی کر اپنے سینے سے لگالیا پیشانی کو بوسہ دیااور فرمایا "ما اوری انا بقدو محضرت جعفر کے اس کی کر دیا ہے کہ کہ کہ کے بین خودہ موت ہیں مدینہ طیب حضرت کی موت کے اور سول اللہ کے اس کے کہ دینہ طیبہ حیات خوالے کی مدینہ طیبہ خودہ کر کے بین خودہ موت کے لئے رسول اللہ کے نے دور کی دور موت کے لئے رسول اللہ کے نے دور کی دان کو مجد نبوی کے دور موت کے لئے رسول اللہ کے نے دور کی سال میں حضرت زید بن حارثہ کو بنایااور فرمایا زید اگر شہید ہو جاکیں تو جعفر امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید امیر میں اور اگر جعفر بھی شہید امیر میں اور اگر جعفر بھی شہید

ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحة اوران کی شہادت کی صورت میں وہاں مسلمان خودا پناامیر منتخب کر لیں۔ ہاریا ہی ہوایہ سب حضرات کیے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے اور ایک کے بعد دوسر اامیر بنآرہا۔ حضرت جعفر م کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحۃ نے ان کو دیکھا توان کے جسم پر نوے ۹۰ ہے بھی زیادہ زخم تھے۔ کو سول اللہ ﷺ کو بذریعہ وحی ان حضرات کی شہادت کی اطلاع کمی گئی تھی اور آپ ﷺ نے صحابہ کرام گاکو ہمیں اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کوان اوگوں کی شہادت کی اجلاع کم ہوا تھا۔ 
مجمی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کوان اوگوں کی شہادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔ 
علیہ میں اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کوان اوگوں کی شہادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔ ا

فضائل

حضرت جعفرٌ رسول الله عَنَى كِ بان العم اور سابقين اولين مين بين بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے صرف اکتیں اس محض ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ان انہوں نے ۵ نبوی میں مع اپنی زوجہ محرّ مہ حضرت اساء بنت عمیس کے بجرت کی اور تقریباً چودہ سال دین کی خاطر اپنے وطن اور اپنوں سے دور دیار غیر میں گذارے پھر وہاں ہے مدینہ طیب پنچے اور چند ماہ کے بعد ہی غزوہ موت میں شہید ہوگئے۔ ان کی شہادت سے پہلے جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کت گئے تھے۔ رسول اللہ عَنَى خرمایا الله عَنَى حدونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ وں کے بدلے ان کو دوبازہ عنایت فرمائے بین جن سے وہ جنت میں اللہ عالم کے جبال چاہیں ازتے پھرتے ہیں۔ آپ عَنی کا یہ ارشاد صدیث و سیرت کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے جبال چاہیں اللہ عمر ذوا لبنا حین کہا جاتا ہے۔ عبد اللہ عمر خراں مرت ملام کرتے السلام علیات یا۔ دی اللہ عشر حسرت جعفر شرح جبغ عبد اللہ سے طبح تو اس طرح سلام کرتے السلام علیات اللہ دی الحداد وں اللہ عالم کرتے السلام علیات اللہ دی الحداد وی اللہ اللہ عمر اللہ عمر اللہ علیات اللہ دی الحداد وی اللہ اللہ علیات اللہ دی الحداد وی اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ عبد اللہ دی اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ عمر اللہ علی اللہ عبد اللہ اللہ عمر اللہ عمر اللہ عبد اللہ دی اللہ عمر اللہ عبد اللہ عبد اللہ دی الحداد وی اللہ عبد اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عمر اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ ع

بنا کروند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

حفرت جعفر رضی اللہ عند، غریوں اور مسکینوں کا بہت خیاُں رکھتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند، فرماتے ہیں کہ میں جعفرہ سے جب بھی کوئی بات دریافت کرتا وہ پہلے جھے اپنے گھرلے جاکر کھانا کھلاتے۔ پھر میری بات کا جواب دیتے۔ وہ ساکین کے بارے میں (رسول اللہ ﷺ کے استثناء کے ساتھ) مسبب بہتر فخص تھے۔ ©ای لئے ان کالقب ابوالمساکین پڑگیا تھا۔

وہ صورت وسیرت میں رسول اللہ ﷺ کے انتہائی مثابہ تھے۔خود زبان نبوت نے اس کی شہادت ان الفاظ میں مرحت فرمائی۔

o محج بخارى باب غزوؤ موت . 9 محج بخارى باب غزوؤ موت

و اینا۔ و اصابح اص ۸۵۔

محیح بخاری باب غزوؤ موته ـ الاستیعاب ج اص ۲۳۳ ـ

۵ میچی بخاری غزد و موته و منا تب۔

علی بخاری باب مناقب جعفر ۔

#### اشبهت خلقي وخلقي ـ

ترجمن تبہاری شکل وصورت اور سیر ت و کر دار میری شکل وصورت اور سیر ت و کر دار کے بہت مشابہ ہے۔
حبشہ کو بجرت کرنے والے صحابہ کرام گی ہیہ جماعت جب مدینہ طیبہ پینچی ہے توایک دن حفرت جعفر گی ابلیہ حضرت اسا، بنت عمیس ام المومنین حضرت حفصہ کے بیبال بینچی بوئی قصیں۔حضرت عمر رضی الله عنه، تخریف لائے ہو چھاکون بیس۔حضرت حفصہ رضی الله عنها نے بتالیا اسا، بنت عمیس بیس،حضرت عمر نسی الله عنه بیار بطور مزات بی فرمالیا ہم لوگ یعنی مکد سے سید صدید جرت کرنے والے تم لوگوں ہے جو حبثہ رو کر مدید آئے ہو بجرت مدید میں مقدم اور رسول اللہ کی کریادہ حق دار بیس۔حضرت اساء اس بات پر بہت خفاہو گئیں۔ پہلے تو خود حضرت عمر کو خوب خوب سائی۔انہوں نے کہا، عمر اجم نے خلط کہا واللہ تو ایس کے مطابقہ اسے کو گئی اواقف بوتا تو آپ کی اسے کھاتے دین سے کوئی ناواقف بوتا تو آپ کے اسے کھاتے دین سے کوئی ناواقف بوتا تو آپ اسے میں ملک حبشہ میں غم والم اور بوتا تو آپ اسے دین ملک حبشہ میں غم والم اور فیریانی میں جتاباتھے۔اور بیہ سب النہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔

بعد میں رسول اللہ ﷺ ہے بھی حضرت عمرٌ کے اس طنز کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا عمر، تم لوگوں کے مقابلہ میں میرے زیادہ حقدار خبیں ہیں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ججرت ہے اور تم لوگوں کی تود وجبر تمیں ہیں۔

شہادت کے وقت ان کی عمر اکتالیس سال تھی۔ زمانۂ قیام حبشہ میں تین بیٹے عبداللہ، عون اور محمہ پیدا ہوئے۔ رضی اللہ عنبم ور ضواعنہ ،۔

# حفزت زيدبن حارثه رسني اللدعنه

حضرت زید بن حارثه رضی الله عند ، کا تعلق قبیله کن کلاب سے تھا۔ یہ قبیلہ کم معظمہ سے دور کہیں رہتا تھا۔ حضرت زید رضی الله عند بچین میں اپنی والدہ اور ایک قول کے مطابق اپنے چپا کے ہمراہ ایک قافلہ کے ساتھ کہیں جارہ بچوں کو غلام بنالیا۔ پھر ان بچوں کو کمہ معظمہ کے قریب کسی بازاریا میلے میں لاکر فروخت کر دیا۔ انہیں بچوں میں ایک بچہ زید نامی بھی تھا جے کمہ کے ایک محض میں جزام نے قریب کسی بازاریا میلے میں لاکر فروخت کر دیا۔ انہیں بچوں میں ایک بچہ زید نامی بھی تھا جے کمہ کے ایک محض میں جزام نے قریب کسی تھا ہے کہ بھر سے نامی میں آنے ہے بھی پہلے کا ہے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر تقریبا کم سال کی محضوم میں مدیج ہے ایک فاد کے بعد یہ غلام رسول اللہ کے کو تحفہ میں دے دیا۔ آپ نے اس معصوم بچہ کو اس خواز اکہ یہ غلام بچا اپنے ال باپ کو بھول گیا۔

اد حر مال باب كا اپ ين ي ت فرال من براحال تها، قبيله بن كلاب كى كسى فخص في جو حج ك ك

صحيح بخارى فى المناقب و فى باب عمرة القصناء.

<sup>9</sup> صحیح مسلم مناقب جعفرٌ ۔

744

معظمہ آیا تھا۔ کہ میں زید کود یکھااور پہپان لیا۔ پھر اپ قبیلہ بنٹی کر ان کے والدین کو اس کی اطلاع کردی کہ تمہارا پچہ کہ میں ہے۔ ان کے والد اور پچپان کو لینے کے لئے کہ آئے اور برائے فدید زرکشر بھی اپنے ساتھ لائے۔ یہاں بنٹی کر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے رابطہ قائم کیااورا پی آمد کا مقصد عرض کر کے مال ودو ات بطور فدید دینے کی پیکش کی۔ آپ نے دھڑت زید کو بلایا اور فر مایا ان کو کو ل کو پپپانے ہو۔ اپنے والد اور پچپاک انہوں نے پپپان لیا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ یہ زید ہیں اگریہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہی انہیں افقیار ہے۔ دھڑت زید رضی اللہ عنہ کو آپ کی ذات گرائی ہے ات تا تعلق ہوگیا تھا کہ اپنے والد و پچپاکے ساتھ جانے ہے انکار کردیا۔ دھڑت ذید آئے ہے میر ایٹرا ہے۔ اور میں اس کا باب، یہ میر اشریف ہیں تشریف ہیں اس کا اس دن سے لوگ ان کو زید بن مجمد بی کہا کرتے تھے۔ پھر عرصہ کے بعد جب اسلامی قانون نے متنی (منہ بولا بیٹرا) بنانے کی جانی جہائی جبلہ بن حارثہ بھی ان کو لینے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے دھڑت زید کی جائی دیے گئے۔ گار نہیں ہوئے، بعد ہیں ان کے بھائی نے کہا ان کے بھائی دیا ہے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ دینے میر ایٹرا کے بائے آئے تھے اور انہوں نے دھڑت زید کی درائے میر کا ان کے بھائی دیا گئے۔ گار نہیں ہوئے، بعد میں ان کے بھائی نے کہا دیکھر میر ان کے بھائی نے کہا تیا دینے میر ایٹرا کے بھائی نے کہا تھر دیا تھر میں ان کے بھائی نے کہا تھر میر کی درائے کی درائے کی درائے میر کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کید کی درائے کیا کی درائے کی درائے کید کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی دین کی درائے کی

پھر جب اللہ تعالی نے عالم انسانیت پر اپناسب سے بڑااحسان فرمایااور محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہی زید ہیں۔ 

(جو ابھی تک زید ہی کہ اور ایمان لانے کے سبیم و شریک رہے ہیں۔ وہ طاکف کے مشہور سفر میں بھی آپ ﷺ کے سبیم و شریک رہے ہیں۔ وہ طاکف کے مشہور سفر میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے اور جمرت کے بعد بہت سے غزوات میں وین کے لئے جان کی بازی لگائی ہے۔ اور آخر غزوا میں وین کے لئے جان کی بازی لگائی ہے۔ اور آخر غزوا میں دین سے سے مرفراز ہوئے۔

زیگر جب شادی کے قابل ہو گئے تو آپ نے حضرت زید کا نکا کا پی بھو بھی زاد بہن حضرت زینب بنت جش رضی اللہ عنہا ہے کرادیا تھا۔ لیکن بیر شتہ زیادہ دن باتی نہ رہ سکا اور حضرت زید نے طلاق دیدی جس کا کسی قدر تفصیلی ذکر حضرت زینب بنت جش رضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی نے ان کا دوسر انکاح حضرت ام ایمن ہے کر دیا۔ یہ آپ کے والد عبداللہ کی باندی تھیں اور ان کے انتقال پر آپ کی مملوکہ ہوگئی تھیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اِنہیں سے حضرت زید ہے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ہیں۔ فی

<sup>•</sup> سير ت ابن بشام جام ٢٦وص ٢٦ فق البارى مناقب زيد بن حارث ، وصحيح مسلم ٢٥ س٢٨٦ ـ

جامع ترندی باب مناقب زید بن حارثه۔

البدايه دالنهايه ج٣ص ٢٣٠

البدايه والنهايه ج٢ص٢٢-

نصائل

حضرت زیدین حارثه رضی الله عنه ، کے فضا کل ومنا قب کا شار مشکل ہے۔ان کو رسول اللہ 🚉 ہے اینے مال باب ہے بھی زیادہ محبت تھی،اس لئے انہوں نے اپنے والد اور بچاکے ساتھ آزاد ہو کر اپنے وطن جائے کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غلام ہو کررہنے کو ترجیج دی، او ھر رسول اللہ ﴿ کو بھی ان ہے غیر معمولی تعلق تھا۔ای لئے آپ نے ان کواپنامتبنی (منہ بولا بنیا) بنالیا تھااوران کی زندگی کا خاصہ حصہ اس طرح گزراک صحابہ کرام انہیں زید بن محمر ہی کہتے تھے۔ حتی کہ جب آیت کریمہ اُدغو همه لابانهم نازل ہوئی جس میں نسب کوایے اصل والدے جوڑنے کا حکم ہے۔ جب سحابہ کرام منے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا 🍑 اس آیت کے نزول کے بعد حفزت زید کانب تواہے والد حارثہ ہے ہی جوڑ دیا گیا لیکن ر سول اللہ 🕾 کے قلب مبارک میں ان کی محبت بینے کی محبت ہی کی طرح رہی اور آپ اس محبت و تعلق کا ظہار صحابہ کرامؓ اور حضرت زید سے کرتے بھی تھے۔ ۹ حضرت زید اگر مجھی مدیندے باہر جاتے تو آپ بڑے اشتیال سے ان کی آمد کے منتظرر ہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ 🕾 کی ای شفقت و محبت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ کہیں باہر ہے مدینہ طیبہ آئے، رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔زید نے درواہ کھکھنایا(اور کس طرح آپﷺ کو علم بھی ہو گیا کہ آنے والے زیڈ بی ہیں) آب آئ سرعت کی ساتھ ان کے استقبال کے لئے نکلے کہ آپ کی جادر جسم مبارک سے نیچے کھسک گئ، اور آپائے مسینے ہوئے ہی باہر فکل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی بھی آپ کواس حالت میں باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کو گلے لگالیااور بوسہ دیا۔ کسول اللہ ﴿ کُوان کَی بہادری اور قائدانہ صلاحیت پر بڑااعتاد تھا۔ حضرت عائشۂ فرماتی ہیں کہ آمی نے جب بھی حضرت زیّڈ کو کسی غزوہ میں بھیجا بمیشہ لشکر کاامیر انمی کو بنایا<sup>©</sup> اور تمجی ایبا بھی ہو تاکہ آپ خود غزوہ میں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا خلیفہ زیدٌ کو بنا کر جاتے۔

شهاوت

۸ھ میں غزوہ موتہ کے لئے جو لشکر آپ نے روانہ فرمایا تھا،اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ ہی کو بنایا تھا۔ موتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی نڈی دل فوج ہے ہوا۔ حضرت زید نئے نے انتہائی بہادر کی اور جو انمر دی کے ساتھ جہاد کیااور شہید ہوگئے آپ کوان کی شہادت کی بہت تکلیف ہوئی،اس غزوہ میں آپ جھائی حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔

حضرت زيد كى شهادت كى خبرير آب الله في فرمايا

٥ صحيح مسلم نضائل زيد بن حارثه.

<sup>🛭</sup> امير اعلام النبلاءج اص٢٢٦ بحواله منداحمه

چامع تر ندى باب ماجاء في المعانقة والقبلة.

<sup>•</sup> فَغَالِارِينَ عُمِ مِهِ مِوالِهِ سَنِ نَهِ إِنِّي مِنْ نَهِ الْهِ سَنِ نَهِ إِنَّهِ عَلَيْهِ الْهِ سَنِ نَه إِنَّ عَلَيْهِ الْهِ سَنِ نَهِ إِنَّ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ مِنْ نَهِ إِنَّ الْهِ الْهِ عَلَيْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِي الْهِ الْمِنْ اللَّهِ الْهِ الْهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ أَلِي الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

## استغفروالا خيكم قددخل الجنة وهو يسعيٰ.

ترجمن<sup>ہ ا</sup>یے بھائی زید کے لئے دعاء مغفرت کرووہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔

## حضرت اسامه بن زيدرض اللهعنه

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کی ولادت سانبوی لیٹی بعثت کے تیسرے سال ہوئی ہے۔ ان کی ولادت ہے رسول اللہ ﷺ کو بہت خوشی ہوئی، اس لئے کہ ان کے والد حضرت زید اور والدہ حضرت اما یمن ڈونوں، بی آپ کو بہت عزیز تھے، زید تو آپ کے آزاد کردہ غلام اور معتبی تھے، تی ہوئی ہوئی کھلایا تھاں سانہ کی تھیں، انہوں نے آپ کو گود میں بھی کھلایا تھاں لئے آپ کو ان سے محبت بی نہیں احترام کا بھی تعلق تھا۔ والدین سے یہ تعلق اور محبت حضرت اسامہ کی طرف بھی منتقل ہوا تھا۔
کی طرف بھی منتقل ہوا تھا۔

يضائل

حضرت اسامہ نے پورا بجپن آخوش نبوت بی میں گزارا۔ آپ کی کا تعلق ان کے ساتھ بالکل ایسا تھا،
جیے داداکا اپنے پوتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ انہیں اپنی گود میں لیتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے دست
مبارک سے ان کی ناک بھی صاف فرمادیتے۔ ایک بار آپ کی نے ان کی ناک صاف کرنے کے لئے ہاتھ
برھلابی تھا کہ حضرت عائش نے عرض کیا آپ رہنے دیجے میں صاف کے دیتی ہوں آپ کے فرمایا
عائشہ احبہ فائی احبہ، کھا تشہ یہ بچہ مجھے مجبوب ہے۔ تم بھی اس سے مجبت کیا کرو بھی مجھی آپ کا اپنے نواے حضرت دانوں محبت کیا کرو بھی مجھی آپ کا اپنے نواے حضرت دانوں سے مجبوب بین آپ بھی انہیں اپنامجوب بنالیجے۔

احتیا اللہ میں دونوں بے مجھے محبوب بین آپ بھی انہیں اپنامجوب بنالیجے۔

احتیا اللہ میں دونوں بے مجھے محبوب بین آپ بھی انہیں اپنامجوب بنالیجے۔

حضرت زیر کے بیٹے حضرت اسامہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام یمن آپ کے اہل خاندان ہی کی طرح تھے، مکہ میں بھی ای طرح رہ اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی یہ تینوں حضرات آپ آپ کے انتہائی قربی لوگوں میں بھی یہ تینوں حضرات آپ آپ کے انتہائی مقرب اور معتمد علیہ لوگوں میں سبھی قربی لوگوں میں سبھی سے۔ایک دفعہ ایک معزز خاندان کی ایک عورت نے چوری کرلی جس کی سزاکے طور پر آپ نے اس کاہا تھ کاشنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کے لئے یہ فیصلہ بہت تکلیف دہ اور رسواکن تھا۔ لیکن آپ کے بچے بھی عرض کرنے کی ہمت کی کونہ ہوتی تھی، بہت غور و فکر کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تواسامہ کر سکتے ہیں، اس سلسلہ کی سمجے بخاری کی دوایت کے الفاظ یہ ہیں:۔

### فقالو من يجتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم\_<sup>0</sup>

<sup>•</sup> سیر اعلام ج۱، ص ۲۲۹ 💮 • جامع ترندی مناقب اسامه بن زید

ایناً کی بخاری باب: کرا مامہ بن زیر ہے۔ ایناً Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

ر جر العن اسفارش كى بهت رسول الله عن حبية اسامه بن زير بى كر مكت بير-

اور پھر اسامہ ؓ نے سفارش کی بھی ۔ لیکن آپ ﷺ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حدود خداوندی کے معاف کرنے کا آپ ﷺ کواختیار نہ تھا۔

غزدہ اصد کی وقت حضرت اسامہ "بیج بی تھے۔ جہاد میں شریک ہونے کی تمنا تھی، خود آپٹے ہے آگرا پنی خواہش کا اظہار کر دیا آپ نے واپس کر دیا، غزوہ خندق میں ان کی عمر ۱۵ سال کی ہو چکی تھی، اس بار آپ ﷺ نے ان کی در خواست قبول فرمالی، اس کے بعد تو کتنے بی غزوات میں شریک ہو بھی تھی، اس بار آپ ﷺ امیر بناکر تھیج گئے۔ غزوہ موتہ میں جس میں ان کے والد حضرت زید شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے والد کی مرکزدگی میں شریک غزوہ ہوئے ہیں اور اپنی آئکھوں ہے اپنے باپ کی شبادت دیکھی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اور کئے میں اس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے جو باپ کے ہاتوں فتح نہ ہو سکا تھا ایک غظیم لفکر حضرت اسامہ کی سرکردگی میں بھیجا، اس لفکر میں حضرت ابو بکر "مضرت عمر"، حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت ابو بکر "مضرت عمر"، حضرت سعد بن ابی و واض اور حضرت ابو بحر سے ابدو بکر "مضرت عمر"، حضرت سعد بن ابی

اس دقت حضرت اسامةً کی عمر کل ۲۰ سال تھی، بعض حضرات کواس پراشکال ہواتو آھے نے فرمایا۔

ان تطعنوا في اما رته فقد طعنتم في امارة ابيه من قبله وايم الله لقد كان خليقاً للامارة وايم الله ان كان من احب الناس الى وايم الله ان هذا لخليق لها وان هذا لمن احب الناس الى.

تر جمد العنی اگر متمہیں اسامہ کی امارت پر اشکال ہے تو تم توان کے باپ زید کی امارت پر بھی اشکال کر چکے ہو، حالانکہ داللہ دہ امارت کے بھی اہل تھے اور داللہ مجھے انتہائی محبوب بھی تھے۔ای طرح یہ اسامہ بھی داللہ امارت کے اہل میں اور مجھے انتہائی محبوب بھی میں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں فاو صبکہ به فانه من صالحبکہ کااضافہ بھی ہے یعنی میں تم لوگوں کو اسامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کر تا ہوں، اس لئے کہ وہ تم لوگوں کے صالحین میں ہے ہیں۔

ا بھی یہ گئر مدینہ طیبہ سے بچھ دور ہی گیاتھار سول اللہ ہے کامر ض وفات شروع ہو گیااور اس کی تھینی کی اطلاع گئر مدینہ واپس آگیا، جب واپس آگر کی اطلاع گئر مدینہ واپس آگیا، جب واپس آگر مضرت اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بولنا بند ہو چکاتھا، کیکن آپ اپنے دونوں ہاتھ حضرت اسامہ بررکھتے اور پھر دعا کرنے کے انداز میں آسان کی طرف اٹھاتے تھے، حضرت اسامہ کہتے ہیں

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

o فیخ الباری نے کس ۸۷۔

حیح مسلم باب قضا کر زید بن حارث و ابنه اسامه و صحیح بخاری باب غزوه زید بن حارثه و باب بعث النبي ﷺ النبي ﷺ
 النبي ﷺ النبي ﷺ

میں سمجھناہوں کہ آپ میرے لئے دعافر مارے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے انتہائی تشویشناک حالات پیدا ہوگئے تھے۔ صحابہ کرائم کی ایک بزی تعداد اس حق میں تھی کہ فی الحال یہ لشکر روانہ نہ کیا جائے ،اور اگر روانہ کرناضرور می ہی ہے تو کسی تجربہ کار اور سن رسیدہ محض کو امیر بنایا جائے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نے اس لشکر کے بارے میں کسی بھی تبدیلی کو قبول نہیں فرمایا لشکر روانہ ہوا اور اسامہ بن زید کی سر کردگی اور امارت ہی میں روانہ ہو ااور پھر المحمد للہ بہت ہی کامیاب اور سالماغانماوالیس آیا۔

رسول الله ﷺ کی محبت کی وجہ ہے حضرات صحابہ کرامؓ بھی حضرت اسامہؓ ہے بہت محبت کرتے تھے، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال ہے صحابہ کرامؓ کے و ظائف مقرر فرمائے تھے، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کی بیشی کی تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عرؓ کا وظیفہ تین ہزار پانچ سو در ہم مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عرؓ نے ور ہم اور حضرت اسامہ کو جھے پر فضیلت دینے کی کیا وجہ ہے۔ وہ تو بھی بھی کی معرکہ میں جھے ہے سبقت نہیں لے گئے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیاس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہؓ کے والد زیدٌ رسول اللہ ﷺ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے آپ کی محبت کو این محبت کو این محبت کو این محبت کو تی محبت کو این محبت کو بہت پر ترجیح دی ہے۔

وفات

حضرت اسامد کی وفات ۵۴ میں بیاس ہے بھی پہلے مدینہ طیبہ بیاس کے قریب وادی القریٰ میں ہوئی ہے، وفات ہے ہوئی ہے، وفات سے پہلے کافی مدت و مشق کے قریب مزونای بستی میں گزاری ہے۔ رضی الله عنہ وارضاہ '۔ حضرت عبد الله من سمعو ورضی الله عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود کمد معظمہ کے رہنے والے اور اولین اسلام لانے والے صحابۂ کرام ہیں ہیں، خود فرمائتے ہیں کہ مجھ سے پہلے صرف پائج محض مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام لانے والوں میں میر اچھنا نمبر ہے۔ اس کے والد کا انقال زمانہ عالمیت ہی میں ہوگیا تھا۔ لیکن والد والمیان لے آئیس تھیں اور بلند پایہ صحابیہ تھیں۔ ایمان لانے کے نتیج میں جو تکلیف و مصائب ہر صاحب ایمان کے نفیب میں آتے تھے وہی عبداللہ بن مسعود کے حصہ میں بھی آئے۔ ایک دن مکہ میں چند صحابہ کرام میں یہ مشورہ ہواکہ قریش کو قرآن مجید کس طرح بہنجانی جائے وہ توقر آن سننے کے بالکل روادار نہیں۔ عبداللہ بن مسعود ٹے کہا میں اس خدمت کے لئے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مختص سے کام کرے جس کے خاندان کے لوگ اس کے جمایتی ہوں اور قر گیش اس کومار نے پہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ لیکن حضر سے عبداللہ بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے اور وہاں جا کر صور ور وہ کرن کی ابتدائی آبات کی تلاوت کی بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے اور وہاں جا کر صور ور ور کرن کی ابتدائی آبات کی تلاوت کی

ترزى مناقب امامة . • مير اعلام الغيلاء جي المواله بي ٢٥٠ الموالغاب جي الموالغ الموالغيل على ٢٥٦ ( Telegram }

پھر وہی ہواجس کا خطرہ تھاوا ہیں آئے تو پورابدن لہولہان تھا۔ سحابہ کرام منے اس پرافسوس کااظہار کیا تو کہنے گئے یہ مشر کین میری نگاہ میں وہاں جانے سے پہلے جتنے بے حیثیت تھے اب اس سے بھی زیادہ بے و قعت ہیں اور میں اب پھراس کام کے لئے ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔

مشرکین کی افتوں کے تک آگر صحابہ کرام کی جو جماعت نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینہ میں حبشہ چلی گئی تھی،ان صحابہ کرام ٹیس حضرت عبداللہ بن مسعود ہمی تھے وہاں جانے کے پچھ ہی دنوں کے بعد ان حضرات کو یہ اطلاع کمی کہ قریش کا پوراقبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔اس اطلاع پر عبداللہ بن مسعود گئے وہ کہ والی چلے آئے، لیکن یہاں آگر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اس لئے جلد ہی دوبارہ حبشہ کو ہجرت کر گئے اور جب سول اللہ کی ہجرت کہ بینے کی اطلاع حبشہ کی پنی تو عبداللہ بن مسعود لہ یہ طیبہ رسول اللہ کی کی ہوت کہ میں صافر ہوگئے۔ 9 جس وقت عبداللہ بن مسعود گہ یہ پہنی ہیں رسول اللہ کی غزدہ بدر کی تیاری کر میں صافر ہوگئے۔ 9 جس وقت عبداللہ بن مسعود گہ یہ پہنی جس کو دونوجوان انصاری صحابیوں نے قبل کر دیا تھا لیکن ابھی بچھ جان باتی تھی۔ 9 غزوہ بدر کے بعد آپ ہمیشہ رسول اللہ کی کے ساتھ غزدہ بین ابھی بچھ جان باتی تھی۔ 9 غزوہ بدر کے بعد آپ بمیشہ رسول اللہ کی کے ساتھ غزدہ دے ہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ پتلے و لیے جسم کے تھے، رنگ گندی تھا، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کو کس ضرورت سے در خت پر چڑھایا صحابہ کرامؓ ان کی دبلی پتلی ٹانگ کو دکھ کر بننے گئے آپ نے فرمایا کہ لرجل عبداللہ اٹھل فی المیز ان یوم القیامۃ من احد لینی اللہ کے نزدیک عبداللہ مسعود کی یہ دبلی پتلی ٹانگ بھی احد پہاڑے زیادہوزنی ہے۔ کپڑے صاف ستھرے پہنچ اور کٹرت سے عطراستعال فرماتے تھے۔ <sup>®</sup>

فضاكل

حضرت عبداللہ بن مسعود گا تاریز ہے اہل نصل و کمال صحابہ کرائم میں ہو تا ہے وہ سابقین اولین میں ہیں جن کے متعلق اللہ کی طرف ہے رضی اللہ عنہ و رضوعتہ کا مزوہ سادیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا خاصا حصہ رسول اللہ عنہ کی خدمت میں جو صحابہ کرائم بیش بیش رہتے ہوں اللہ عنہ کی خدمت میں جو صحابہ کرائم بیش بیش رہتے ہوں اللہ عن حضرت عبداللہ بن مسعود ہمی تھے ای لئے صحابہ کرائم ان کو صاحب التعلین والسواک والوسادہ لین رسول اللہ عن کی ضروریات کا خیال رکھنے والا کہتے تھے۔ ان کوجو قرب و تعلق آپ کی ذات گری سے لین رسول اللہ عن محابہ کرائم کو میسر تھا۔ وہ ہمہ وقت آپ کے گھر آتے جاتے اور خدمت میں رہتے تھی۔ نصیب تھاوہ چند ہی صحابہ کرائم کو میسر تھا۔ وہ ہمہ وقت آپ کے گھر آتے جاتے اور خدمت میں رہتے تھی۔ آپ کی طرف ہے ان کواس سلسلہ میں خصوصی اجازت تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی جاتے ہو کہو کہ ارشاد فرمایا تھا۔ ذنك علی ان یو فع الحجاب وال تسمید سوادی حتی انها نے ان کا تو ب تو ب تعلی جب تم دیکھو کہ ارشاد فرمایا تھا۔ ذنك علی ان یو فع الحجاب وال تسمید سوادی حتی انها نے انہ کی جب تم دیکھو کہ ارشاد فرمایا تھا۔ ذنك علی ان یو فع الحجاب وال تسمید سوادی حتی انها نے انہ کے اور خدمی تھا۔

معارف السنن ج ۳ص ۱۵ بحواله فتح البارى وطبقات ابن سعد ومغازى موى بن عقبه ...

<sup>🛭</sup> سیر اعلام النبلاءج اص ۲۱ ساونو وی شرح مسلم باب قتل الی جبل ۔ 🔻 🐧 سیر اعلام النبلاء ص ۸۷ س.

اصابہ ج ہم ص ۲۳ و صحیح بخاری باب مناقب عبد اللہ بن مسعود ۔

ه صحح مسلم باب جواز جعل الا ذن رفع الحجاب. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

میرے در دازہ کا ہر دہ اٹھا ہوا ہے تو تم بلاا جازت اندر آ سکتے ہوا در میرے راز کی بات س سکتے ہوالا ہے کہ میں تم کو آنے سے منع کردوں۔ای لئے صحابہ ان کو آپ ﷺ کاراز دار بھی کہتے تھے۔حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یمن ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھائی عبداللہ بن مسعود اوران کی والدہ کی رسول اللہ ﷺ کے دولت کدہ پر بکشرت حاضری دکھے کر مدت تک یمی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعودٌ آپ کے گھرکے ہی ایک فرد ہیں۔**0** 

حضرت عبدالله بن مسعود م على مقام بهى بهت بلند ب،ان كاشاران صحابه كرام من ب جوابل فتوى اور اہل قضاء سمجھ جاتے ہیں۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن و سنت کا بہت علم حاصل کیااور اللہ نے ان کو تلاندہ بھی غیر معمولی قتم کے عطا فرمائے جنبوں نے ان کے علم اور ان کی روایت کردہ احادیث اور قر آن کی تفییر کو دنیا کے گوشہ موشہ میں پہنچادیا۔ان کو قر آن مجید سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قر آن مجیدیاد بھی بہت اچھا تھااور بہت سیح اور سوز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک بار الیا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکڑ اور میں کسی مشورہ میں آپ ﷺ کے گھر پر دیر تك رے،جب مثورہ ختم ہو كياتو آپ ﷺ ہم دونوں كور خصت كرنے كے لئے باہر (مجد تك جو آپ كے دولت كده سے متصل ہى متى) تشريف لائے ہم لوگوں نے ديكھاكد كوئى شخص مجديس نمازيس مشغول ہے آپ 🕾 نے ان کو بہچان لیاوہ عبداللہ بن مسعودٌ تھے۔ آپ دیر تک کھڑے ان کی قراُت بنتے رہے بھر **فرالي** من سره ان يقرأ القرآن رطباً كما انزل فليقر اعلى قرأة ابن ام عبد<sup>© يي</sup>ني يو تخص قرآن مجید کو بالکل ترو تازہ جیسااتراہے ویباہی پڑھنا چاہے اس کو عبداللہ بن مسعودٌ کے طرزیر قر آن پڑھنا چاہئے، حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے قر آن مجید پڑھ کر ساؤ، میں نے مورهٔ نساء پرهن شروع کی جب آیت کریمه فکیف اذا جننا من کل امة بشهید و جننا بك علی هو لا، شهیدا تک پنچاتو آپ نے مجھے روک دیامیں نے دیکھا کہ آپ کی آٹھوں سے آنسو جاری ہیں۔ 🎱 رسول الله عند في محاب كرام كوجن اكابر صحاب كرام ي قرآن مجيد ير صن كا تحميا مثوره ديا تعاان من سب يبلانام آپ ﷺ في عبدالله بن مسعود كاذ كر فرماياتها سيح بخارى كى روايت ميس ب استفر و االقر آن من اربعة من عبدالله بن مسعود و سالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذبن حيال\_ حضرت ابومسعود انصاری حضرت ابن مسعودٌ کے اس نصل کا عتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں ما اعلم رسول الله توك بعد اعلم بما انزل الله من هذا القائم قلا العام عبرالله بن مسعودً ) يعن مير علم مير

<sup>•</sup> صحیح بخاری مناقب ابن مسعودً \_

تحفة الاحوذى بال الرحصة فى اسمر بعد العشاء بحواله منداحد.
 محج بخارى ٢٥ م ١٥٥ ورز كي كتاب الغير محج معلم باب فضل استماع القرآن.

صحیح بخاری مناقب عبدالله بن مسعودٌ و صحیح نضا کل ابن سعودٌ ...

<sup>•</sup> صحيح مسلم فضاكل عبدالله بن مسعود . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

ر سول الله ﷺ کے بعد کوئی مخض بھی عبداللہ بن مسعود کی زیادہ قر آن کاعلم نہیں رکھتا ۔۔۔۔۔خود عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے قر آن مجید کی ستر ۲۰ سے زیادہ سور تیں براہ راست رسول اللہ ﷺ سے پڑھی ہیں اور قر آن مجید کی ہر سورت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی ہے اور ہر ہر آیت کاشان نزول بھی مجھے معلوم ہے۔ • •

وہ اپنی سیرت و کردار میں بھی رسول اللہ ﷺ کی کائل اتباع کرتے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ما اعرف احداً افر ب سمتا و هدیا و دلاً بالنبی صلی الله علیه و سلم من ابن ام عبد الله یمی میں نہیں جانتاکہ کوئی شخص اپنے طور طریقہ اور سیرت و کردار میں عبداللہ بن مسعود ؓ کے مقابلہ میں رسول الله ﷺ نیادہ قریب ترہے۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں عبداللہ بن مسعود ؓ کے مناقب و فضا کل جو بیان فرائے گئے ہیں۔ اگران سب کو جمع کر دیا جائے ایک اچھا خاصار سالہ تیار ہو جائے۔ اس مختصر تذکرہ میں سب کی گنجائش کہاں ہے۔ اس ایک روایت صحیح مسلم کی اور ذکر کی جاتی ہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص فرماتے ہیں کہ مکہ مرمہ میں ہم چھ آدئ آپ اللہ کے پاس بیٹھے تھے جن میں عبداللہ بن مسعود ہمی تھے۔ مشر کین مکہ نے آپ ہے کہا کہ اگر آپ اللہ اپنی سے ان لوگوں کو ہمادی تو ہم آپ کی بات سے کو تیار ہیں آپ نے اس کا ارادہ فرمایا بی تھا کہ آیت کر یمہ و لا تطر دالمذین ید غون رَبَّهُم بالعداوة و الْعَشِی یُریدون وَجَهَهُ (آیت نبر ۱۲ سر اندس مازل ہو کی اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ کے سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکا لئے جو صبح و شام اپنے اللہ کی عبادت کر سے میں اوران کا مقصد صرف رضا ہے اللہ جی ہو تا ہے ۔۔۔۔۔اس آیت میں ان صحابہ کرام گی جن میں کرتے رہتے ہیں اوران کا مقصد صرف رضا ہے اللہ جی ہو تا ہے۔۔۔۔۔اس آیت میں ان صحابہ کرام گی جن میں

<sup>•</sup> صحیح مسلم فضائل عبدالله بن مسعودٌ۔

<sup>9</sup> سيراعلام النبلاءج اص٧٨٣ \_

حیح بخاری باب مناقب عبدالله بن مسعودٌ و جامع ترندی فی المناقب.

ع تعمیل المستن الروم علی المستن الروم علی المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستند ا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ بھی تھے بوی نصیلت کابیان ہے۔ آیت میں آگے مزید تاکیداور تخی سے پھر یہی ۔ تھم دیا گیاہے۔

وفات

حضرت عثمان رضی الله عنه ، نے اپنی خلافت کے آخری زمانہ میں حضرت عبد الله بن مسعود ؓ کو کوفیہ سے مدینہ بلالیا تھا۔ مدینہ بلالیا تھا۔ مدینہ بلالیا تھا۔ مدینہ بلالیا تھا۔ مدینہ میں بولی اور غالبًا حضرت عثمانٌ بھی بنر ھائی، وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ساتھ سال تھی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ساتھ سال تھی۔

# حضرت أني بن كعب رضى الله عنه

ر سول الله ﷺ ابھی مکہ معظمہ میں بی سے لیکن اسلام کی شعاعیں مدینہ طیبہ کے افق کو منور کرنے گئی تھیں، نبوت کے گیار ہویں سال میں ج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے اور آپ کی دعوت سے متاثر ہوکرا یمان لے آئے اور منی میں جمر و عقبہ کے قریب آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر صرف چھ حضرات ہی اسلام اور بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ آئدہ مال یعنی کا نبوی میں بارہ ۱۳ حضرات ج کے موقع پر آئے اور یہ سب بھی منی میں جمر و عقبہ کے پاس بی آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہوگئے، اس کو بیعت عقبہ ٹانیہ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں حضرت کی بیعت کر کے مسلمان ہوگئے، اس کو بیعت عقبہ ٹانیہ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں حضرت کی بیعت عقبہ ٹانیہ کہا جاتا ہے۔ ان

### فضائل

حضرت الى بن كعب كا تعلق مديد طيب كے مشہور قبيلہ خزرج سے تقاد الل مديد من اول ايمان لانے والے صحابہ ميں ان كا شاور ہجرت سے پہلے بيعت عقبہ نانيہ من شرك ہوئے ہيں اور ہجرت كے بعد غزوة بدر اور بعد كے تمام بى غزوات ميں شركت كى ہے۔ ہجرت كے بعد كتابت و تى كى سعادت بھى ان كو فيد بيت الحجاب حق نے ان كوا في امت كے سب سے بڑے قارى ہونے كے خطاب سے نواز اتفاد آيك و فعد آپ نے خضرت الى بن كعب نے فرطاب الى الله نے موسل الله نے حضرت الى بن كعب نے عرض كيا له كا الله الى الله نے كہا ہم انام لے كر الله نے كہا ہم ، آپ نے غرط كیا ہى كا الله نے كہا ہم تا كہ بيك الله بيك حفرت الى بن كعب كوسورة كم بيك الله بيك الله بيك الله بيك الله بيك الله بيك الله بيك عفروا بيك كوسورة كي حفورت عمر كفروا برھ كر سائل و دوسول الله ہے كی حیات بی ميں بورے قرآن كے حافظ ہو كي تھے۔ وقد حضرت عمر كفروا برھ كر سائل و دوسول الله ہے كی حیات بی ميں بورے قرآن كے حافظ ہو كيك تقے۔ وقد حضرت عمر كفروا برھ كر سائل و دوسول الله ہے كی حیات بی ميں بورے قرآن كے حافظ ہو كيكے تقے۔ وقد حضرت عمر كا كوسول الله ہونے كا حدید تھے كا كوسول الله ہونے كا كوسول كوس

شذرات الزبب ص ۸ سوص ۳۹ وطبقات ابن سعد ص ساص ۱۶۰ به

اصابه جاص ا ۳و فتح البارى ج ۷ ص ۱۲۷ ـ

<sup>•</sup> جامع ترندي مناقب معاذبن جبل -

<sup>•</sup> صفح مسلم دوما مع تري ب مناقب ان بن کب Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag }

فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں رمضان السارک میں باجماعت تراوح کا اہتمام کرایا تھااور حضرت الی بن کعب گوام مقرر فرمایا تھا۔ <sup>0</sup>

ایک مخص نے آپ ہے اپنے کئے پھی تھیجت کرنے کی در خواست کی تو آپ نے فرمایا اتحد کاب الله اما ما وارض به حکسا وقاصا فاله نادی استحدی فیکم بدیا کہ درخوا کہ داما ما وارض به حکسا وقاصا فاله نادی استحدی فیکم وحد کمه وحد ما بعد کرم که و خد که و حد ما بعد کرم آن مجد کواپنا مقتدا بنالو، ہر بات میں اس کی اتباع کرواور اس کے ہر فیصلہ کو بخو تی قبول کرو، اس لئے کہ رسول اللہ فیا ہم کو گوں کے لئے اس کو اپنا جا تھیں بنا کر گئے، ووالیا شفتے ہے جس کی شفاعت بھینا قبول کی جائے گی، ایسا گواہ ہے جس پر کوئی اتبام نہیں لگا سکتا۔ اس میں تمہار ااور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے اور تمہارے بہی تناز عات کا حل ہے، اس میں تمہاری اور تم سے بعد کے لوگوں کو بھی خبریں ہیں۔

آخرت کی فکر اوراس کی تیاری کاخیال بہت رکھتے اور دنیا کو آخرت کے حصول کاؤر بعد سیجھتے تھے، ایک مخف کو دیکھا کہ دنیا کی بہت برائی بیان کر رہاہے تو فرمایا کہ ھن تعددی عد ندند فیصا واد ما الی الاحواد و فیصا اعسال اللی تحوی بیا جانتے ہود نیا کیا ہے، دنیا ہی زاد آخرت ہے، اسی میں وہ اعمال کرنے ہیں جن کے بدلے میں جنت ملے گ۔

صحابہ کرائم عام طور پران کا بہت اکرام کرتے۔ حضرت عمرٌ توان کو سید المسلمین کہتے ان سے مسئلے دریافت کرتے اورلوگوں کے فیصلے کراتے تھے۔

میانہ قد، گورارنگ، نحیف ولطیف جسم تھا۔ کپڑے بہت صاف ستھرے استعمال کرتے تھے۔ وفات کے بارے میں تین قول 9اھ ،۲۲ھ، ۳۰ھ ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم <sup>©</sup> رضی اللہ عنہ، وار ضاہ۔

منن انى داؤد باب القنوبت فى الوتر...

<sup>9</sup> صحیح مسلم باب فضل سورة الكبف و آیت الكرى .

سير اعلام النبلاء ص ١٩٣٠ .

صير الام النيلاء ج اص ٩٩ ح و ج اص ٥٠٠ م.

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

## ح**عزت ابو ہ**ر مرہ دخی اللہ عنہ

حضرت ابو ہر ریو کے نام کے بارے میں اساء الرجال کے واقفین کے مابین سخت اختلاف ہے۔ ایسا اختلاف کسی بھی صحافی کے نام میں نہیں ہے۔ان کے نام کے بارے میں تقریباً تمیں قول ذکر کئے جاتے ہں۔امام ترندیؓ نے ناموں کے اس اختلاف کوذکر کرنے کے بعد عبد عشم یاعبداللہ نام بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے عبداللہ نام کوٹر جیجوی۔

امام نوویؓ نے شرح مسلم میں عبدالرحمٰن بن ضحر کو ترجیح دی ہے ، فرماتے ہیں ابو ھر برہ ۃ عبدالرحمن بن صاحو على الاصح من نحو ثلاثين فولا\_ يمي بات تذكرة الحفاظ في مس بهي ہے\_

وہ اپنی کنیت ابوہر برہ ہی کے ساتھ مشہور ہیں حتیٰ کے بہت ہی کم لوگ بیہ جانتے ہیں کہ ان کانام ابوہر بریٌہ نہیں بلکہ بچھ اور ہے۔ ابو ہر برو ان کی کنیت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی ان ہی کے دو قول نقل کئے جاتے ہیں۔اول میہ کہ میں اپنے گھریرا نی بکریاں چرایا کر تاتھا میرے یاس ایک جھوٹی سی بلی تھی۔رات میں اس کو پیڑیر پر چڑھادیا کر تااور دن میں جب بحریاں چرانے جاتا تواہے ساتھ لے جاتااور دن بھراس ہے کھیلآر ہتا تھا۔ میرے گھروالوں نے مجھے ابو ہر رہ کہنا شروع کر دیا۔<sup>9</sup> ہر رہ عربی زبان میں جھوٹی بلی کو کہتے ہیں)ان ہی کادوسر اقول بیدذ کر کیا جاتا ہے۔ کہ ایک دن میں لجی لئے ہوئے تھار سول اللہ 🗟 نے دکھے کر مجھے ا بوہر ریہ کے لفظ سے خطاب فرمادیا میں ابوہر ریہ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔

فضائل

ان کا تعلق قبلیہ دوس سے تھا۔ اس قبلہ کے بارے میں رسول اللہ 🔑 نے دعا فرمائی تھی۔ اللَّهِ ہما 🗈 دوساً وائت بھم۔ 🗨 الی قبیلہ کروس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچادے۔ حضرت ابو ہریہ تمیں • ٣ سال کی عربیں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ڈ اس وقت خیبر تشریف لے گئے تھے۔ ابوہر رہ مجمود ہیں پہنچے۔ یہ واقعہ (فتح خیبر ) بھیے کا ہے۔ اس وقت سے آگ کی وفات تک سفر و حفریں بمیشہ آپ کی ساتھ رہے۔ باہرے آنے والے صحاب کرام جو طلب علم کے لئے آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کا گھریار کچھے نہ ہو تا تھاان کے لئے رسول اللہ 🔑 نے مجد کے قریب ہی ایک چھپر ڈلوادیا تھا۔ یہ حضرات اس میں رہتے اور طالب علمی کرتے تھی۔ یہ چھپر ان کادار الا قامہ تھا۔مبحد نبوی در س گاہ اور رسول اللہ ﷺ ان کے معلم تھے اہل مدینہ ان طلباءِ کر ام کا تکفل کرتے تھے۔کسی ہے سوال کرنے کی

جامع ترندی باب نضل الوضوء واسد الغابه ج۵ ص ۱۶ س

شرح مسلم باب بیان الایمان الذی پدخل به الجنته و تذکر والحفاظ خ اص ۳۲

جامع ترندي مناقب الي بريرة ـ Ð

مر قاق بحواله ابن عبد البروتذكرة الحفاظ جاص ٣٣واسد الغابه ج٥ص١٦٣\_

محج مسلم ابواب إلمنا قب.

قطعاً جازت نہ تھی۔خواہ کچھ بھی گزر جائے اور کیا کیانہ گزر تاتھا۔ بھوک اور فاقد کی وجہ سے یہ لوگ نماز میں کھڑے ہونے سے گرجاتے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر فرماتے۔ تم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ تمہارے لئے ان فاقوں کے بدلہ اللہ کے یہاں کیا کیاا جرو ثواب ہے تو تم خواہش کرو کہ ان فاقوں میں مزید اضافه بو 🖰 حضرت ابو بريرة ان فاقد مستول مين نبيايت متاز اور نمايال مقام ركھتے تھے۔ ان كى ان فاقد مستوں کا بیان خود ان کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں بھی بھی ایسا ہو تا کہ میں بھوک کی دجہ ہے رسول اللہ 🕾 کے منبر شریف اورام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ کے در میان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ لوگ سجھتے تھے کہ مجھے مرگی یاہے ہوشی کادورہ ہو گیاہے جس کے علاج کے لئے وہ میری گردن اپنے یاؤں ہے دباتے تھے۔ حالا نکہ مجھے مرگی یا بے ہو شی کادورہ نہیں ہو تاتھا۔ میر ک بیہ حالت تو بھوک کی دجہ سے ہو تی تھی۔ 🏻 بھی بھوک اور فاقہ کی تکلیف نا قابل برداشت ہو جاتی توصحابہ کرام ہے کمی آیت کا مطلب معلوم کرنے لگتے اور مقصدیہ ہوتاکہ وہ مخاطب صحالی ان کی حالت زار دیکھ لیس اور کچھ کھلا دیں۔ مبھی کوئی صحالی ان کی حالت زار کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے ساتھ لے جاکر پھھ کھلا دیتے ورنہ آیت کا مطلب بتاکر چلے جاتے۔ ا پسے متعدد واقعات حدیث کی کمابوں میں ند کور ہیں۔انہوں نے علم دین کے لئے اتنی قربانیاں دی ہیں جس کی مثال مشکل ہے، پھر اللہ تعالی نے انہیں نواز ابھی خوب ہے، وہ سب سے زیادہ اصادیث نقل کرنے والے صحابی میں۔ ان کی روایت کر دواحادیث کی تعداد ۲۵ ۵۳ ہے۔ 🌣 بعض صحابہ و تابعین کوان کی روایات کی کثرت یر مجھی اشکال بھی ہوتا تھا کہ ابو ہریہ اے دھیں ایمان لانے والے صحابی ہیں اور سب سے کثرت سے آپ ﷺ کی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ اشکال جب ابو ہر برہؓ کے علم میں آتا توجواب دیتے ان المناس كانوا يقولون اكثر ابو هريرة واني كنت الزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا اكل الخمير ولا البس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت الصق بطني مالحصباء من الحوع .. • لوگوں كويدائكال موتائك كم من بهت كثرت سے روايات نقل كرتا مول. بات بیہے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ 🕾 کے ساتھ رہتا تھا۔ نہ اچھا کھانا کھا تا اور نہ اچھا کیڑا پہنما تھا، اور نہ کس ے خدمت لیتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے مجھی مجھے اپنے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جانا پر تا تھا مجھی فرماتے "كنت رجلا مسكيناً اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطني وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالا سواق وكانت الا نصار يشغلهم القياه على اموالهم . • مم ايك مكين محقى تھا،ر سول اللہ ﷺ کی خدمت کر تا تھااور در دولت ہی ہے کچھ کھانے کومل جا تا تھا۔ حضرات مہاجرین تجارت

جامع ترند ی باب ماجاء فی معیدیة اصحاب النبی اینان است.

<sup>◙ ﴿</sup> جِامَعَ ترند يَ باب ما جاء في معيشه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و تذكرة الحفاظ ج اص٣٥ هـ .

<sup>🗨</sup> محیح بخاری مناقب جعفرٌ۔

اصابه ج2ص ۱۰ و معارف السنن جاص ۴۸ و شذریات الذہب جاص ۹۳۔

ا من تي بعظرُ وغيره ... الله منا تب بعظرُ وغيره ... الله على الله منا تب بعظرُ وغيره ... ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

میں مضّعول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے باغات میں ، (اس لئے جھے آپ بھی کی احادیث و اقوال محفوظ کر لینے کا زیادہ موقع میسر آیا) وہ فرماتے تھے۔" ما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم احد اکثر حدیثاً عنه منی الا ماکان من عبدالله بن عصرو فانه کان یکتب و لا اکتب" ی یعنی صحابہ کراتم میں کوئی شخص بھی رسول الله بھی ہے اس کثرت ہے روایتی نقل نہیں کرتا ، جس کثرت سے میں نقل کرتا ہوں ،البت عبدالله بن عمرو بن العاص بھی ہے اس کثرت میں ،اس لئے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا ہوں ، حضرت ابو ہر برہ ہو تو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا ہوں ، حضرت ابو ہر برہ ہو تو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے کہ کوئی بھی صحابی ان سے زیادہ روایات میں نو حضرت ابو ہر برہ گی روایات ہی زیادہ ہیں اور یہ شخت علی انه اکتر الصحابة حدیثا ان کی موال سے سوالات کر لیا کرتے ہیں ہونے کی ایک وجہ حضرت ابی بن کعب ہے بھی بتلاتے ہیں کہ ابو ہر برہ رسول اللہ بھی ہے ۔ اللہ جات ہیں کہ ابو ہر برہ رسول اللہ بھی سے کوئی نہیں کر سکتا تھا ۔ •

حضرت ابوہر مری کورسول اللہ ﷺ کی دعاؤں ہے بھی حصہ وافر ملا تھاان کے حافظ کے لئے آپ ﷺ نے

٠ صحح بخارى باب كتابة العلم ـ

<sup>●</sup> اصابے ج عصا ٢٠١و تذكرة الحفاظ ج اص ٣٠٠

<sup>•</sup> اصابہ جے ص ۲۰۲و تذکر والبفاظ جاص ۳۳۔

<sup>•</sup> اصابہ ج ۲ ص ۲۰۰۰

<sup>🚭</sup> تحج بخارى باب الحرص على الحديث. 1 Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

بڑے اہتمام سے دعاکم فرما کمی اور آن کے حق میں بید دعائمیں مقبول بھی ہو کمی، وہ جو بات آپ ہے ہے من لیتے بھی نہ بھو لتے ای لئے ان کو محد ثین نے احفظ اصحاب مجمد ہے اور احفظ من روی الحد یث فی عصرہ کہا ہے ۔ چھڑ سے ابور میں نے ایک بار آپ ہے ہے عرض کیا۔ میں آپ ہے سے بہت می باتیں منتاہوں لئین یاد منیں رہتیں، آپ ہے نے فرمایا بی چاور پھیلاؤ میں نے چور پھالور کاس بر آپ ہے نے کہا ہوئے سے نے چاور پھیلاو میں آپ ہے کے پڑھا پھر آپ کی حکم سے میں نے اس چاور کو سمیٹ کر آپ سے نے لگا لیا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولا۔ چس جا برام حضر سابوہر برہ کے حافظ اور لیا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں بھولا۔ چس جا برام حضر سابوہر برہ کے حافظ اور میں نے کہا کہ کیا ابوہر برہ نے نے واقعی آپ لوگوں سے زیادہ احاد بیٹ رسول اللہ ہے سے نئی ہیں بو ہم لوگوں نے نیادہ احداد بیٹ رسول اللہ ہے سے نئی ہیں ہو ہم لوگوں نے نیادہ احداد بیٹ رسول اللہ ہے کہ وہ مسکین شخص سے مال ودولت ان کے پاس نہ تھا، وور سول اللہ ہے کہ وہ مسکین شخص سے مالی ودولت ان کے پاس نہ تھا، وور سول اللہ ہے کہ اور ہم او گا اہل و متائ والے تھے۔ ہماری حاضری صرف صبح وشام ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جور وایا سے وہ اور مال و متائ والے نے۔ ہماری حاضری صرف صبح وشام ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جور وایا سے وہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ ہم ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جور وایا سے وہ میں نیادہ رسے تھا اور آپ کی احد سے ان سے محروم رو

حضرت ابو ہر برڈ فرماتے ہیں میں رسول اللہ یہ کے پاس کچھ تھجوریں لے کر حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرماد ہجئے۔ آپ نے ان کو لے کر برکت کی دعا فرماد کی اور فرمایا ان کواپنے تھلے میں رکھ لو، جب بھی ضرورت ہوائی میں سے نکالتے رہنا۔ فرماتے ہیں وہ تھیا میر سے پاس برسوں رہااور میں ای سے کھا تارہااور اس میں سے بہت می اللہ کے راستہ میں خرج بھی کیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی موقع پر کہیں گم ہوگیا ہ

ان کے اسلام لانے کے بعد بھی ان کی والدہ ایمان کی دولت ہے محروم تھیں انہیں اس کا براصد مہ تھا۔ والدہ کی بہت منت ساجت کرتے لیکن وہ کسی طرح آبادہ نہ ہو تیں، بلکہ انہیں ہی سخت وست کہتی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدہ نے رسول اللہ کی شان میں بھی گتائی کر دی۔ سب پھھ قابل برداشت تھا لیکن بیہ تو کسی طرح بھی برداشت نہ ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میں اپنی والدہ کو دین کی دعوت دیتار ہتا ہوں وہ انکار کرتی رہتی ہیں لیکن آج تو غضب ہوگیا۔

و تصحیح مسلم و جامع ترندی مناقب ابو ہریرہ میں اسدالغابہ ج۵ص ۲۰۱۸

و اصابح ۲۰۲ م

و تصحیح مسلم وجامع ترندی ابواب الهناقب والفضائل . و جامع ترندی مناقب الی بر رویه ه ایننا

<sup>•</sup> بانځ تنې باتېدالۍ بر يره و ايښا. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی شان میں بھی گتاخی کردی۔ اے اللہ کے رسول آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فوراً بی دعا فرما دی۔ اللَّفِیہ اهد او ابھ ھویر ۂ۔البی ابوہر ریہ کی والدہ کو ہدایت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعاس کر میں خوش خوش گھر کی طرف چل دیا، گھر پہنچا تو دروازہ بندیایا،اوراندرے یائی گرنے کی آواز آر بی تھی۔میر یوالدہ نے آہٹ یا کر مجھے باہر ہی رہنے کو کہا، انہوں نے جلد جلد عسل کیااور کیڑے بہن کر دروازہ کھولا، پھر کہا<sup>ش</sup>عہ ان مایا ا المدوافعدان محمدا مبددور سوله به م<del>ين خو في سے رونے لگااور آكرر سول الله الله الكومة خوشنجري سائي۔</del>

آپﷺ نے اللہ کی حمد و ثانی کی اور کچھ اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔اس کے بعد میں نے ایک اور دعا کی در خواست کی۔ میں نے عرض کیایار سول الله الله عند عاکر د بیجے که الله میری اور میری ال کی محبت ایے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور اپنے نیک بندوں کو ہمارا بھی محبوب بنادے۔ آپ 🔻 نے بید دعا بھی فرمادی۔ حضرت ابو ہریر ؓ کہتے ہیں کہ ای دعاکا بتیجہ ہے کہ ہر بند ہُ مو من مجھ سے محبت کرتا ہے۔ <sup>0</sup> ان کی والده كانام حضرت اميمه رضى الله عنها تهابه

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد اکا ہر صحابہ کرام ہے بھی احادیث کی ہیں اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں صحابہ و تابعین کی بہت بڑی تعداد ہے۔امام بخاریؓ نے ان کے حلانہ ہ کی تعداد آٹھ سو ۸۰۰ بتلا کی ہے۔ وہ مبحد نبوی ہی میں صدیث کادر س دیتے تھے۔<sup>©</sup>

علمی اور تدریسی مشاغل کے ساتھ ساتھ عمادت وریاضت اور محایدہ بھی بہت کرتے تھے۔ ابو عثان النبدى تابعي كتمتم ميں كم ميں ايك بار سات دن تك ابوہر برة كے يبال مهمان رہا۔ مجھے معلوم ہواكہ انہوں نے ،ان کی الجیہ اور خادم نے رات کے تمن حصہ کر لئے ہیں باری باری ایک ایک مخص اینے حصہ شب میں جا گتاہے اور یہ ان لو گوں کامنتقل معمول ہے۔<sup>0</sup>

حضرت عمرٌ نے انہیں بحرین کا عمال بنادیا تھا۔ لیکن جلد ہی انہوں نے اس خدمت ہے سبکدو شی حاصل کرلی۔حضرت عمرؓ نے ان کود وبارہ عامل بنانا جا ہا انہوں نے انکار کر دیا حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم عامل ننے ہے انکار کرتے ہو، حالا ککہ تم ہے بہتر تحض نے حاکم یاعامل بننے کی خواہش کی تھی۔

حضرت ابوہر ریا ؓ نے کہاوہ کون خفص تھے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ حضرت بوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہر ریاہ نے کہاکہ حضرت یوسف تو نی ابن نی تھے اور میں تو ابو ہر ریاہ ابن امیمہ ہوں 6 مجر مروان نے این زماند میں بھی ہمی مدینہ میں ابنانائب بھی مقرر کیا ہے۔

مرض وفات میں جب وقت قریب معلوم ہونے لگا تورونے ملکے کسی نے وجہ یو چھی تو فرمایا ن تا۔ الزاد وشدة المفازة ،مغر سخت ہے اور زاوراہ کم ہے بیہ خوف آخرت تھاور نداگر ان کے پاس زاوراہ کم تھا تو پھر

ميح مسلم باب من فعناكل الي بريرة . 9 اصارح کام ۲۰۲

مني ملم من نعنا كل الي هر ميرة. 0 اماہے جے م ۲۰۹۔

کس کے پاس زیادہ ہوگا۔ خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعاء کی شفاك الله الله آپ کوشفادے۔

ابو ہر ریڑ نے بھی فوراً دعاکی الله و احب لقاء ك فاحب لقانی اے اللہ میں آپ كی ملاقات كا مثانی اے اللہ میں آپ كی ملاقات كا مثانی ہوں۔ آپ بھی میر كی ملاقات كو پہند فرما ليج و تھوڑى ہى دير كے بعد الله ورسول كى خاطر اپنا گھر بارچھوڑ كرمدين آنے والارسول اللہ في كايہ مہمان اپنا مالك حقیق كى رحمت كے آغوش میں پہنچ گيا۔ رضى الله عند ، وارضافا۔

سنہ و فات میں بھی اختلاف ہے ۵۷و۵۸وو۵سنین و فات ذکر کئے جاتے ہیں ۵۷ھر انج ہے۔ ® و فات کے وقت عمر ۷۷سال تھی ولید بن عقبہ نے نماز جنازہ پڑھا کی اور جنت البقیع میں و فن کئے گئے۔

## حضرت عبداللدبن عمرر منى الله عنها

خلیفہ کانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ، کے صاحبزادے حضرت عبدالله بن عمرٌ کی والویت ۳ نبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہوئی۔ ان کی والدہ کانام زینب بنت منطعون ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بمین ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ بھی انہیں کی صاحبزادی ہیں۔ ● بجین بی بیس الله بھی ایمان لے آئے تھے۔ جبرت بھی اپنے والد جن بیس کی ساتھ کی ہے۔ بعض مؤر خین نے کھا ہے کہ ابن عمرٌ اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے حضرت عمر استھے کے ابن عمرٌ اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے حضرت عمرٌ سے تھے۔ بھی ہے۔ بھی مؤر خین نے لکھا ہے کہ ابن عمرٌ اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے تھے۔ ص

ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف دی سال تھی۔ غزو ؤبدر کے وقت خودر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاکر عرض کیا۔ میں غزو ؤمیں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپﷺ نے کم عمری کی وجہ ہے واپس کر دیا۔ غزو ؤاحد میں بھی ایباہی ہوا۔ پھر غزو ؤخند ق میں جب ان کی عمر ۵اسال کی ہوئی تو آپ نے ان کی درخواست قبول فرما کر غزوہ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ <sup>©</sup>اس کے بعد تو غزوات میں شرکت ہیں ہی حد میبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک رہے ہیں۔ <sup>©</sup>

ففنائل

حضرت عبداللہ بن عرِّر سول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی ، قربی عزیز اور حضرت عمر فاروق ؓ کے سب سے زیادہ ہا کمال صاحبزاد سے ہیں۔ جن کے صلاح و تقویٰ کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیر ہ کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عرِّ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ

o اصابح کص ۲۰۱ و شذرات الذب بح اص ۱۳ واصابح کام ۲۰۰ و

اصابہ ج م ص > • اوالنجوم الظاہر ہ ص ۱۹۳۔

و إسدالغابه جسم ٢٢٧\_

عیج بخاری باب غزوة الخندق۔

و تَذَكُرُوْالْهُوَاعُ ثَامِ ٢٠٠٤ (اصابِي ٢٠٠٢ / Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

د و فرشتے پکڑ کر مجھے آگ کے ایک کنویں کے پاس لے گئے میں اس کود کھے کر ڈر گیااور اعوذ باللہ من النار اعوذ بالله من الناريز صنے لگا۔ ايك اور فرشتے نے مجھ سے كہاؤرو نہيں۔ ميں نے يہ خواب اپني ببن حضرت عصة ، خ كركيا، انهول في رسول الله عن الركيار آمي في ارشاد فرمايا نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل، عبدالله بهترين شخص بين كيا بي احيها بو تبجد بھي پزھنے لگيس۔اس حديث كو حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے ان کی صاحبزادہ سالمٌ نقل کرتے ہیں، وور سول اللہ ﷺ کا ند کورہ ارشاد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فکان عبداللہ بعد ذلك لاينام من الليل الا قليلا -لِعنىرسولااللہ ﷺ كاس ارشاد عم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل كوسفنے كے بعد ميرے والد حضرت عبداللہ بن عمرٌ رات كوبس برائ نام ہی سوتے تھے۔ 🍽ن کے بیٹے حضرت سالمؓ کے علاوہان کی شب بیدار می کا تذکرہان کے آزاد کر دہ غلام حضرت نافع بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عمرٌ ساری رات نماز میں مشغول رہتے۔ جب صبح صادق کا وقت قريب آجاتا تواستغفار شروع كردية اور صبح تك كرتے رہے۔ خوف خداكا يه عالم تحاكه قر آن مجيد يز ھے عِلَةَ اورروت عِلَةِ الكِ بار آيت كريم اله يأن للذين امنو ١١ن تحشع قلوبهم لذكر الله يره كر روتے روتے بے حال ہو گئے۔ چامع ترندی کی روایت میں ان کے ایک اور خواب کاذ کر ہے۔ فرماتے میں میں نے خواب میں دیکھاکہ میں جنت میں ہوں اور میرے ہاتھ میں ریشی کیڑے کا کیک نکڑ اہے میں اس کو جنت کی جس جانب اشارہ کر تاہوں وہ مجھے اڑا کروہیں لے جاتا ہے، میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت هضه ً ے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، آپ نے اس موقع پر بھی وہی تعبیر بیان فرمائی کہ ان عبدالله رجل <sup>©</sup>صالع عبدالله بن عمرٌ نيك وصالح فخص بين-ايك باررسول الله ﷺ نے ان كاكندها *پكر كر* قرلم<u>ا</u> كن في الدنيا كا نك غريب او عابو سبيل وعد نفسك من اهل القبور<sup>\_0يو</sup>في *تيامي ايصرجو* مصیے کہ تم پردلی ہویامسافراوراینے کواہل قبور یعنی مردوں میں شار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے رسول آہ 🚌 کے اس ارشاد کے مطابق پوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ عمر بھر دنیا ہے کوئی تعلق ندر کھا کیے کیے مواقع حصول دنیا کے آئے۔ لیکن انہوں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کرنہ دیکھا حضرت عثاثی کی شہادت کے بعد بعض صحابہ کرامؓ نے ان کو آ گے بڑھ کر بیعت لینے پر آ مادہ کرنا جاہا گھر وہ آمادہ نہ ہوئے۔حضرت علیٰ اور حضرت معاویہ کے مامین جب شدیدانسلاف ہواتب بھی بعض صحابہ نے ان سے پیشکش کی کہ آپ کے نام پر تقریباً سب بی متفق ہو جائیں مے لیکن وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے نہ کورہ ارشاد کے علاوہ ان کے سامنے اپنے محترم والد حضرت عمر کا فرمان بھی تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کاوقت جب قریب آیا توانہوں نے آئندہ ہونے والے خلیفہ کے انتخاب کے لئے ایک مجلس شوری متعین کر دی تھی جس کے

<sup>•</sup> مجع بخارى ومجع مسلم في المناقب.

اسابهج ۲ می ۱۰۹.
 امعت نیم داند ۴

جامع ترندی مناقب عبدالله بن عرر ـ

<sup>•</sup> جائع تذی ب باجاء نی تعرالال \_ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag :

ار کان حضرت عثالیؓ، حضرت علیؓ، حضرت عطلحہ بن عبیدالغَدٌ، حضرت زبیر بن عوامؓ، سعد بن الی و قاصؓ، عبدالر حمٰن بن عوف ؓ تھے۔ان حضرات کو یہ ہدایت تھی کہ آپ لوگ انبیں ند کورہ چھ حضرات میں سے خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ مشورہ میں میرے بیٹے عبداللہ کو بھی شامل کر لیں لیکن خلافت کے لئے ان کا انتخاب نہ کریں۔ <sup>0</sup>

سادگی کا بیہ حال فعاکہ حضرت سعید بن جیر کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ان کے یہاں حاضر ہوا جھے اندر گھر میں ہی بلالیا، میں نے دیکھا کہ وہ اس ناٹ یا موٹے کپڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جو ان کے اونٹ پر کجاوہ کے نیچے ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عثانؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو قاضی بنانا چاہا، کیکن ان کے چیم اصرار کے یاوجود کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ ا

اتباع سنت کا غیر معمولی اہتمام کرتے، اس معاملہ میں کی کی رعایت نہ کرتے۔ ایک بارا یک مخص نے آخران ہے جمتع کے بارے میں دریافت کیا کہ تمتع کرتا صحح ہے انہیں آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اس مخص نے کہاکہ آپ کے والد صاحب تو تمتع کرتے ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر میں ہے والد صاحب منع کرتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے نے کیا ہو تو کیا میرے والد صاحب کی اتباع کی جائے گیارسول اللہ نے کیارسول اللہ نے کی کہا کہ اتباع تو رسول اللہ نے کیا کہ اتباع کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا تو ن لو کہ آپ نے تو چہتے ہی کیا ہے۔ ایک بار آپ رسول اللہ نے کاارشاد اللہ نہ ان ناست میں نماز جماعت کے لئے مجد الساحد فرکو فرمارہ ہے جم کا مطلب یہ تھا کہ عور تول کو رات میں نماز جماعت کے لئے مجد جانے کی جانے دیا کرو۔ ان کے بیٹے وہ کی کان بات پر بہت جانے دیا کہ وہ کہا ہوں کہ اللہ کے در سول اللہ نے دیا کہا کہ اس بات پر بہت خدہ تو ست کہا۔ پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ نے نے فرمایا ہے ور تم غصہ آیا اور بہت خدہ وست کہا۔ پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ نے نے فرمایا ہے ور تم کہا جانے دیا گیر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ نے نے فرمایا ہے ور تم کہا ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔

سفر میں بھی اتباع سنت کا بہت لحاظ کرتے۔ جن راستوں ہے آپ ﷺ کا گذر ہوا ہو وہ حتی الوسع انہیں راستوں سے گذرتے ،اثنائے سفر جہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا ہو دہیں قیام فرماتے۔ جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہو دہیں نماز پڑھتے۔ حتی کہ سامیہ کے لئے جس در خت کا انتخاب آپ ﷺ نے کیا ہو،

<sup>🗨</sup> البدايه والنبايه ج ٢ ص ١٣٥ . 💮 جامع ترندي تغيير سور ونور 📗

<sup>🗨</sup> طبقات ابن معدج ٢ م ٢ يماو جامع ترندي بإب ما جاء في القاضي \_

<sup>•</sup> عامع زندى باب فى فروج الساءالى المسامير. Telegram }>>> https://t.me/pasbanehaq 1

ابن عرقم بھی ای در خت کے سامیہ میں بیضتے۔ ہر سال جج کرتے اور عرفہ میں آپ بی کے موقف میں قیام فرماتے تھے۔ واو خدا میں بکثرت مال و دولت خرج کرتے ، خصوصاً پنی پسندیدہ چیزوں کو تو ضرور بی اللہ کے لئے خرج کر دیتے ، جو غلام یا باندی کی بھی حثیت سے اچھا ہو تا سے آزاد کر دینے میں تا لی بی نہ ہو تا بلکہ قصد آای کو آزاد کرتے۔ مشہور و جلیل القدر تابعی حضرت نافع ان کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن محفر نے ان سے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے خاص نے اپناغلام نافع کو فرو خت نہیں کیا اور لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ یبی نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے خاص نے اپناغلام نافع کو فرو خت نہیں کیا اور لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ یبی نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے خاص شاگر داور ان کی کتنی ہی روایت کر دواحادیث کے رادی ہیں۔ امام مالک ان کی سند کو سلسلہ الذہب یعن سونے کی ذنجیر فرماتے ہیں حضرت نافع کے علاوہ بھی بہت سے غلام اور باندیاں انہوں نے آزاد کیں جن میں بعض کو بڑا علمی مقام نصیب ہوا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیب سے باہر کہیں تشریف لے جارہ سے ۔
مقد راستہ میں کی جگہ قیام کیااور کھانے کے لئے دستر خوان بچھایا بی تھا کہ ایک چرواہا پی بحریاں لے کر قریب سے گذرااور ان حضرات کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو کھانے کی وعوت دی۔ اس نے کھانے سے معذرت کر دی اور کہا کہ میر اروزہ ہے آپ نے فرمایا لیے شخت گرم اور لو کے دنوں میں تم نفلی روزے رکھتے ہو ،اس نے کہا کہ میں ان ایام کو نفیمت سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن عمر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے تقوے کا امتحان لینے کے لئے اس سے کہا میاں ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو،اس کی قیت بھی ہم جمہیں دیں گے اور اس کے گوشت میں سے بھی تمہارے افطار کے لئے کہا تھی ہم جمہیں دیں جواب دیا ہے بکریاں میر کی نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں کیے بکری فروخت کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک بکری کامالک کو کیا یہ میلے گا۔

اس بند و خدائے جواب دیا۔ فاین اللہ ۔ لیکن اللہ تود کھے رہا ہے۔ وہ تو حاضر و موجود ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ابن عمر اس جواب ہے بہت متاثر ہوئے اور بہت ویر تک اس کے جواب فاین اللّٰه فاین اللّٰه فاین اللّٰه کی تحرار کرتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ واپس آئے تواس کے مالک ہے وہ غلام بھی خرید ااور تجریاں بھی۔ غلام کو آزاد کردیاور کجریاں ای کو بہد کردیں۔ ہ

طبقات ابن سعدیں بہت ہے واقعات ان کے ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ کے نہ کور ہیں ♀ صحابہ و تابعین بھی ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودٌ ہو عمر و مقام میں ان سے بڑے ہیں فرماتے ہیں ان املك شباب قریش لنفسد عن الدنیا عبد اللہ بن عصر ◘ قریش کے نوجوانوں میں و نیا کے معالمہ میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابور کھنے والے عبد اللہ بن عرّ ہیں۔

و اصابه جهم ۱۰۹ و اسدالغابه جهم ۲۲۸

e طبقات جهم ص ۱۲۰ تاجهم ص ۱۲۱\_

اصابه جهم ۵۰ اواسد الغابه جهم ۲۲۷ بحواله منداحه. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

حضرت جاہر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عرِّد نیا کی طرف بالکل ماکل نہ تھے۔ حضرت سدی

تابی کہتے ہیں، میں نے بہت سے صحابہ کرام کود یکھاسب کی رائے ہے تھی کہ عبداللہ بن عمرٌ رسول اللہ ہُنہ

کہ ابن عمرٌ کاجب انقال ہواہے تووہ فضل و کمال میں آپ ان کو جھوز کر گئے تھے۔ ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن کہتے ہیں

کہ ابن عمرٌ کاجب انقال ہواہے تووہ فضل و کمال میں اپنے والد حضرت عمرٌ کی طرح تھے۔ اس کے بعد ابو سلمہ

کہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ تو ایسے زمانہ میں تھے جس میں ان جیسے دوسر سے حضرات بھی تھے۔ لیکن ابن عمرٌ اپنے

زمانہ میں بس آپ بی اپنی مثال تھے۔ صحابہ و تابعین کے ایسے بی اقوال ان کی سیر ت نگاروں نے بکشرت

نقل کئے ہیں۔ وہ ان چند صحابہ کرامؓ میں ہیں جن کو محد ثین نے مکر بن فی الروایہ کے طقہ میں شار کیا ہے۔

بلکہ حضرت ابو ہر ہرہؓ کے بعد وہ سب سے زیادہ احاد یث نقل کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کی روایت کردہ

احد یث کی تعداد • ۱۹۲۳ ہے۔ اگر چہ وہ روایت کرنے اور آپ کی جانب کسی بات کے انتہاب کرنے میں از حد

احتیاط کرتے تھے۔ جو بات معلوم نہ ہو تی بلا تکلف لاادر ی لیعنی میں نہیں جانتا کہہ دیتے۔

ر سول الله ﷺ کے بعد تقریباً ساٹھ سال زندہ رہے۔ غروات میں شرکت کے علاوہ زندتی کا اکثر حصہ مدینہ طیب اور ما۔ معظمہ ہی میں گذرا۔ لوگ جوتی در جوتی ان کی خدمت میں آتے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا علم حاصل کرتے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد بڑے مشکل حالات میں بھی وہ راہ اعتدال پر ہی گامزن رہے۔ میں بھی وہ راہ اعتدال پر ہی گامزن رہے۔

وفات

کمه معظمه بی میں ۳ کیا ۴ کے میں تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ سید نا بلال رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے مؤذن سید نابلال عبثی النسل سے باپ کانام رباح اور ماں کانام تمامہ ذکر کیاجا تاہے۔
کسی طرح مشر کین مکہ کے غلام ہوگئے تھے اسلام کے بالکل ابتدائی دور بی میں اللہ نے ایمان کی دولت سے
سر فراز فرمادیا۔ مکہ کے ایک بت پرست کے غلام کی یہ جمادت کہ وہ اس کے بتوں اور معبود وں کو بالکل قرار
دے کرالہ واحد کی ربوبیت کا قائل ہو جائے اس کے مشر ک مالک اور دیگر مشر کین مکہ کے نزدیک کسی طرح کے
بھی قابل برداشت اور لائق معافی نہ تھی۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے جرم کی پاداش میں ہر طرح کے
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دینے۔ اذبحوں اور ایذار سانیوں کے ساری صدین ختم کر دیں۔ بھی ان کو سخت گرم
دو پہر میں لو ہے کی زرع (قیص) پہنا کر دھوپ میں مکہ کی پھر پلی زمین پر ڈال دیا جاتا، بھی نگے بدن دھوپ
میں جلتی ہوئی چٹانوں پر لناکر ان کے سینے پر بھی پھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتا، بھی نگے بدن دھوپ
میں جلتی ہوئی چٹانوں پر لناکر ان کے سینے پر بھی پھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی ۔ بھی ان کا مالک ان کو

<sup>•</sup> اصابہ جماص ۱۰۷

<sup>●</sup> اصابح مص ١٠٨ واله شعب الايمان اللبيم يكي ـ

ا اصابہ جہم ص۹۰۹ واعاداصی بالرواۃ لا بن قرم الظاہریؒ۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ز مین میں پیٹ کے بل لٹادیتااور خودان کی کمر پر کھڑا ہو جاتا۔ مکہ کے اوباشوں کو جمع کر کے لا ٹھیوں، ڈیٹروں اور کوڑوں ہےان کی پٹائی کرائی جاتی ،ادر مقصود و مطالبہ صرف ایک یعنی اسلام کو جھوڑ کر پھران کے شرک و کفروالے دین کواختیار کرلیں۔

لیکن ان کی زبان سے ہر ظلم و ستم کے جواب میں رہی الله ،احد احد بی نکلتا۔ ان کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو ہوتی رہتی تھی۔ایک دن ایسے ہی کسی موقع پر زبان مبارک ہے نکا لو كان عند ناشى المعنا بالا - كاش مار بياس كچه مال موتا توبلال كو خريد ليت - حضرت ابو بكر كو آب على كى خواہش کا علم ہوا توانہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔اب تو مشرک کی غلامی سے نجات ملی گئی تھی،ہمہ ونت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے لگے اور یوری زندگی آپ کی غلامی میں گذار دی۔ 🗨

فضاكل

انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور ایمان کے لئے جواذیتی، مصبتیں اور تکلیفیں بر داشت کی ہیںوہ کم ہی صحابہ کرام کے حصہ میں آئی ہیں۔اس لئےان کور تبہ بھی بزاملاہے۔حضرت عمر فاروق ٹنے ایک دن فرمایا ابو بکر سید نا واعتق سیدنا یعنی بلالا ابو بکر ہمارے آ قاوسر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے آ قاوسر دار بلال کو آزاد کیاہے۔<sup>●</sup>

وہ ان صحابہ کرام میں ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔ عن ابی هويو ة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عندصلوة الفجر يا بلال حد ثني بارجي عمل عملته في الا سلام فاني سمعت دف نعليك بين يدى في الجنة قال ما عملت عملاً ارجى عندى اني لم اتطهر طهورا في ساعة ليل اونهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي إن اصل<sub>ح .</sub>\_

حضرت ابو ہریر ؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے ونت رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ ہے دریافت فرملا۔ بلال! بتلاؤ تمہارا کون سادین عمل ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل بھروسہ اور لا نق اعتاد ہے۔اس لئے کہ میں نے جنت میں تمہارے جو توں کی آواز اپنے آگے سی ہے۔ حضرت بلال اُ نے عرض کیااےاللہ کے رسول(ﷺ ) میرےا عمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مجروسہ عمل یہ ہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کر تاہوں تو حسب تو فیق کچھ نفل نماز ضرور پڑھ لیتاہوں۔

یہ الفاظ تو سیح بخاری کی روایت کے تھے تقریباً ایسے ہی الفاظ سیح مسلم کی روایت کے بھی ہیں جامع ترندى كاروايت من بكر آك في فرايايا بلال لم سبقتني الى الجنة مادخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامي دخلت البارحةالجنة فسمعت خشخشتك امامي بالمالرقم كس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے ساب<sup>ہ</sup> ہو جاتے ہو۔ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا۔ تمہارے جو توں

اصابه جاص ا کاوسیر اعلام النبلاء چ ۲ ص ۱۳۹ ...

صح بخارى باب مناقب بلال و سيو اعلام البلاءج، ر ١٣٣٩ اصاب ج اصاكار

ئىجى ئارى كاب التهجد و صحيح مسلم فى فضائل ام سليم ؛ . Klل. > https://t.me/pasbaneh { Telegram } >>>

کی آوازایے آگے ئی۔رات بھی میں جنت میں گیا تھا تب بھی تمہارے جو توں کی آواز میں نے نئی تھی۔ ترندی کی اس روایت میں حضرت بلال کے جواب کے الفاظ اس طرح میں: بارسول اللہ ما اذبت فط الا صلبت رکعتین و ما اصابنی حدث قط الا توضأت عند ہا ورابت ان اللہ علی رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھما۔ •

لیعنی جب بھی اذان دیتا ہوں دور کعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں (جو بظاہر تحییۃ المسجد ہوگی)اور جب بھی وضو ٹو ٹاہے فور اوضو کر لیتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے دور کھتیں پابندی سے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہﷺ نے فرمایا۔

یمی دونوں عمل اس نضیلت کے باعث ہیں۔ جامع ترندی کی اس دوایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے بار بار حضرت بلال کو جنت میں اینے آگے دیکھایاان کے جو توں کی آواز سنی۔اس دوایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترندیؒ فرماتے ہیں بید واقعہ یاواقعات خواب کے تھے۔ بعض روایات میں اس کی صراحت بھی ہے اور انہیا، علیم السلام کے خواب و تی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عہاسؓ ہے مروی ہے۔

علیم السلام کے خواب و تی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عہائے ہر وی ہے۔

المام ترفی نے آپ کاارشاد نقل کیا ہے کہ جنت بلال کی مشاق و منتظر ہے۔ وہ باعتبار جمرت بھی سابھیں اولین ہی میں بیں ان ہے پہلے صرف حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام کمتوم نے جمرت کی سابھیں اولین ہی میں بیں ان ہے پہلے صرف حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام کمتوم نے جمرت کی اور ان کی مشروعیت ہوئی تو روز اول ہے مسجد نہوی سے کموڈن ہونے کی سعادت بھی انہیں کو لی اور خلاف کی میات طیبہ میں وہ مسلسل اذان دیتے رہے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ مدید طیبہ میں وہ مسلسل اذان دیتے رہے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ مدید طیبہ میں نہ روکئے فروات میں شرکت کے لئے جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت ابو بکر نے فروات میں شرکت کے لئے جانے کی اجازت چاہ کہ تھے فروہ میں آزاد کیا تھایا اپنے لئے۔ حضرت ابو بکر نے فریایا۔ اللہ کے لئے۔ اس پر حضرت بلال نے کہاتو پھر مجھے فروہ میں جانے دہور بھی نہ رہے کہا خواص میں دوایات میں شرکت کے لئے ملک شام ہی میں وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے اصرار کے باوجود بھی نہ رہے اور غزوات میں شرکت کے لئے ملک شام ہی میں وفات کے بعد حضرت عر کے اصرار کے باوجود بھی نہ رہے اور غزوات میں شرکت کے لئے میں ان کی وفات کے بعد حضرت عر کے اصرار کے باوجود بھی نہ رہے اور غزوات میں شرکت کے لئے میں ان کی وفات کے بعد حضرت عر کے اصرار کے باوجود بھی نہ رہے اور غزوات میں شرکت کے لئے میں ان کی وفات کے بعد حضرت عر جمارے عرفی میں تو حضرت بال گے۔ گار ادان دی تو کہرام پھی گیا۔ صحابہ کرائی گور سول اللہ کی کاز ماندیاد آگیا۔

وہان چند صحابہ کرام میں ہے ہیں جن کور سول اللہ ﷺ نے اپنا خاص رفیق اور انتہا کی مقرب صحابی قرار دیا ہے۔اور جن کا تذکرہ اینے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔

<sup>🗝</sup> جامع ترندى في مناقب عرر ـ 👂 👂 جامع ترندى مناقب بلال ـ

<sup>🤊</sup> باب مقدم النبي 🚊 واصحابه المدينة . 💮 مصحح بخاري بارب بدء الاذان وغمره .

ه تُحَمَّادَیٰ آب مِنا قب بال ُوفِحُ الباری، سر اعلام النبياء ص ٢٥٠ ق جامع ترزی منا قب الل بيت البي أَنَّ عبد Telegram } >>> https://t.me/pasbanenaq

صحابہ کرام ان کا بڑاا کرام کرتے تھے۔حضرت عمر فارون کا مقولہ کہ بیر سیدیا و اعتق سیدیا لینی بلالا تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے۔اب ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی پڑھئے۔ ہوا یہ کہ ایک شاعر نے عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے جن کانام بلال تھاکہ شان میں کچھ اشعار کہے۔ جن میں ایک مصرعہ۔

#### و بسلال عبسد الله خيسر بسلال

تھا یعنی این عمر کے بیٹے بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال میں۔حضرت این عمر نے فور آگہا کہ کذبت بل بلال وسول الله خیر بلال - تم نے غلط کہا، بلکہ الله کے رسول ایک جلال، بلال اللہ کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال میں۔ این عمر انہیں بلال نام کے لوگوں میں سب سے افضل بھی کہدر ہے ہیں اور ان کو بلال رسول الله، لیعنی الله کے رسول بیج کے بلال بھی فرماد ہے ہیں۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ان کے بارے میں کہتے ہیں کان شحیحا علی دیند انہیں اپنا دین ہر چیزے زیادہ عزیز ہے۔ تکلیفیں برداشت تھیں، دین چھوڑنا برداشت نہ تھا۔

وفات

رسول الله یکی وفات کے بعد ملک شام کی طرف چلے گئے تھے۔ <u>واس ما اس</u>ھ میں دمشق میں وفات پائی جب وفات کا وقت قریب آیا تو یو کی رونے اور واویلا کرنے لگیں۔ انہوں نے بیو ک کے واویلا کے جواب میں وافر حاہ کہا، یعنی کیا ہی خوشی کا موقع ہے اور پھر اس کے بعد کہا:۔

غسداً نسلق الاحبية محمداً وحسراً وحسراً على المحروب الله عندوارضالا كل كواي مجودول يعنى محمدي الله عندوارضالا

حضرت انس بن مالك رضى الله عنه

حضرت انس بن مالک کا تعلق مدینه کی مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تھا۔ رسول النویسے کے دادا عبد المطلب کی ننہال اس قبیلہ کی ایک شاخ بی نجار میں تھی آ ابھی یہ بنچ بی تھے کہ ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا۔ والدہ ام سلیم بری صاحب فضل و کمال صحابیات میں تھیں، پہلے شوہر مالک کے انتقال کے بعد مدینہ کے آیک شخص ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا، وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے، ام سلیم نے کہا میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ ابو طلحہ مسلمان ہوگئے اور پھر شادی ہوگئی۔

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاءج ٢ص ١٥٠. • ما سير اعلام النبلاء ج٢ص ١٥٠٠

<sup>🗨</sup> سير اعلام النبلاءج ٢ص ٥٥ ٣و فتح الباري منا قب بلال \_

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

لضائل

جب رسول اللہ جبہ جرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اس وقت حضرت انس کی عمر صرف دس سال تھی۔ لیکن بہت ذہین بچے تھے، ان کی والدہ ام سلیم اور سو تیلے باپ ابو طلحۃ ان کولے کر آپ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یار سول اللہ ان انساغلام کیس فلیخد کمک۔ اے اللہ کے رسول انس بہت سمجھد اربچہ ہے ہم اس کو آپ کی خدمت میں چیش کرناچاہتے ہیں۔ آپ نے ان کوا پی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن سے وہ سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے۔ وحتی کہ اس نوعمری کے باوجود غزوات لیا۔ اس دقت ان کی عمر سخر میں بھی آپ ہی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اسلام کا پہلا غزدہ غزوہ بدرہے۔ اس وقت ان کی عمر سخل کی مراحل کی خواہش کے باوجود صغر سنی کی وجہ سے آپ ہی تشریب کی اجازت نہیں دی ہو ہے۔ لیکن حضر سائی بھیت خادم آپ ہی کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی شریب ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چو نکہ آپ ہی کے خادم کے طور پر تھی اس لئے بدری صحابہ کرام شریب ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چو نکہ آپ ہی کے خادم کے طور پر تھی اس لئے بدری صحابہ کرام شریب ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چو نکہ آپ ہی کے خادم کے طور پر تھی اس لئے بدری صحابہ کرام شریب محمد شین نے ان کاذ کر نہیں کیا ہے۔

۵ صحح مسلم ج ۲ ص ۲۵۳۴۔

اسدالغابه جاص ١٦٤ واصابه جاص ١١-

<sup>€</sup> جامع ترندى باب ماجاء ياني ـ

<sup>•</sup> صحیم سلم نشائل!نس.ین الک"یہ Telegram } >>> https://t.me/pasbanenaq 1

کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں ہے بلکہ اس کی دجہ یہ ہے کہ وہ بجپن میں جنگل کی ایک سبز ی جے حمزہ کہتے ہیں توژ کر کھارے تھے، آپﷺ نے دیکھ کر انہیں ابو حمزہ فرمادیا بس ان کی کنیت ابو حمزہ ہوگئی۔ •

رسول الله ﷺ نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی درخواست پر حضرت انس کے لئے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں بہ دعا بھی فرمائی:۔

اللهم اکسسسو مسالسه و ولسسده و بسادك لسه في ما اعطيته ترجمنه الله الله الشرائس كو خوب مال اور اولاد سے نوازيئے اور جو پچھ بھى آپ اس كو ديں اس ميں بركت عطا فرمائے۔

حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہااسی دعاکا متیجہ ہے کہ واللہ میر امال بہت ہواور میری او لاد اور میری او لاد کی اولاد آج سوددا سے بھی متجاوز ہے۔ یہ بھی آپ کی دعاؤں کا تمرہ ہے کہ ان کے باغ کی ایک جھاڑی کے پتیوں سے مشک کی خو شبو آتی تھی۔ای طرح ان کے باغ میں سال میں دوبار کھل آتے تھے۔جب کہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار کچل دیتے تھے۔ <sup>© بع</sup>ض روایات میں ان د عاؤں کے ساتھ واد خلہ الجنة كا بھی اضافہ ہے۔ یعنی اے اللہ ان كو جنت میں داخل فرما۔ ای لئے صحیح مسلم كی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے تین دعائمیں فرمائیں دو ۴ کو تو میں نے پورا ہوتے دکھے لیا ہے۔انشاءاللہ تیسری دعا(واد خلہ الجنة) بھی صرور قبول ہوگی <sup>©</sup>رسول اللہ ﷺ نے توان نے لئے دعاکیں فرمائی ہی تھیں ، وہ خود بھی متجاب الدعواب تھے ، ایک باران کی کاشت کے ذمہ دار ملازم نے آ کر عرض کیا۔ کہ آپ کی تھیتی سو کھ رہی ہے، آپ نے دور کعت نمازیڑھ کر دعا کی خوب بارش ہو کی اور کھیتی سیراب ہو گئ 🇨 نماز بہت اچھی اور بہت اہتمام سے پڑھتے، حضرت ابو ہر بریؓ فرماتے ہیں مار أیت احد أ اشبه صلوة برسول الطرصلي الله عليه وسلم من ابن ام سليم يعني ميس نے كسى كو حضرت انس سے زياده رسوال 🕏 کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت انس کثیر الروایہ صحابی ہیں۔ ہجرت نبوی 🕾 کے بعدان کالوراوفت آپ کی خدمت اور صحبت میں گزرااور انہیں بہت قریب سے آپ ﷺ کے اعمال کو دیکھنے اور اقوال کو سننے کا موقع ملا ہے۔ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۲۲۲۲ز کر کی جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کے بعد اکا بر صحابہ کرام ہے بھی روایات لی ہیں۔ان سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کرام مجمی ہیں، تابعین میں توان کے تلافرہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔

ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی بہت ذہین، نمجھدار اور بڑے در جد کی صحابیہ ہیں۔امام نوویؒ نے کلکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یا آپ کے والد عبداللہ سے کوئی قریبی قرابت تھی ان کے ایک بھائی بھی

<sup>•</sup> اسدالغابه جاص ١٢٤، واصابه جااك

اسدالغابه جاص ۱۲۷

کشیح مسلم فضائل انس بن مالک ً۔
 صیح مسلم و مامع تی ی و غیر دہ افیا

مسلم وجامع ترندى وغيره دمانى الفضائل\_

<sup>•</sup> اصابہ جَاص ۲۰۔ • Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

ر سول الله ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہوگئے تھے۔اس وجہ سے آپﷺ ان کا بہت لحاظ کرتے اور ان کے یہاں آتے جاتے رہے تھے۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپﷺ نے خواب میں جنت ویکھی اور وہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا۔

مزاج میں خاوت بھی بہت تھی۔رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیب تشریف آوری پر آپ کی ضروریات کے لئے تھجور کا ایک باغ بطور عاریہ اُ آپ کی خدمت میں میٹن کر دیا تھا۔ ●

وہ بری جانباز، نڈر اور بہادر تھیں، غزوات میں شریک ہوتی تھیں۔اصل کام تو مریضوں کی تیار داری، زخیوں کو پائی بانا اور اپنے گھر کے مردوں کے لئے کھانا تیار کرنا تھا۔ لیکن اپنی حفاظت کے لئے اسلحہ بھی ماتھ رکھتی تھیں۔ غزوہ حنین کے موقع پرایک خبر لئے ہوئے تھیں۔ آپ ہی غزوہ حنین کے موقع پرایک خبر لئے ہوئے تھیں۔ آپ ہی غزوہ کیا ہے کہ اگر کوی مشرک میرے قریب آیا تواس کا پیٹ چھاڑدوں ہے تو عرض کیا یہ خبر ابو طلحہ بھی غیر معمولی شجاع اور میدان جنگ میں کار ہائے نمایاں انجام دینے والے لوگوں میں تھے غزو واحد میں جب مشرکین مکہ نے بچا ہو کررسول اللہ چھی پر بلغار کردی اور سب نے آپ بی کو نثانہ بناکر تیر و پھر چھیئنے شروع کر دیئے۔ ایسے موقع پر جب کہ بڑے بڑے جانباز اور بہادر محاب میں کو نثانہ بناکر تیر و پھر چھیئنے شروع کر دیئے۔ ایسے موقع پر جب کہ بڑے بڑے جانباز اور بہادر محاب کرائم کے قدم اکم گئے تھے۔ وہ بہترین تیر انداز تھے۔اور مسلم سے مسلم میں سامنے سینہ پر کر لیا تھا ور خود آپ کے سامنے سینہ پر مسلم میں سامن میں افعال مشرکین کو دیکھتے تو ابو طلح کہتے۔یا نبی اللہ بابی انت و امی لا ہوگے تھے۔ آپ بھی میں سام القوم نحوی دون نحو لا۔اے اللہ کے رسول میرے ماں باب تنسوف لا یصیب سام میں سام القوم نحوی دون نحو لا۔اے اللہ کے رسول میرے میں ابنے و سام کے سامنے مین سام القوم نحوی دون نحو لا۔اے اللہ کے رسول میرے میں اسے آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ خدانخوات و شمنوں کاکوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے۔ میر اسید آپ کے سام کی حقاظت کرنے کے طاحر ہے۔ ق

رسول الله ﷺ کے یہاں فاقد تور بتاہی تھا۔ ام سلیم اور ابوطلح اس کا خیال رکھتے اور مجھی مجھی آپ کے ضد مت میں کچھ پیش کر دیتے یا آپ ہی مجھی تشریف لے آیا کرتے اور کھانا تناول فرما لیتے تھے، اس گھر کے سب بی افراد کا آپ کے سے بہت ہی قربی تھات تھا۔ ای سلسلہ کا ایک عجیب وغریب واقعہ صحیح بخاری کے حوالہ سے پڑھ لیجئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابوطلح ٹے نے ام سلیم سے آکر کہا میں نے رسول اللہ کا کی وجہ سے بہت می کروری محسوس کی ہے، تمہارے یاس کچھ کھانے کو ہے رسول اللہ کا کہ ایک بار حصوص کی ہے، تمہارے یاس کچھ کھانے کو ہے

<sup>•</sup> صحیح بخاری باب مناقب عمرو صحیح مسلم نضائل ام سلیم.

<sup>﴾</sup> صحيح سلم باب رد المهاجر الى الانصار منا تحهم. ء ح ه م. وصحيح بخارى باب مرجع النبي ﷺ من الاحزاب الخ\_

صحیح مسلم ص۹۹ و صحیح بخاری باب مر جع النبی "من الاحزاب۔

ع جاب روانی الروان { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

رسول الله عند، في حفات كے بعد حفزت ابو بكر صديق رضى الله عند، في حفزت انس كو بعض حكومتى كاموں كاذمه دار بناكر بحريں جيجاتھا۔ آخر ميں بعره ميں سكونت اختيار كرلى تھى، وہيں ٩٣هـ ميں وفات يا في دوالے آخرى صحابى حضرت انس بى بيں۔

ر سول اللہ ﷺ کے بعد حضرات سیخین اور بعض دیگر اکا ہر صحابہؓ ہے بھی روایت کرتے ہیں۔ ان کے مشہور تلامذہ میں حسن بھری، ٹابت بنانی، قادہ زہری وغیر ہم جیں رضی اللہ عند ،وار ضاہ۔

# حفرت سلمان فارسى منى الدعنه

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ، کاوطن ملک ایران کا شہر اصبیان ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ طیبہ پہنچایااور شرف ایمان وصحابیت سے نواز اہان کے اس شرف و کمال تک چینچنے کی واستان خودان کی زبانی سنئے۔ انہوں نے یہ پوراواقعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایرانی النسل ہوں۔ میر اوطن اصبیان ہے۔ میر سے والد اپنے گاؤں کے سر دار تھے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت اور غیر معمولی تعلق تھا۔ اس لئے ہمہ وقت گھر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میری پرورش، تربیت اور محمولی تعلق تھا۔ کہ طرح خارجی ماحول سے کلی حفاظت کے ساتھ کی تھی۔ ہمارے یہاں کادین آتش پرتی تھا۔ مجھے بھی اپنے دن سے بہت تعلق اور لگاؤتھا، والد صاحب نے اپنے عبادت خانہ برائے عبادت ہو آگ جلا رکھی تھی اور جس کو بھی بجھے نہ دیا جاتا تھا، میں بی اس کا گران تھا۔ والد مالد اور صاحب ثروت تھے۔ بہت

<sup>•</sup> سيح بخار كيباب من اكل حتى شبع ، وباب علامات النبوة في الاسلام. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }

ہے جانور اور کاشت کی زمین تھی۔اس کی دکھے بھال وہ خود ہی کرتے تھے ، لیکن ایک دن کسی مجبوری کی وجہ ے بجھے جانوروں یاکاشت کاری کے سلسلے کے کسی کام سے بھیجااور تاکید کردی کہ کام سے فارغ ہو کر فور أ والی آجانا۔ میں اس کام کے لئے جب گیا تورات میں مجھے نصاری کا ایک کنید ۔ (گر جا) ملا۔ جس میں وہ لوگ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ان کی آوازیں من کرمیں کنیسہ کے اندر داخل ہو گیا۔ چو نکہ مجھے گھرے نکلنے کی اجازت ہی نہ تھی،اس لئے ابھی تک میں مجوسیت یعنی آتش پرسی کے سواکسی دین سے واقف نہ تھا مجھے ان کی عبادت اور ان کا دین این دین اور آتش پر تی کے مقابلہ میں بہت اچھے لگے میں صبح شام تک ا نہیں لوگوں کے پاس رہااور والد کے کام ہے نہ جا سکا۔ میں نے ان لوگوں ہے اس دین میں اپنی دلچیسی کا اظہار کیااور بیہ معلوم کیا کہ اس دین کامر کز اصلی کہاں ہے۔انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارانہ ہبی مر کز ملک شام میں ہے میرے دیر تک نہ آنے کی وجہ سے گھر ہر میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔رات کو جب گھر پہنچا تو والد نے سوال کیا کہاں تھے؟ میں نے پوراواقعہ بتلادیااور نصرانیت میں اپن رغبت کاذکر بھی کر دیا۔ میرے والد نے مجھے سمجھایااور کہا بیٹے اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے۔سارےادیان میں تمہارااور تمہارے آباءواجداد کادین سب سے بہتر دین ہے۔ لیکن میں اپنی رائے پر قائم رہااور میں نے والد صاحب سے کہد دیا کہ میرے نزویک تودودین یقینا ہمارے دین سے بہتر دین ہے۔اب میرے والد کو میرے بارے میں خطرہ ہو گیااور انہوں نے نہ صرف ہے کہ مجھے خانہ قید کر دیا۔ بلکہ میرےیاؤں میں بیزیاں بھی ڈال دیں، میں نے خاموشی ہے اس کنیسہ کے لو گوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام ہے آئے تو مجھے اطلاع کرادیں حسن اتفاق جلد ہی ایک قافلہ ملک شام سے آئیااوراس کی واپس کے وقت میں اپن قیدے کی طرح بھاگ کراس قافلہ کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں پینچ کر مجھے دین نصاری کے کسی بڑے عالم کی علاش ہو کی لوگوں نے بتلایا کہ فلال کنیمہ میں ایک بڑانصرانی عالم ہے میں اس کے پاس پہنچااور اپناپورا قصہ اور آمد کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔اس نے میر ی درخواست منظور کر کے قیام کی اجازت وے دی۔ میں اس کے پاس کچھ عرصہ رہالیکن وہ اچھا آدی نہ نکلا۔ دوسرے کو اعمال خیر کی تر غیب دیتااور خود عمل نہ کرتا تھا، مال کا حریص تھا، لوگوں ہے صد قات وخیرات وصول کر کے جمع کرتار ہتا تھا۔اس نے سونے جاندی ہے یانچ منکے بھر لئے تھے،ای وجہ ہے مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔اللہ کا کرنا کہ جلد ہی وہ مر گیا۔اس کے بعداس کنیمہ کے لئے ایک دوسرے عالم متعین کئے گئے وہ واقعی دیندار اور عابد، زاہد تھے۔ میں ان کے یاس رہا۔ ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے مجھے ان سے بہت محبت اور عقیدت ہوگئے۔ کافی دنوں کے بعد جب ان کی وفات کاوفت قریب آیا تومیں نے کہا کہ اب بظاہر آپ کاوفت قریب آگیا ہے۔ آپ مجھے کس کی خدمت میں جانے کی وصیت کرتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ اب علاء میں دین نہیں رہ گیاہے، میرے علم میں ایک دیندار عالم موصل نامی شہر میں ہیں تم میری وفات کے بعدان کے پاس چلے جانا۔ان کی و فات کے بعد میں نے ایسانی کیااور موصل بینچ کران عالم کی خدمت میں حاضر ہو ،اپناپوراواقعہ اور پہلے عالم کی وصیت کاذکر کیا کہ انہوں نے جھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔انہوں نے مجھے ابنی خدمت میں رکھ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

لیا۔ وہ بھی بہت نیک عابد ، زاہد عالم تھے، لیکن ان کی وفات بہت جلد ہو گئ۔ وفات ہے بہلے میں نے ان ہے بھی وہی سوال کیا کہ اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں۔انہوں نے مجھے نصیمین کے ایک عالم کا پید دیا میں ان ے انقال کے بعد نصیبین کے عالم کے پاس پہنچا۔ وہ بھی عالم باعمل تھے۔ مگر میرے چینیخ کے بعد جلد ہی مجھے محسوس ہواکہ یہ بھی زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔اس لئے ان سے بھی میں نے آئندہ کے لئے وصیت ونصیحت کی در خواست کی۔ انہوں نے مجھ سے ملک روم کے شہر عمورید کے ایک عالم کے پاس چلے جانے کو کہااور پھر میں ان کی وصیت کے مطابق ان کے انقال کے بعد عموریہ کے ان عالم کی خدمت میں بہنچا جن کا پید نصبین کے عالم نے دیا تھا۔ یہا ) میں نے تحصیل علم کے ساتھ تیچھ تجارت بھی کی جس سے مير بياس كافي كائيس اور بكريال جمع بو كئيس-الله كاكرناان عالم صاحب كالبهى وقت موعود آن پنجاتو ميس نے اپناوہی پراناسوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہ اب آپ کے بعد کہاں؟ انہوں نے مجھ سے کہااب تو کوئی عالم نصاری میں ایبا نہیں رہا۔ جس کی طرف راہنمائی کی جاسکے۔البتداب بی آخرالزماں ولیے کی بعث کاوقت قریب آپکا ہے۔ وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے۔اور ان کادار البحرت ایک ایبا نخلتان یعنی محجوروں کا علاقہ ہو گاجود و پھر ملے علاقوں کے ج میں ہوگا،ان کی علامات نبوت بالکل واضح ہول گ۔وہ مدیہ قبول کریں گے، صدقد نبیں،ان کی کمر پردونوں کندھوں کے در میان مہر نبوت ہوگی،اگر تمباری رسائی ان تک ہو سکے تو تم ضروران کی خدمت میں چلے جانا۔عموریہ کے ان عالم کی وفات کے بعد عرصہ تک میں عموریہ میں رہا۔ کا فی دنوں کے بعد وہاں ملک عرب کے قبیلہ بو کلاب کا ایک تجارتی قافلہ بنجا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، مجھے آپ لوگ اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ میں اپنی سب گائیں اور بحریاں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ انہوں نے میری بات قبول کر لی اور میں ان کے ساتھ ملک عرب کے لئے روانہ ہو گیا۔ لیکن جب بدلوگ واد ی القرىٰ (جو خيبركي قريب يہودكي ايك بستى ہے) يہني توان لوگوں نے بدعبدي كي اور مجھے غلام بتاكر ايك یہود کی کے ہاتھ بھے دیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز میرے مالک کا ایک عزیز مدینہ طیبہ ہے آیااور مجھے خرید کر مدینہ طبیبہ لے گیا۔ مدینہ طبیبہ میں بنی آخر الزمال ﷺ کے دارالبجر ت ہونے کی وہ تمام علامتیں موجود تھیں جو مجھے عموریہ کے عالم نے بتلائی تھیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ضرور نبی آخر الزمال ﷺ یبال تشریف لائیں گے۔

میں یہاں غلامی کی زندگی گذار تارہا۔ اپنے مالک کے کام کان میں مشغول رہتا تھا کہ معظمہ میں رسول میں یہاں غلامی کی زندگی گذار تارہا۔ اپنے مالک کے کام کان میں مشغول رہتا تھا کہ معظمہ میں رسول ویکھ پیت نہ چلا۔ ایک دن میں نے یہودی مالک کے باغ میں مجبور کی در خت پر پڑھا ہوا تھا، میر امالک قریب بی بیضا تھا کہ اس کے ایک عزیز نے آگریہ خبر دی کہ مدینہ طیبہ کے بہت سے لوگ ایک ایسے محض کے استقبال کے لئے قبائے ہیں جو کمہ سے آیا ہے، اور خود کو اللہ کانی کہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میر اعجیب حال ہوگیا، جسم کا پننے لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں در خت اور خود کو اللہ کانی کہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میر اعجیب حال ہوگیا، جسم کا پننے لگا اور مجھے نظرہ ہوا کہ کہیں در خت سے نیچ نہ گر جاؤں۔ بھٹکل تمام از کر آیا اور خبر دینے والے مختص سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے تھے۔ میرے مالک کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا کہد و کے الحاص کے اسلام کے اللہ کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا کہد و کیا کہ کا کہتا ہے۔ کہا کہ کا کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا کہد و کیا کہ کا کہتا ہے۔ کہا کہ کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا کہد و کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہد کہا کہ کیا کہد و کیا کہ کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ کیا کہ کیا کہد

مطلب، تم اپناکام کرو، میں نے کہا ہی ہوں ہی سوال کر رہا تھا جب رسول اللہ وجید یہ طیب پہنچ گئے توایک رات کو میں کھانے کا کچھ سامان لے کر بغر ضامتحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یہ صدقہ آپ کے اور آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ آپ ہی نے غریب صحابہ کرام ہے فرمایا تم لوگ کھاؤ اور خود اس کوہا تھ نہ لگایا میں نے دل میں کہا جو علامات عمور یہ کے عالم نے بتلائی تھیں۔ ان میں ہے ایک علامت توضیح نگل ہے بحد کھانے کا پچھ سامان لے کر دوبارہ حاضر ہوااور عرض کیا یہ آپ کی ضدمت میں ہدیہ ہے، آپ نے اس کو قبول فرمالیا۔ خود بھی کھایاور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنو ل میں کہا یہ دوسر کی علامت بھی صحیح ثابت ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پاکر کر مبارک پر ختم نبوت بھی دکھے لی، میں کہا یہ دوسر کی علامت کود کھی کر مبر نہ ہو سکاور میں پشت مبارک سے چٹ کر رونے لگا۔ آپ نے جھے اپنے سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود صحابہ کرام کو بھی سنوایا۔

۔ اب کس چیز کا نظار تھا، زندگی بھرے جس نور ہدایت کی تلاش تھی، میں اس کے سامنے تھا، تمام عمر کی ہے۔ کے علیہ بھارت بڑھ کرای وقت مسلمان ہو گیا۔ 4

فضائل

حضرت سلیمان فاری دین حق کی طلب میں کس طرح اپ گھر کے آرام وراحت کو چھوڑ کر ملکوں کے اندنہ تعالی نے ان کو آخوش نبی ﷺ تک پہنچادیادین کااپیا شوق اور طلب، اللہ کی ان مخصوص بندوں بی کا نصیب تھا۔ اب رسول اللہ ﷺ کوان کی آزادی کی فکر تھی۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بہودی مالک سے کتابت کر لو۔ کتاب کی صورت یہ بوتی ہے کہ غلام اور اس کے مالک کے در میان یہ بات طے ہو جائے کہ ایک متعین مدت میں غلام اپنے آ قاکو متعین رقم یا کوئی اور متباول چیز اداکر دے تو وہ آزاد ہے۔ آپ کے فرمانے پر حضرت سلیمان فاری نے نے اپنے مالک سے کتابت کر لی۔ اس بہودی نے بہت بخت شرائط پر کتابت کی تھی۔

تحقیق کی تو حضرت عمر ف عرض کیایہ پودامیں نے لگادیا تھا آپ بیج نے اے اکھاڑ کردوبارہ اپنے دست مبارک سے لگادیا وہ بھی اس سال پھل دینے لگا۔ کی پاندی کی ادائیگی کا انظام بھی آپ ہی نے کر کے حضرت سلمان فاری گواس بیبودی کی غلامی ہے آزاد کرایا۔ ف

وواگرچہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیب تشریف آوری کے فور ابعدی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غزدہ ہدر اور احد میں اپنی غلامی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے آزادی کے بعد غزدہ خندق میں شریک ہوئے اور پھر جملہ غزدات میں شرکت کی، غزدہ خندق کے موقع پر انہیں کی تجویز پر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کی سملہ غزدوات میں شرکت کی، جس کے کھود نے میں رسول اللہ ﷺ میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہے تھے۔اورای خندق کی وجہ سے اس غزدہ کو غزدہ خندق کہتے ہیں۔ وسول اللہ ﷺ نان کے بارے میں فرمایاتھا، جنت سلمان کے لئے ہمہ تن اشتیاق بی ہوئی ہے۔ وہ بوے صاحب علم تھے، صحابہ کرام بھی ان کے علم ودین کے معترف تھے۔ حضرت معاذب کی انہوں نے وصیت و نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے جو تھیجتیں فرمائیں، ان میں سے ایک تھیجت یہ بھی تھی کہ سلمان فاری صاحب علم ہیں ان سے علم حاصل کرنا۔ و

صحابہ کرام کی ایک قلطی پر تنییہ کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آیت کریمہ ''ان تنولو ایستبدل قو ما غیر کھ ٹھ لایکونو اسٹالکھ'' نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ وین کی خدمت میں کو تابی کرو کے تواللہ تعالی تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے دین کا کام لے لے گاجو تمہاری طرح فلطی و کو تابی نہ کریں گے۔

صحابہ نے اس آیت کے نزول کے بعد فور آئی اپنی کو تاہی کی تواصلاح کر لی، کیکن رسول اللہ دی ہے یہ بھی دریافت کر لیاکہ وہ کون لوگ ہیں۔ جن کے متعلق اللہ قعالی فرمارہا ہے کہ ہماری بجائے وہ ان سے دین کی خدمت لے لئے گااور پھر وہ ہماری جیسی کو تاہی بھی نہ کریں گے۔ آپ نے حضرت سلیمان فاری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اور ان کی قوم۔ صحفرت سلمان فاری اپنے ملک ایران سے نکل کر کس طرح مدینہ جنچے تھے۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایران کے مدینہ کا محاصرہ کیا، اس لشکر کے امیر حضرت سلیمان فاری تھے۔ ان کے ساتھیوں نے حملہ کرنے کی ایرازت جاہی تو انہوں جیسے میں نے رسول تھے۔ ان کے ساتھیوں جیسے میں نے رسول تھے۔ ان کو عوت دیا ہوں جیسے میں نے رسول تھے۔

<sup>•</sup> محجور کادر خت تو کنی سال میں کچل دیتا ہے۔ آپ کے لگائے ہوئے در ختوں کا ای سال کچل دیتا بطور مجرہ قباای لئے دخرت عمر کے رکائے ہوئے اور سے سحالی مجل حضرت عمر کے بجائے اگر کوئی دوسرے سحالی مجس در خت لگائے ہیں بتیجہ یہ ہوتا۔ (زکریا)

<sup>●</sup> بير اعلام النيادي اص ١١٥ مجمع الزوائد فضل سلمان و شمائل ترمذي باب ماجاء في خاتم النبوة.

فتح الباري شرح بخاري، باب غزوه خندق۔
 جامع ترندي باب منا تب سلمان ۔

جامع ترندی باب مناقب عبد الله بن سلام۔

<sup>•</sup> جامع زندی باب نغیر مورة محمدی . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جی کود عوت دین دیتے سناہے، اس کے بعد حضرت سلیمان ان ایر اینوں کے قریب آکر فاری زبان میں ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ ایران کے لوگو! میں تم بی میں کا فار سی انسل ایک شخص ہوں، تم دیکے دہ ہو یہ عرب میری اطاعت کررہے ہیں۔ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے تو تم بالکل ہم لوگوں کے مساوی ہو جاؤ گے۔ تم کو وہ جملہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہم سب کو ہیں اور تمہاری دسہ داریاں بھی وہی ہوں گی جو ہماری ہیں۔ اور تمہاری دسہ داریاں بھی وہی ہوں گی جو ہماری ہیں۔ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو تم جانو لیکن تمہیں جزید دینا پڑے گا۔ جوایک ذات کی بات ہا اور جزید دینے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اہل فارس کی بات کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اہل فارس کی بات کے لئے تیار ہو داؤ۔ اہل فارس کی بات کے لئے تیار ہو داؤ۔ اہل فارس کی بات کے لئے تیار دن تک ای طرح دعوت دینے کے بعد حملہ ہوا دن تک ای طرح دعوت دینے کے بعد حملہ ہوا دو تم ای طرح دعوت دینے کے بعد حملہ ہوا دو مسلمان کامیاب ہوئے۔ گرسول اللہ ﷺ نے بدینہ طیبہ تشریف لا کر افساد اور مہاجرین کے در میان موافات کرادی تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ ایک مہاجر سے دخر نے ایک انساری صحائی کا بھائی قرار دروان انسادی کی ایک نادیا تھا۔

کمال علم کے ساتھ زہد و تقویٰ میں بھی بڑا بلند مقام تھا، حضرت عمرؓ نے مدائن کا حاکم بناکر بھیجا تھا اور ۵ ہزار در ہم و ظیفہ مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ سب راہ خدامیں خرچ کرتے اور خودا پنے ہاتھ کی کمائی ہے

<sup>•</sup> جامع ترتد كباب ماجاء في الدعوة قبل القتال

<sup>•</sup> حج بخار کی باب من اقسیسم علی اخیہ لیفطر الخ ۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1 }>>

کھاتے تھے۔ <sup>0</sup>صحابہ کرامؓ میں حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابوسعید خدر کی اور بعض د گیر صحابہ کرام اور تابعین کی بھی ایک خاصی تعداد نے ان سے روایات نقل کی ہیں،ان کی روایات کی تعداد ساتھ ہے۔ عمر بہت طویل پائی۔ بعض حضرات نے ۲۵۰ اور بعض نے ۲۵۰ سال ذکر 🌄 کی ہے۔ ٣٦ه يا ٢٣ه ميں حضرت عثانٌ کے زمانہ ُ خلافت ميں مدائن ميں وفات ہو ئي وہيں قبر ہے۔ 🎱 رضی اللہ عنة وارضاه

# حضرت ابو موسیٰ اشعر ک رمنی الله عنه

حضرت ابوموی اشعری کانام عبدالله بن قیس ہے۔ تھمیکن اپی کنیت ابوموی کے ساتھ مشہور ہیں۔ اشعر علاقہ تجازے ایک پہاڑ کانام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں یہ پہاڑ پڑتا ہے،ای کے قریب قبلید اشعر کا مسکن تھا۔اس قبیلہ کے پچھ لوگ یمن چلے آئے تھے ان ہی میں حضرت ابو موی اشعری اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ یمن ہی میں ایمان لے آئے تے ک<sup>ی ص</sup>یح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان حضرات کور سول اللہ ﷺ کے جحرتِ مدینہ کا علم ہوا تو يمن سے سمندر كے راسته بچاس سے زاكدلوكوں كا قافلہ مدينہ طيبہ كے لئے فكلا۔ ان كى كشتى كو مواؤل نے مدینہ کے قریب کسی ساحل پر پہنچانے کے بجائے ملک حبشہ پہنچادیا۔وہاں ان کی ملا قات حضرت جعفر 'اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ حضرت جعفر نے ان لوگوں کو ہیں اپنے پاس روک لیا پھر سب لوگ یعنی جو پہلے حبشہ ہجرت کر محنے اور وہیں مقیم تھے اور یہ نووار دین لینی حضرت ابو موکیٰ اشعری اور ان کے ساتھی ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے حبشہ ہے روانہ ہوئے۔جب بدلوگ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں،اس وقت آپ غزو وَ خیبر کے لئے تشریف لے جاچکے تھے، یہ سب حضرات بھی خیبر ہی پہنچ مکئے۔ان کے چینچنے سے پہلے ہی خیبر فتح ہو چکا تھا آپ ﷺ نے خیبر کے مال غنیمت میں صبتہ سے آنے والوں کو بھی شريك فرماليا\_

حضرت ابو مویٰ اور ان کے ساتھی چو نکہ حبشہ بھی پہنچ گئے تھے اور و ہیں ہے مدینہ طبیبہ آئے تھے۔ اس لئے بعض حضرات نے ان کومہاجرین حبشہ میں شار کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ند کورہ روایت سے بھی اس کی کچھ تائید ہوتی ہے۔اس لئے کہ روایت کے آخر میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ حبشہ سے آنے والے صحابہ کرام ؓ میں حضرت جعفر کی المیہ حضرت اساء بنت عمیس مجمی تھیں۔ان سے حضرت عمر نے بیہ کہا کہ ہم لوگ

کتاب ذکر ابل اصبان۔

<sup>●</sup> اصابہ ج ۳ص ۱۱۱واساءاصحاب الرواۃ لا بن حزم۔

کتاب ذکر اخبار اصبان للحافظ الی نیم الاصبانی واصابه ج ۳ ص ۱۱۳

٥ تذكرة الحفاط ج اص ٢٢\_

اردودائرومعارف اسلامیه جاص ۴۰۸و معم البلدان جاص ۱۹۸۔

۵ تصحیح بخاری باب غزوهٔ خیبر واسد الغابه ج۵م ۸۰۰ ۳۰

بھرت کی فضیلت میں تم سے مقدم اور رسول اللہ ﴿ سے قریب تر ہیں۔ حضرت اساء نے اس پرنا گوار کی کا اظہار کیا اور آپ ﴿ سے اس کی شکایت بھی کی۔ آپ ﴿ نے فر مایا عمرٌ اور ان کی ساتھیوں کی ایک بھرت ہے اور تم لوگوں کی دو بھر تمیں ہیں۔ حضرت ابو موک اور ان کے ساتھی حضرت اساء سے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کو بار بار سنا کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خود کو بھی اصحاب البحر تمین میں شار کرتے تھے ۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو بھائی ابو بردہؓ اور ابور ہم جمعی تھے ، ان کاذکر تو بخار کی فہ کورہ وا یت میں بھی ہے۔ تذکر ۃ الحفاظ میں یہ بھی فہ کور ہے کہ ان کی والدہ طیبہ بنت و ہب جمعی صحابہے ہیں۔ • بظاہر وہ بھی اس عرض میں ساتھ آئی ہوں گی۔

. . . .

ر سول الله نے قبیلہ الشعر کے لوگوں کی ہاہمی محبت اور ایٹار و قربانی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگوں کامدینہ میں یاسفر میں کھانا کم پڑجا تاہے توسب لوگ اپنا کھانا یکجا جمع كر ليتے اور پھر برابر باہم تقسيم كر ليتے ہيں۔اس كے بعدار شاد فرمایا فہم منی وانا متھم وہ ميرے ہيں اور ميں ان کاموں۔ 🖰 بید پوراخاندان بہت ہی خوش الحان تھا، سب لوگ قرآن مجید بہت اچھاپڑ ھتے تھے۔ سیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ 😁 فرماتے ہیں۔ اسی لاعوف اصوات رفقة الاشعوبین » مر حبل ، حبوك بالدان و حرف منازلهم س اصوانهم بالقرآن باللبل و ان كلت لم ار م رنیم حین بزند بالنجار ، فقبله کشعر کے لوگ جب دات کوایے گھروں میں الماوت قرآن کرتے ، ہیں تو میں ان کی آواز بیجیان لیتا ہوں اور اس آواز ہے ان کے مکانات کو بھی جان جاتا ہوں، خواہ میں نے ان کودن میں ان گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھاہو۔اس قبیلہ کی تلاوت اور قراُت قر آن کی تعریف میں آپ نے فرمایا۔ اشعرون فی الناس کصرہ فیہا مسك ٥٠ یعن قبیلہ اشعر کے لوگوں كی مثال ایک مشک بھری ہوئی تھیلی کی ہے جس کی خو شبو ہر سو تھیلتی رہتی ہے۔ خاص طور پر حضرت ابو مو کڑ کی تلاوت و قرائت قرآن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ الفد او تی مزمارا من مزا میر آل داؤد اللہ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی طرح حسن صورت اور خوش الحانی عطافر ہائی ہے۔ 🕏 رسول الله ﷺ في ان كے لئے وعافر مالى اللَّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذبه و ادخله يوم القيامة مد حلاً کو بیمانے اللہ عبداللہ بن قبیں کے گناہوں کو بخش دیجئے اور قیامت کے دن(جنت میں)اکرام کے ساتھ داخل فرماد یکئے ۔ ف

تذكرة الحفاظ جاص ٣٣٠ ٥ صحيح مسلم باب فضائل الاشعريين ١٠٠٠

منحج بخاري باب غزوة خيبرو منجح مسلم باب فضائل الاشعريين

<sup>·</sup> طبقات ابن سعد ص ۳۸ سر

عامع ترندي مناقب الى موئ وتذكرة الفاظ ج ص ٣٢١ ــ

صحیح مسلم فضائل ابی موٹ۔

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

حفرت عمر فاروق مجمی ان کی حلاوت قر آن کی بہت تعریف فرماتے اور کہتے کہ ان کی حلاوت سے الله کی یاد اور اس کا شوق پیدا ہو تا ہے۔ان کا شار ان صحابہ کرائم میں ہو تا ہے جو اہل نتو کی سمجھے جاتے ہیں۔مشہور تابعی حضرت عامر صحتی فرماتے ہیں چھلا اصحابہ کرائم علم کا منتبی ہیں ان میں حضرت ابو موک مجمعی ہیں۔امام بخاری اور علی بن مدی ٹی نے بھی ان کا شار اصحاب القصناء والفتوئی صحابہ کرام میں کیا ہے۔

رسول الله ﷺ خان کو یمن کاعامل بناکر بھیجاتھا۔ حضرت ابو بکڑ کے زبانۂ ظافت میں بھی وہ یمن ہی میں رسول الله ﷺ خارت میں بھی وہ یمن ہی میں رہے۔ حضرت عمر نے بھر فرماتے ہیں میر اکوئی حاکم ایک سال سے زیادہ کسی جگہ نہیں رہا۔ البتہ ابو موی چار سال بھر ہ میں بحثیت گور نرر ہے۔ اہل بھر وہاں سے بہت خوش تھے حضرت حسن بھری فرماتے ہیں۔ بھر ہ میں کوئی حاکم بھی اہل بھر و کے ان اس سے بہتر نہیں آیا۔ • بھر ہ کے قیام کے زبانہ میں بڑی بڑی نوحات ان کے ذریعہ ہوئی ہیں۔ بصبهان اور ابواز وغیرہ کے علاقہ انہیں کی سرکرہ گی میں فتح کئے تھے۔ پھر حضرت عثمان نے آپ کو کو فہ کا گور نر بنایا۔ سئلہ سمجکیم میں حضرت علی کی طرف سے آپ ہی تھم بنائے گئے تھے۔

وفات

ذى الحبه مهم هيس آپ كى وفات مو كى ہے۔ ى رضى الله عنه وار ضاه۔

### حضرت ابوابوب انصاري منى الله عنه

رسول الله ﷺ کے میز بان حضرت ابوابوب انصاری گانام خالد بن زید ہے۔ دید طیب کے مشہور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان لانے میں سالقین اولین میں ان کا شار ہو تا ہے۔ واقعہ ہجرت سے کافی پہلے دید طیب سے مکہ معظمہ جاکررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت فرائی اور ایمان لائے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ مدینہ طیب کے پچھ صحابہ کرام نے ہر طرح کی ذمہ داری سے کہ کر آپ کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ پھر ہجرت رسول اللہ ﷺ کے بعد کے جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں اور ہر طرح ساتھ نجھاہے۔ •

رسول الله بيج جب ججرت فرماكر مدينه طيب تشريف لائے بيں ،اس وقت مدينه بيس خاصى تعداديس لوگ مسلمان ہو چكے تقد آپ كى تشريف آورى پر مدينه كے سر بر آور دہ حضرات نے مدينه سے باہر بى قبا جاكر آپ بين كا استقبال كيا تقامدينه تشريف لانے پر ہر مخض كى خواہش اور در خواست يہ تقى كه آپ اسے شرف ميز بانى سے نوازيں اور اى كے گھر پر قيام فرمائيں۔اس در خواست كو لے كر وہ لوگ بار بار آپ كى او نتى ۔ (جس پر سوار ہوكر آپ تشريف لائے تھے۔) كے سامنے آتے اور اس كى مبار كچرنا چاہے، آپ فرما

منزكرة الحفاظ ج اص ٣٢\_

شدرات الذہب جاص ۵۳

ه اصابه جمم ۱۹۸۹ و بیر اعلام النیاه ج م ۲۰ ه.۳۰ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l }

دیتے "دعو اها فائها عامور ہ " ای کو نہ رو کو یہ من جانب القد مامور ہے۔ جہال رکنے کے لئے اس کو اللہ کا علم ہوگایہ وہیں رکے گا وہ نئی حضرت ابوابو ب انصاریؒ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹے گناور یہ دولت ہے بہا ابوابو بؓ کی قسمت ہیں آئی۔ ان کا مکان دو منز لہ تھا، انہوں نے بنچے کا پورا حصہ آپ کے لئے خالی کر دیا اور خود بالائی حصہ پر چلے گئے۔ لیکن جانے کے بعد خیال آیا کہ ہم اوپر کے حصہ میں ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا شکی مصر ہیں یہ تو بڑی ہے حرمتی کی بات ہے وہ رات تو کی طرح اوپر کی منزل کے ایک کو نے میں کا شکی الکی میں میں ہے کہ میں نے کے حصہ میں یہ خوالماں کا اور کا کا شک کی ایک کو نے میں کا شکی ایک میں میں میں میں ہولت آپ ہی نے کہ مکان میں رہیں۔ اس لئے بھی افرا نظم باتی رہا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اوپر کی منزل میں جہال حضرت ابوابو بٹ اور ان کی اہلیہ رہے تھے۔ پائی منزل میں جہال آپ قیام فرما کی ایک گورانوٹ گیا اور پائی فرآ اپ ہوگی ان ہوگی اور چیز رات کو اور صنے کی نہ تھی۔ جب یہ جب کے گا۔ انہوں نے فرا آپ کی ان میں بیاتی جذب کر لیا اور پور کی رات دونوں میاں ہوگی سردی کی وجہ جس نے سے سونہ سکے۔ اس لئے کہ اس لخاف کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز رات کو اور صنے کی نہ تھی۔ جب یہ حسب یہ میں ہوا آپ کے گیا موطعام کی سعادت حضرت ابوابو بانصاری کے نصیب میں ہیں۔ واقعہ آپ کے غیام میں بوا آپ کے قیام وطعام کی سعادت حضرت ابوابو بانصاری کے نصیب میں ہوں۔ گیے گا۔ انہوں ہوا آپ کے قیام وطعام کی سعادت حضرت ابوابو بانصاری کے نصیب میں ہیں۔ گ

حضرت ابو ابوب سابقین اولین میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ﷺ کو مدینہ آنے کی دعوت دینے اور کھر تنہ اللہ کان آپ کی خدمت اور راحت رسانی کی فکر کرنے والے سحابی ہیں۔ آپ جب بک ان کے بہاں قیام فرمارے کھانا پکا کر پہلے سب آپ کی خدمت میں بھیج دیا جاتا، جو وہاں سے فی کر آجا تا میاں بو کی دونوں کھا لیتے ، بلکہ حضرت ابو ابوب آوای جگہ ہے کھاتے جہاں سے آپ نے نوش فرمایا ہو تا اور جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے۔ ہی ہی حیات طیبہ میں جملہ غروات میں شرک مرب اور آپ ہیں حملہ غروات میں شرکت فرماتے رہے ہیں۔ ۵۲ھ میں شرکت و مائے در ہے ہیں۔ ۵۲ھ میں غروہ قسطنلنے کے لئے جانے والے لشکر میں شائل تھے۔ راتے ہی میں مریض ہوگئے اور بیخ کی امید ندر ہی انہوں نے فرمایا میر ریزید بن معاویہ عمیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کوئی خواہش ہو تو ارشاد فرمائیں، انہوں نے فرمایا میر ریزید بن معاویہ عمیاں کے بعد بھی میرے جانا دوباں جاکوہ فن کرنا۔ انتقال کے بعد ان کی خواہش کی شخیل کی ٹی اور ان کو قسطنلنے کے قلعہ کی دیاران کو قسطنلنے کے قلعہ کی دیارات کو قسطنلنے کے قلعہ کی دیارات کو قسل کے گاور ان کو قسطنلنے کے قلعہ کی دیارات کو قسطنلے کے قلعہ کی دیار کے قریب لے جاکرہ کیا گیا کہ کو ایس جاکر دون کیا گیا گیا۔ پ

سير اعلام التملاءج ٢ ص ٥٥ مهواصاب ج ٢ ص ٩٥،٠٨٩ وسير ت ابن بشام ج ٢ ص ١٣٠٠

و براعلام الغلاء واصابه ج٠٥ ص٩٠. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

رسول الله على سالم كايك روايت المسلم كاليك روايت خيال ركعة تقد مسلم كاليك روايت المسلم كاليك روايت المسلم كاليك روايت المسلم كاليك روايت المسلم كاليك بروايت المسلم كاليك بروايت المسلم كاليك بالرحب المسلم كاليك بالرحب كالمان كاليك برتن والبس آئة تومل كالمان تو كالمان كو باتحد بمي نبيس لگايا ہے۔ حضرت الو الوب محبر الكا اور فورا آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كھانا نوش ند فرمانے كى وجد دريافت كى تو آپ الله الوب ملك كار باياس ميں لهن ہم المسلم كى وجد ميان المسلم كى وجد سے جمعے لهند نبيس ہے محمل كار بايا ميں المسلم كى وجد سے جمعے لهند نبيس ہے۔ حضرت الوالوب نے عرض كياجو آپ كونالهند وہ جمعے بھى نالهند الله الله كى وجد سے جمعے لهند نبيس ہے۔ حضرت الوالوب نے عرض كياجو آپ كونالهند وہ جمعے بھى نالهند الله على المسلم كى وجد سے جمعے لهند نبيس ہے۔ حضرت الوالوب نے عرض كياجو آپ كونالهند وہ جمعے بھى نالهند الله على المسلم كى وجد سے جمعے لهند نبيس ہے۔ حضرت الوالوب نے عرض كياجو آپ كونالهند وہ جمعے بھى نالهند الله على المسلم كى الله الله كار الله كله كار الله كار كونالهند كى الله كار كونالهند وہ جمعے بھى نالهند الله كار كونالهند كى الله كى كونالهند وہ جمعے كونالهند كى كونالهند كى كونالهند كونالهند كونالهند كونالهند كونالهند كى كونالهند كوناله كونالهند كونالهن

ان کی دینی حمیت اور اتباع سنت کا ایک واقعہ اور پڑھ لیجے۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے صاحبزاوے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے میرے ولیمہ کی دعورت میں جن صحلہ کرام گو مدعو کیا تھاان میں حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ ، بھی تھے۔ وہ جب تشریف لائے توانہوں نے ویکھا کہ میرے مکان کی دیواروں پر کپڑے کے بردے لگے ہوئے ہیں، جنہیں دکھ کر حضرت ابوایوب نے بہت سخت تا گواری کا اظہار کیا اور فرمایا دیواروں کو کپڑے بہناتے ہو۔ والد صاحب کو ان کے فرمانے پر بڑی خفت ہوئی اور کہا عور تیس عالب آگئیں اس پر حضرت ابوایوب انصاری نے فرمایا: "من حضیت ان تغلبہ النساء فلم احش ان یغلبنك لا ادخل لکم بیتا و لا آکل لکم طعاما۔" کی مجھے ہم شخص کے بارے میں بیہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ عور تیں اس پر عالب آگئی ہیں، لیکن تمہارے بارے میں عور توں کے غلبہ کا خطرہ بالکل نہ تھا۔ میں نہ تمہارے ادے میں ادے کھر میں قدم رکھوں گا ورنہ تمہار کھانا کھا وار بغیر کھانا کھائے ہو ایک بیت کے گئے۔

صحابہ کرائم آپ کے بعد بھی ان کے میز بان رسول اللہ ﷺ ہونے کا بڑا خیال کرتے اور اس وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھر وہیں قیام فرما تھے ان کے یہال حضرت ابوایوب انصاری تشریف لائے ، ابن عباس نے اپناپورامکان مع ساز وسامان قیام کے لئے ان حوالہ کر دیا اور بڑی مقدار میں ہدایا اور عطیات پیش خدمت کئے بالکل ای طرح کا معاملہ حضرت علی نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔

ان سے احادیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرام ٹیس حضرت براء بن عازب حضرت زید بن خالمہ ، حضرت مقد ام بن معدی کرب ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت جابر بن سمرہ وحضرت مانس بن مالک ہے۔ جیسے صحابہ کرام ہیں۔ تابعین کی بھی بڑی تعداد نے ان سے احادیث نقل کی ہیں۔

<sup>·</sup> صحيح مسلم باب اباحة اكل الثوم.

على خارى باب هل يرجع اذا راى منكر في الدسر؟ سير اعلام النبلاء ج ٢٠٩٠٠.

<sup>•</sup> بيراعلام النيارج م ۱۰۰۰. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

فات

## جیماکه او پر گذرا۵۲ه میں غزوه قسطنطنیه میں وفات پائی اور وہیں وفن کئے گئے <sup>©</sup> حضرت عماری بن پاسم رضی اللہ عنہ

حضرت عمار بن ياسر کے والد ياسر اُصلا يمن کے رہنے والے ہيں، مکد معظمہ آگر بس گئے تھے اور وہاں قبيله بنو مخوص علاد وقتيلوں قبيلوں کے درميان باجمی نصرت و حمايت كامعام وہ ہو تاتھا) ابو حذيفہ نے ان کی شاد کی اپنی بائد کی سميہ ہے كرد کی تھی امنیں دونوں کے بينے حضرت عمار ہوں تاتھا) ابو حذیفہ نے ان کی شاد کی اپنی بائد کی سميہ ہے كرد کی تھی امنیں دونوں کے بينے حضرت عمار ہیں۔ یہ تینوں لیتنی حضرت عمار اور ان کے والد بن بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والد بن بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے اور دبن کی خاطر مشر كين مكہ كے ہاتھوں طرح طرح كے ظلم وستم برداشت كرنے كے باوجود اپنے ايمان برقائم رہنے والے صحابہ كرام میں ہیں۔ کی مکہ میں سخت گری كے زمانہ میں پہتی ہوئی بوجود اپنے ايمان برقائم والد تھے اور ايذار سائی کی ہر ممکن صورت ان بر آزمائی جاتی تھے اور ايذار سائی کی ہر ممکن صورت ان بر آزمائی جاتی تھے اور ايذار سے موقع پر رسول اللہ ﷺ كا گذر ان حضرات پر ہوا تو فرملات صبر أيا آل با سو موعد كم البحنة الى اسر کے گھروالو صبر كرو، تمہارے لئے جنے کا وعدہ ہے۔

جیسا کہ ابھی گزرادہ اور ان کے والدین سابقین اولین میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اولین ایمان لانے والے سات صحابہ کرام میں حضرت مجاز اور ان کے والد حضرت یاسر کو شار کیا ہے اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے رضی اللہ عنبم ورضواعنہ کامر دہ شایا ہے بعثی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ کہ در اور اس کے بعد بھی جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔ حضرت محار بین مارٹ بوے صاحب عمل خرائی کہ اسلامی عماد بین عماد بین

<sup>•</sup> سير اعلام النيلاه ج٢ص ١٩٨٠

<sup>©</sup> سير اطلام النبلاءج ٢ص ٢٣٨، اصابه خ٠اص ٣٣٢، ج٣ص ٢٤٣، خ٨ص ١١١١

اصابه خ۸ص ۱۱۳ بوالیه مصنف الی بکر بن الی شبه .
 اصابه خ۲ص ۱۳۳۳ و فتح الباری ج۷ص ۱۹۰۰

<sup>●</sup> صحيح بخاري باب مقدم النبي ﷺ واصحابه المدينة .

ه اصابه ن ۱۳ ص ۲۹ بخواله این اجه به ۱۳۵۰ می نه می افزواند ن۹۴ ص ۱۹۱۱ کی Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

امرین الا احتاد ارشدهما و بعنی ان کے مزاح میں اتن سلامتی ہاوراللہ نے ان کی، شیطان اوراس کے وساوس سے الی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کو کن بی وو اکا موں یادو

المباتوں میں سے کی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جا تا ہے تو وہ ای کو افتیار کرتے ہیں جو برحق ہو تا ہے۔
حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے شیطان سے محفوظ دمامون ہونے کا اعلان بزبان نبوت فرمایا

ہے کی حضرت ابو درداء کے علم میں رسول اللہ بھی کی کوئی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت عمار کے دیارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ دکھا ہے۔

ان سے رسول اللہ ﷺ کو بڑی محبت تھی، ان کی حاضری اور ملاقات سے آپ ﷺ بہت خُوش ہوتے، ایک بار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت جابی تو آپ ﷺ نے فرمایا اندنو الدامر حباً بالطیب المعطیب ۔ ۹ بلالوان کو اور فرمایا خوش آمدیداس شخص کو جو ہر طرح پاک وصاف ہے۔

ان کے فضائل میں امام ترفری نے حضرت صدیفہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ اللہ ان اور اسے اسوہ قرار دیا ہے۔

فراتے ہیں۔"کنا جلوساً عند النبی صلی الله علیه وسلم فقال انبی الا ادری ما قدر بقاء فیکم فراتے ہیں۔"کنا جلوساً عند النبی صلی الله علیه وسلم فقال انبی الا ادری ما قدر بقاء فیکم مسعود فقصد قوہ۔ " ہم لوگ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپی نے فرمایا، جھے مسعود فصد قوہ۔ " ہم لوگ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپی نے فرمایا، جھے نبیس معلوم کہ میں کتنے دن تم لوگوں کے در میان رہتا ہوں، لبذا میرے بعد ان وونوں لینی ابو برو عمر کی بیر میں کرنا، اور عمار کی سیر ت کو اپنا اور جو بات عبد الله بن مسعود بیان کریں اس کو مان لینا۔ رسول اللہ کی سیر وی کرنا، اور عمار کی سیر ت کو اپنا اور جو بات عبد الله بن سیر ت و کردار کی بلندی او رپایز گی کی کمیں شہادت کو اس فرمان واصحہ وا بحد وا بحد کی عمار میں حضرت عمار آئی ہو یوں کے سر وں اور جوڑوں تک ایمان سے بھر بیں ان عماراً ملنی ایسانا الی مشاشه ۔ عمل اور جوڑجوڑ میں سر ایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلی مطلب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں اور جوڑجوڑ میں سر ایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلی مطلب یہ ہوگا کہ ایمان ان کے رگ و ہے میں اور جوڑجوڑ میں سر ایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلی درجے کے مومن اور کا ال الایمان ان کے رگ و ہے میں اور جوڑجوڑ میں سر ایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلی درجے کے مومن اور کا ال الایمان اور نے کی۔

رسول الله ﷺ کے ساتھ کمی غزوہ میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا، عمار بن یاسر اس کے کننے پرخوشی بلکہ نخر کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے۔جو کان کٹ گیاوہ زیادہ بہتر تھا اس کان سے جو جی گیا۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے راستہ میں کام آگیا۔ حضرت علی حضرت عمار کے متعلق رسول اللہ ﷺ کار شاود مصد عمار و لحمه حوام علی النار ان تطعمه اللہ عمل کیا ہے، یعنی جہنم کی آگ کے لئے حرام ہے کہ وہ عمار کے خون اور گوشت کو کھائے۔

<sup>•</sup> جامع ترندى في الناقب. • • جامع ترندى في الناقب. • جامع ترندى في الناقب.

<sup>•</sup> جامع ترندی فی المناقب • ایننا • فتح الباری بی می ۱۹ اواصابید Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

شهاوت

حفرت عرِّ نے حاکم بناکر کوفہ بھیج دیا تھا، عرصہ تک وہاں رہے بھر جنگ صفین میں حضرت علیٰ کے ساتھ شریک ہوئے اور ۸۷ھ میں ہمر ۹۳ سال جنگ صفین ہی میں شہید ہوئے ہیں۔(رضبی اللہ عنه و ارضاه

### حضرت صهيب رومي رمنى اللهءنه

حضرت صبیب روی اصلاً عرب ہیں ، بجپن میں روی پکڑ کر لے گئے تتے اور غلام بنالیا تھا، وہیں لیے پڑھے ہیں ای لئے رومی کہلاتے ہیں۔بڑے ہونے بریاتو خود بھاگ آئے اور مکد آگر عبداللہ بن جدعان سے موالات کرلی، یا کسی نے روم سے خرید کر مکہ میں لا کر چی دیااور عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ دونوں قول ذکر کئے جاتے ہیں۔ ●

رسول الله على عرب الله عليه وسلم الله عليه وسلم فيل ان يوحى اليه ٩٠ مجراسلام لانے ميں بھي سبقت كرنے والے لوگوں ميں ہيں، حفرت عمار بن ياسر ك ساتھ دارار قم میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ آپ کی ججرت کے مع بعد مدینہ طیبہ جمرت کی ہان کی جمرت کا واقعہ بھی عجیب وغریب ہے وہ مکہ سے بار ادہ جمرت نکلے ہی تے کہ مکہ کے مشرکین کو علم ہو گیا،انہوں نے راستہ ہی میں روک لیا،حضرت صبیبؓ نے فرمایاتم مجھے جانتے ؟ میں بہتر تیرانداز ہوں، جب تک میرے تر کش میں ایک بھی تیر باتی رہے گائم جھ تک نہیں پینچ کتے ہو پھر میرے یاں میری تکوار بھی ہے جو تمبارے سر دل کو تمبارے جسموں سے جدا کر دے گی ،ان لو گوا نے کہا ہمیں تمہارے جانے پر زیادہ اعتراض نہیں لیکن تم جو مال لے جارہ ہویہ مال تو مکہ کا ہے، تم جب مکہ آئے تھے تو بالکل غریب تھے اور اب مالدار ہو گئے ہو ، حضرت صبیب نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر میں اپنامال تمہیں دے دو تو کیاتم میر اراستہ چھوڑ دو گے۔انہوں نے کہابے شک،اس کے بعد حضرت صہیب ؓ نے مکہ میں موجود اپنے مال کا پیتہ بتلا دیا کہ فلاں فلاں کے پاس میر امال ہے اور میرے گھر میں فلاں جگہ سوناد فن ہے۔اس بران او گوں نے حضرت صبیب کو مدینہ طبیہ جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت صبيب ببيديد بنج بياس وقت تك رسول الله ك قباءى من تع جواس وقت مديد طيب کی ایک مضافاتی بہتی تھی ان کے پہنچنے سے پہلے بی ان کے بارے میں آیت۔" و من الناس من بشری نفسه ' ابتغاء موضاة الله والله رؤف بالعباد" (مودة بقره آيت نمبر٢٠٧) نازل ہوچکی تھی۔ ترجمہ:۔ اور لوگوں میں ایک مخفص وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا جو کی کے لئے بیتیا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت

o منتح الباري ج من ۹۱ واصابه -

اصاب ج ۳ ص ۴۵۴ وسیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۸ و خلاصة العد بیب ص ۱۷۵.

مبریان ہے۔

فضاكل

حضرت صہیب ؓ جیسا کہ ابھی او پر گزرابالکل ابتداء ہی میں اسلام لانے والے اصحابہ کرامؓ میں ہیں، چو نکہ کمہ میں ان کا کوئی عزیز اور حامی و ناصر نہ تھا، اس لئے مشر کین مکہ نے ایمان لانے پران کو سخت ترین سز! نمیں دیں۔ مارنا پیشنا، ہاتھ پاؤن ہاندھ کر سخت گرمی کے دنوں میں پہتی ہوئی چٹانوں پر دھوپ میں ڈال دینا یہ توروز مروکا معمول تھا۔

ان کے بارے میں اوپر ڈکر کی گئی آیت کر پر۔"ومن الناس من بشری نفسه ... الایة." تو نازل ہوئی ہی اے کے علاوہ آیت کر پر۔ والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبو ننهم فی الدنیا حسنة ولا جو الا خو آکبو لو کانوا بعلمون الذین صبرو وعلی ربهم یتو کلون (عربَ النفیا حسنة ولا جو الا خو آکبو لو کانوا بعلمون الذین صبرو وعلی ربهم یتو کلون (عربَ النفیا النفیا میں النفیا میں النفیا ہی وہ اللہ کے وار آخرت کا اجرو تواب تو بہت ہی ہوا ہے، اگر واسطے بجرت کی ان کو ہم دنیا میں بقیقاً بہترین ٹھکانادیں کے اور آخرت کا اجرو تواب تو بہت ہی ہوا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مبر کیا اور اپنے رب پر بحروسہ کیا۔ ورسول اللہ اللہ خان کے بارے میں ارشاد فرمایا صهیب سابق الووم الی المجنة الل روم میں صبیب سب سے پہلے جنت میں جانے والے خوص ہیں۔

وہ آپ کے بجرت فرمانے کے فور ابعد ہی بجرت کر کے مدینہ طیب پہنچ گئے ہیں اور آپ ای کے ساتھ جملہ غزوات میں شریک رہے۔ اگر آپ ہی نے کمی کوئی انگر روانہ فرملاہے جس میں دینی مصالح کی بنا پر آپ خود تشریف نہیں لے جاسکے ہیں تب بھی صبیب اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ نے جب بھی صحابہ کرام ہے کی بات پر عہد و بیان اور بیعت لی، حضرت صبیب اس عہد و بیان اور بیعت میں بھی شریک رہے، وہ بڑے بہاور اور جانباز تھے ، ہر خطرہ کے وقت وہ سب سے آگے رہتے ، کمی موقع پر بھی دشمن کے مقابلہ میں وہ بچھے نہیں رہے ہیں۔ •

ایک موقع پررسول الله علی کو حضرت ابو بر کر متعلق به خیال بواکه شاید انبول نے صبیب کو پھی تکلیف پہنچادی ہے۔ آپ علی نے حضرت ابو بر کے فرمایا لعلك آذبته فقال لا والله فقال لو آذبته لاذبت الله ورسولد- "کیاتم نے صبیب کوایدا پہنچائی، انبول نے عرض کیاواللہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے

اصابه ج ۳ ص ۲۵۴ و سیر اعلام النبلاه ج ۲ ص ۳۳ و تغییر معارف القر آن و تغییر عثانی به

<sup>●</sup> الزوائد باب فضل مهيب "-

اصابہ ج۲م ۲۵۵۔
 مجمع الزوائد باب نفغل صبیب ۔

ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کاار شاد ہے۔" من کان يو من بالله واليوم الا حو فليحب صهيبا حب الوالدة لو للدها." ليعنى الل ايمان كو چاہئے كه صبيبٌ سے الى محبت كريں جيسى مال اپنے جئے سے كرتى ہيں۔

سی کیا۔ صحابہ کرام کی نظریس بھی ان کی بڑی قدرو منز لت تھی،اس کا اندازہ اس بات ہے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زخمی ہونے کے بعد فرمایا، جب تک خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے مسجد نبو کﷺ میں امامت صبیب کریں گے اور میر می نماز جنازہ بھی صبیب ؓ ہی پڑھائیں گے۔ ®اور پھراہیا ہی ہوا۔

وفات

سن وفات ۸ سھیا۹ سھ ذکر کیا جاتا ہے، وفات کے وقت بہت سن رسیدہ ہو چکے تھے۔ کم رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

## حضرت ابوذ رغفار ی رمنی الله عنه

نام شریف جندب بن جنادہ ہے۔ لیکن اپن کنیت ابوذر کے ساتھ بی مشہور ہیں ان کا قبیلہ "غفار" کمہ ہے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مزاج میں سلامتی تھی۔ توحید کو تاکل تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صامت نے اس بارے میں ان بی کا بیان نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے ہے تین سال پہلے بی سے نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، آپ کس کے لئے نماز پڑھتے تھے، فرمایا اللہ کے لئے، میں نے پوچھا کدھر کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہاجدھر میر ارب میر ارخ کر دیتا تھاادھر بی کو متوجہ ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ رات کے اولین حصہ میں نماز شروع کر تا اور جب وقت آخر شب ہو تا تو اللہ کے حضور سجدہ میں پڑجاتا، سورج نکلنے تک الیے بی بڑار ہتا۔ \*\*

ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ صحیحین کی ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ جب ان کورسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پنچی توانہوں نے تحقیق حال کے لئے اپنے بھائی حضرت اُنیس کو مکہ بھیجاانہوں نے والی آگررسول اللہ ﷺ کے متعلق بتلایا کہ وجدکار م اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایساکلام سناتے ہیں،جوشعر

صحیح مسلم باب فضائل بلال و سلمان وصهیب و مجع الزوائد بحواله طبر انی واللفظ له '۔

<sup>●</sup> سير اعلام النيلاء وقال المصنف ذكرابن حبان حذ الحديث في كتابه الثقات.

<sup>©</sup> اصابہ ج۳ص ۲۵۵،البدایہ ولنہایہ ج۷ص۵۱،وسیر اعلام النبلاءج۲ص۸۱۔

<sup>•</sup> اصابہ جسم ۲۵۵۔

<sup>•</sup> صحح بنارى بب اسلام الى ذرٌ ـ وصحح مسلم في المناقب ـ { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

تو ہبر حال نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر کو بھائی کی بات ہے بور ااطمینان نہیں ہوا، مخضر ساسامان سفر لیااور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حرم شریف میں جاکر تھبر گئے اور رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرنے لگے۔ نہ خود بچیانتے تھے ،نہ کس ہے دریافت کرنامناسب سمجھتے تھے۔ای حال میں رات ہو گئی۔ حضرت علیٌ پر دیسی خیال کرے اپنے گھرلے گئے۔ تیام وطعام کے علاوہ کوئی گفتگو دونوں میں نہیں ہوئی۔رات و ہیں گزاری اور صبح کو ا پناسامان لے کر پھر حرم شریف آگئے ،دن بھر وہیں رہے ،دوسری رات کو بھی حضرت علیٰ یہ خیال کر کے کہ بردیمی ہیںا بھی اپنی منزل تک نہیں ہنیے،ایئے گھرلے گئے۔ آج بھی دونوں میں مطلب کی کوئی بات نہیں ہوئیاور حضرت ابوذر میم کو پھر حرم شریف آگئے تیسرے دن بھی جب حضرت علی نے ان کو حرم میں ہی دیکھا تواہیے ساتھ لے جاتے ہوئے حاضری کا مقصد معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا عہدو پیان کریں کہ مجھے صحیح بات ہتلا ئیں گے تو میںا نی آمہ کی غرض بتلاؤں۔جب حضرت علیؓ نے وعدہ کر لیا توانہوں نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایادہ بالکل برحق ہیں اور بلاشبہ وہ الله كرسول ہيں، آپ رات كو ميرے ساتھ رہنے ميں صبح كور سول الله ﷺ كى خدمت ميں لے چلوں گااور دیکھئے اگر میں راستہ میں آپ کے لئے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو پیٹناب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا (آپ چلتے رہنے گا) صبح کو دونوں حضرات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی باتیں س کر حضرت ابوذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس وقت توایخ گھر چلے جاؤاور وہاں دین کی دعوت کا کام کرواور جب ہمارے غلبہ کا علم ہو جائے چلے آنا۔ انہوں نے کہا میں خاموثی ہے تھر والیس نہیں جاؤں گا، علی الاعلان مشر کین مکہ کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار کروں گا اور پھر حرم شريف آكر قريش كے لوگوں كے سامنے بآواز بلندا شعدان الله الدالا الله وان محد أرسول الله كاعلان كرديا بد نعرہ ایمانی سن کرلوگ چاروں طرف ہے ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے براحال کر دیا، یوراجہم لہولہان ہو گیا، حضرت عباس کو اس کا علم ہوا آئے اور ان کو بچایا۔ ابوذر نے دوسرے دن بھی اشھد ان لاالہ النح کا نعرہ بلند کیااور آج بھی وہی سب کچھ ہواجو کل ہواتھا۔ صطّر انی کیا یک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو اس اعلان سے بار بار منع کیا تھااور فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے قتل کر دیئے جانے کا خطرہ ہے۔ کیکن ہر باروہ جواب میں یمی عرض کرتے تھے "انه لا بد منه وان فعلت" بدتو میرے لئے ناگز برے خواہ قل بی کیوں ند کر دیا جاؤں، سیح مسلم وغیرہ کی روایات میں مزید ریہ بھی ہے کہ وہ جب مکہ سے اپنی والدہ اور بھائی کے پاس واپس بہنچے تو وہ لوگ بھی ان کے ایمان لانے پر ایمان لے آئے۔ 🖲 اس وقت تک صرف تین جار حضرات ہی ایمان لائے تھے۔ 🏻

رسول الله ﷺ عرفصت موكراني قبيله آئاور آپ كے تھم ، علابق وہاں وعوت دين كاكام

محیح بخاری باب اسلام انی ذر "و محیح مسلم فی المناقب.

تسجح مسلم باب من فضائل الى ذرو مجمع الزوائد بحواله طبر انى ...

و بير اعلام النيلاه ج م ۲۰ ۱۳۰ واصله ج ع ص ۲۰ و مجمع الزو ند . { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

شروع کردیا۔ بہت ہی کم عرصہ میں قبیلہ عفار اور سے متصل قبیلہ اسلم کے لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں قبیلوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ بھی آپ نے فرمایا عفار عفر اللہ لهاواسلم سالمحااللہ۔ اللہ قبیلہ عفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ بھی آپ نے فرمایا یہ دونوں قبیلے اللہ کے مولی میں اور ان کا اللہ ورسول کے علاوہ اور کوئی مولی نہیں ہے (عربی زبان میں مولی کا لفظ حامی ناصر اور انتہائی قریبی مخض کے لئے استعال ہو تاہے)۔ حدیث کی کتابوں میں ان دونوں قبیلوں کی مدح وستائش کی روایات بکشرے وارد ہوئی ہیں۔ ●

رسول الله ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد دہ فور آمدینہ حاضر نہ ہو سکے تنے بلکہ غزد ہ احد کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ، پھر متعل آپ کی خدمت د محبت ہی میں رہے۔

فضائل

حفزت ابو ذرکا شار سابقین اولین اکا بر صحابہ کرائم میں ہوتا ہے، وہ آگر چہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے سے کئی دعفرت عرفان کے فضل و کمال کی وجہ انہیں بدری صحابہ کرام ہی کی صف میں شار کرتے تھے ۔ ان کے نزدیک علم و فضل میں حضرت ابو ذر گا در جہ اور مقام حضرت عبداللہ بن مسعود جیا تھا۔ حضرت علی ہمی ان کو علم کا نزائہ کہتے تھے۔ گخروہ تبوک میں اونٹ کے بیاریاں کمزور ہوجانے کی وجہ سے عام لشکر سے چھے دہ گئے ہیں دیے۔ آپ نے دیکھا تو دعا سے چھے دہ گئے ۔ آپ نے دیکھا تو دعا فرمائی ہو حجہ اللہ ابا ذر "اللہ ابو در پر رحم فرمائے، پھر فرمائی شہاز ندگی گزارتے ہیں موت بھی تنبائی میں آئے گی اور روز محشر بھی سب ہے الگ انتھیں ہے۔ گ

ایک موقع پر آپ ی نے فرمایا۔ اما اظلت الحصواء و لا اقلت العبواء من دی لهجة اصدق ولا اونی من ابی در شبه عیسی بن موید اسلام کریر سایداورروے زمین پر کوئی مخص ابوزر سے نمیان من ابی در شبه عیسی بن موید اسلام کے مشابہ بیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو در یمشی فی الارض بذهد عیسی بن موید ہے ابوزر حضرت عینی علیه السلام کے زبد کے حال ہیں۔ رسول النہ کی کرنان میں حضرت ابوذر جس طرح زام اند زندگی گذارت سے ، آپ کے بعد بھی ولی بی زندگی گزارت رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ذرہ بحر تبدیلی نہیں کی محل اور آپ کاار شاوے ۔ "افر بکہ من مجلسا یوم القیامة من حوج من الدنیا کھینة یوم تر کتھ افیما" تیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب مقام اس مخص کو نصیب ہوگا

عیچ مسلم پاپ فضائل غفار واسلم و جامع ترمذی باب فی غفار واسلم.

ا اصابہ ج ۲ ص ۲۲۔

<sup>0.0</sup> اماد ج ع م ۱۲۰۰

<sup>•</sup> جامع ترندى مناقب الي ذر ـ

ه جائل تری اب مناقب این ذر و مجمع الزواند بحواله طبرانی و مسند احمد. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

جودنیا ہے ای حالت میں رخصت ہوا، جس حالت میں میں اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ نے ان کواپنے انتہائی خاص محلیہ کرام میں شار کیا ہے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جھے کو چودہ مخصوص اور فاضل رفقاء عطا فرمائے میں پھر آپ نے ان چودہ رفقاء خاص کے اسائے کرای بھی ذکر فرمائے جن میں حضرت ابوذر کانام بھی شامل ہے۔ و

وفات

حضرت عثمان ی زماند خلافت میں اپنے زاہداند مزاج کی وجہ سے مدینہ سے باہر مقام ربذہ میں آکر رہنے گئے تھے۔اہلیہ کے علاوہ غالبًااور کوئی ساتھ نہ تھا، وہیں وقت موعود آپنچا، مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں حضرات نے تجمیز و تحفین کی، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے تھائی ہے۔ وہاں سے گذری، انہیں حضرات نے تجمیز و تحفین کی، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نماز جنازہ پڑھائی۔ ورضی اللہ عنه وارضاہ

### حعرت معاذبن جبل منى الدعنه

ایک انتہائی حسین و جمیل خوبرونوجوان جس کی عمرا بھی ہیں سال بھی نہ تھی بیعت عقبہ کانہ یا ٹالشہ کے موقع پر مدینہ طلیبہ سے مکہ معظمہ حاضر ہو کررسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں اپناہا تھ دے کر اسلام پر جینے اور مرنے اور مرتے دم تک اسلام کی خدمت و حمایت کی بیعت کر رہا تھا۔ اسے ایمان کی دولت حضرت مصعب بن عمیر "کے ذریعہ نعیب ہوئی تھی، جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے خود جمرت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ طیبہ کے لوگوں کودین کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا اس نوجوان کانام معاذبین جبل ہے۔

رسول الله و کے دید طیب تشریف لانے کے بعد تو مغاؤ سایہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے۔ ایس سال کی عمر میں غزو و بدر سے غزوات میں شرکت شروع کی پھر تمام ہی غزات میں شریک رہے۔ ابھی عمر کی صرف تمیں منزلیس ہی طے کی تھیں کہ اٹل مین کی درخواست پر رسول اللہ و نے ان کو مین کا حاکم اور اٹل مین کا معلم بناکر بھیجا۔ ●

فضاكل

حضرت معاذین جبل نوعمری ہی میں سعادت ایمانی سے نواز دیئے گئے تھے۔انہوں نے قر آن مجید س اور دینی مسائل کی مخصیل براہراست رسول اللہ ہیں ہے کی تقی اور آپ نے ان کواس کم عمری ہی میں قر آن وسنت اور دینی و نقبی مسائل کا بڑاعالم قرار دے دیا تھا،اپنی حیات ہی میں آپ نے جن حضرات صحابہ کرام کو

مجمع الزوائد بحواله طبر انی داصابه ج ۷ م ۹۳ ـ

جامع ترندی مناقب اللی پیت النی چیم سد

اصابہ ج ع ص ۲۲ وسیر اعلام العملاء ج ع ص ۵۵۔

<sup>•</sup> براملام النواريّ الم ٢٣٠٠م ١٠٠٠ . • المعالم النواريّ الم ٢٠٠١ . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

قر آن مجید کامعلم بنایا تھاان میں معاذین جبل مجمی ہیں۔ صحیح بخاری وغیر و میں آپ ﷺ کاار شاد ان الفاظ میں س جيل " • يعنى ان چار حضرات ، جن مي معاذ بن جبل جمي بي قر آن مجيد پرهاكرو-رسول الله على كا ارشاد ہے۔" اعلم امنی بالحرام والحلال معاد بن جبل العلاق طت وحرمت کے مسائل کی واقفیت میں معاذبن جبل کامقام سب سے بلندمقام ہے۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیب ہی میں بورا قرآن حفظ کر لیاتھا۔ فتح کمہ کے بعد آپ نے حضرت معاذ کوائل کمہ کو قر آن کی تعلیم دینے کے لئے بچھ دنوں کے لئے وہیں جھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ان ہے بہت خوش رہتے تھے۔ ایک بار ان کے بارے میں فرمایا۔ "نعہ الرجل معاد بن جبل · • معاذبن جبل بهت بى اجھے تخص ہیں۔ آپ كو حضرت معادٌ سے بهت محبت تھى اور بھی بھی آپ ﷺ اس کااظبار بھی فرمادیے تھے۔ایک موقع برآپ نے حضرت معاد کاہاتھ پکر کر فرمایا۔ " يا معاذا والله الى لا حبك" معاذ إوالله مجهة تم عبب مجت باس كي بعد آب على خانبين ايك دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا ہر نماز کے بعد میہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ "اللہٰ، احسی علی دیکوك و شوك و حسن عددتك 🍑 اے اللہ امير ى مدو فرمااور مجھے توفق وے اينے ذكركى ، اينے شكركى اور اپنى الحجى عبادت كى۔ وا چهیں آپ ﷺ نے حضرت معاذ .... کو یمن کا حاکم بناکر بھیجاہے اور مدینہ طیبہ ہے اس ثمان ہے ر خصت فرمایا ہے کہ معاد (آپ کے حکم کے مطابق) گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ 🕾 پاپیادہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور حضرت معاذُ کے بار بار عرض کرنے کے باوجود بھی ان کو گھوڑے سے اترنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ رخصت کرتے وقت آپ نے ان کودین کی دعوت اور اسلامی حکومت کے سلسلہ کی بہت می تھیجتیں فرمائی ہیں جن کاذکر صحیحین وغیرہ کی روایات میں ہے۔® ای سلسلہ میں آگ نے ان سے سوال فرمایا تھا۔ معاذا وہاں کے لوگوں کے در میان اگر قضاء یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی ضرورت بڑے گی تو کس طرح نیصلے کرو گے انہوں نے عرض کیااولا کتاب اللہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کروں گااوراً کراس قضیہ کا حل کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو آپ کی سنت میں اس کا حل حلاش کروں گاور نہ پھر خود خوب غور و فکر کر کے فیصلہ کروگا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معالاً کے اس جواب کو بہت بیند فرمایا اور ارشاد فرمایا المحمد لله الذی وفق رسول دسول الله\_<sup>©</sup>تمام تعریفی*ساس الله کے لئے ہیں جس نے میرے* قاصر کوخیراور متیح طریقہ کی توفیق عطافر مائی۔ای موقع پر آپ نے حضرت معاد یہ بھی فرمایاتھاکہ عالباً یہ آخری ملا قات

o صحیح بخاری فی المنا قب۔

جامع ترندی مناقب معاذبن جبل واصابه ۲۶ ص ۱۰۵

جامع ترندى فى الهذا قب، البدايه والنهايه جسم ١٩٨٥ ١٠٠٠

سنن الى داؤد باب فى الاستغفار...

صحیح مسلم باب الدعاء الى الشهادتین و شوانع الاسلام و سیر اعلام النبلاء حاص ۴۳۸ و تذکرة الحفاظ خ۱

و جامع ترندی باب اجاء نی القاضی کیف، یقینی، وطبقات این سعدی ۴س ۴ سور اعلام النیلاه ی اص ۴ سم. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq }

ب جس پردونوں کی آمھوں سے آنسو برس پڑے تھے۔ای موقع پر آپ نے ان کو "حفظك الله من بين يديك ومن خلفك و دراعنك شرالانس والجن كرهادي تحي-الله تمهاري بر طرف *ے* حفاظت فرمائے اور تم کو جن وانس کے شر ہے محفوظ رکھے۔ 🗨 حضرت معاذ کے متعلق رسول اللہ 🚌 نے پیر بشارت بھی دی تھی کہ وہ قیامت کے دن علاء کی ایک جماعت کے امام بن کر آئمیں گے۔

ان کا شاران صحابہ کرامٌ میں ہو تاہے جو آپ ﷺ کے زمانہ بی میں معلمین قر آن اور اصحاب فتو کی سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمرٌ نے ایک مرتب برس منبر پر اعلان کیا تھا۔"من کان پرید ان بسال عن الفقه فلیات معاذ بن جیل " بصے دین مسائل ہے واقفیت مطلوب ہواس کو معاذ بن جبل کے پاس جانا

ر سول الله ﷺ کے تھم سے معاذین جبل کیمن گئے تھے پھر آپ کی وفات کے بعد حضر ت ابو بکڑ کے زمانه كافت مين وايس آئے اور ملك شام كى طرف بغرض جباد على عدى ـ اس موقع ير حضرت عمر ف حضرت ابو بمرے کہا تھا، معاذّ کے علم کی اہل مدینہ کو بہت ضرورت ہے ان کے جانے ہے مدینہ میں علم کا بہت خلاء ہو جائے گا آپ انہیں ملک شام جانے کے ارادہ سے باز رکھئے۔ حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ شوق شہادت کے جذبہ سے میدان جہاد کے لئے جارہاہے میں اسے نہیں روک سکنا حضرت معاذُ ملک شام جانے کے بعد وہا**ں طا**عون کے مرض میں جتلا ہو ئے اور اسی میں کا یا ۸اھ میں شہید ہو گئے۔ $^m{0}$ شہادت کے وقت عمر صرف ۳۳سال تھی۔ بعض حضرات نے ۳۵یا۳سال بھی بتلائی ہے۔<sup>9</sup>

## حضرت عباده بن صامت رمنی انتدعنه

حضرت عبادہ کا تعلق مدینہ طیب کے قبیلہ مخزرج سے بے مکہ معظمہ آکر بیعت عقب اولی کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ ۱۲ نبوی کا ہے۔ اس سے ایک سال پہلے جج کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے منی میں جمرہ عقبہ کے قریب مدینہ طبیبہ سے حج کیلئے آنے والے حضرات کے سامنے اسلام پیش کیا تھااور انکودین کی دعوت دی تھی اسوقت کل چھ مدنی محابہ کرام ایمان لے آئے تھے۔ آئندوسال قج کے موقعہ برای جگہ کچھ اور مدنی صحابہ کرائم حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہو کر آپ کے دست مبارک پر اسلام اور اسکے بنیادی احکامات کی بیعت کر کے مدید طیب واپس ہوئے ہیں اس بیعت کا کس قد تفصیلی د کر سخے بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ ان میں سے بچھ لوگوں کو آپ ﷺ نے الگ الگ قبیلوں کا نقیب یعنی دین دیو سے سلسلہ میں زمه دار بنایا تھا۔ انبیس نقباء میں سے حضرت عبادہ بن صامت مجمی تھے جن کو قبیلہ بنی عوف کانقیب بنایا تھا۔ <sup>©</sup> صحح بخاری کی اس روایت میں بھی جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیاہے۔ آپ ؒ کے نقیب ہونے کاذ کرہے۔

مير اعلام العبلاء ج اص ١٣٨٨ . ● طبقات ابن سعد ج ٢ص ١٣٠٧ . • ايضاء وسير اعلام العبلاء، خ اص ١٥٨٠ .

<sup>🖸</sup> متیح بخاری کتاب الایمان ص فتح البارى ج ٢ ص ١٣٦

ه شرح رَامِ ابغار كالمفاوه في الله و الشيخ محرز كرا الكائد هلوي. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

فضائل

مدینہ طیب کے صحابہ کرام میں اولین ایمان لانے والے صحابی بیں لیلة العقبة الاولی میں شر یک ہونے والے اور جمرت کے بعد غزوؤ بدرے لے کر تمام ہی غزوت میں شر یک ہونے والے صحابی ہیں۔

بدری صحابہ کرام میں بھی آپ گا بڑا بلند مقام ہے۔ چند صحابہ کرام نے رسول الشدی کی حیات طیبہ ہی میں پورا قر آن مجید حفظ کر لیا تھاان میں حضرت عبادہ بن صامت بھی ہیں۔ \* حضرت بزید بن الجی سفیان نے ملک شام سے حضرت عر کو خط لکھا کہ یہاں کی لوگوں کو قر آن پڑھانے اور دینی سائل کی تعلیم دینے کے معلمین بھیج و بچے حضرت عر نے حضرت معالی محضرت عبادہ اور حضرت ابودر داء کو بھیج دیا۔ حضرت عبادہ نے فلسطین میں قیام کیااور وہاں کے لوگوں کو قر آن وسنت کی تعلیم دی۔ \* وہ امر بالمعروف اور نہی عن المحکر کے سلسلہ میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ خولوں کا تعلق حاکم وقت ہی سے کیوں نہ ہو۔

جب حفرت معاویہ ملک شام کے حاکم ہوئے ہیں تو حفرت عبادہ وہیں قیام فرما تھے، انہوں نے حفرت معاویہ کی ہہت کی ہاتوں پر نکیر کی ہاوران ہیں ہے بعض ہاتوں کو حضرت معاویہ نے تسلیم بھی کر دی، لیا، ایک مرجد ایک خطیب نے خطبہ میں حضرت معاویہ کی موجودگی میں ان کی تعریف شروع کر دی، حضرت عبادہ نے ذمین سے خاک اٹھائی اور خطیب کے منہ پر ماردی۔ حضرت معاویہ نے جب ان کے اس عمل پر گرفت کی تو انہوں نے فرایا ہمیں اللہ کے رسول ہے نے بہی تھم دیا ہے کہ منہ پر قاک ڈال دیں۔ فروة احد کے بعد مسلمانوں کی پریشاں حالی کود کھے مدینہ کے قرب وجوار کے بعد مسلمانوں کی پریشاں حالی کود کھے مدینہ کے قرب وجوار کے بعودی قبائل نے مسلمانوں سے کئے ہوئے عہد و بیان کو نظرانداز کر کے ان کے خلاف مختلف شکلوں کی بریشاں حالی کو میں المنا فقین عبداللہ بن البی میں اعلان جنگ کردیا تھا۔ قبیل بی تھی تا کے مبد عبد مسلمانوں کی میں المنا فقین عبداللہ بن البی کاس قبیلہ سے بہلے عبد شکنی کی تھی۔ رئیس المنا فقین عبداللہ بن امامت کا کاس قبیلہ سے پرائا معاہدہ تھا اور ان نے اس معاہدہ کی بالکل پر واونہ کی اور اپنی بر ان اور اپنی برائت اور اپنی برائی معاہدہ کی بالکل پر واونہ کی اور اپنی برائت اور اپنی برائی ہوئی اعلان کردیا، اس موقع پر آیت کریمہ بیابھا المذین امنوا الا تشخدوا الیہو د والنصاری او لیاء نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو بہود وفساری ہے دو تی رکھنے میں عنور ہائی میں مسلمانوں کو بہود وفساری ہے دو تی رکھنے میں عنور ہائی ای اللہ بن امنوں کر بیارہ دور اللہ میں مسلمانوں کو بہود وفساری ہے دو تی رکھنے میں عنور ہائی ای اللہ بن امنوا لا تشخدوا الیہو د والنصاری اور لیاء نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو بہود وفساری ہے دو تی رکھنے میں معامدہ کو برائی ایس کی طرف کی بیانہ کیا کہ دور اسلمانوں کو بیادہ کیا کہ کی میں میں مسلمانوں کو بیادہ کیا ہوئی کیا کہ بیان کی طرف کیا کہ کیا کہ کی بیانہ کیا گیا تھا۔

. وفات

حضرت معاوية ك زمانه خلافت ميس استع مين العمر ٢٢ سال ملك شام مين انقال موا

<sup>•</sup> سيراعلام النواعي عص ١٩٥٥ واصابح عمم ٢٨ • اصابه جمم ٢٨

<sup>•</sup> سپراعلام النبلاءن عمق ۱۰ • • • • اصابہ ج م م ۲۸ و تغیر بیان القر آن مور ه ما که و آیت می اهد Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

#### حضرت خباب بن الارت رضي التعنه

حضرت خباب الا تعلق قبیلہ بنی تمیم ہے ہے بجین میں کسی نے ان کو پکڑ کر مکمہ معظمہ میں لا کر بچ دیا اور مكه كى ايك عورت ام انمار نے خريد كر اپناغلام بناليا تھا۔ رسول اللہ ﷺ كى دعوت ميں جن صحابہ كرام تن بالكل ابتدائي زماند ميں ليك كهاان ميں حصرت خباب بھي ہيں۔ انہوں نے اسلام لانے كى ياداش ميں ہر طرح کے ظلم وستم برداشت کئے۔ ● زمانہ جاہلیت میں اوہاری کا کام کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی کام كرتے رہے۔اى سلسله ميں عاص بن واكل ير كچھ قرض ہو كيا تعاجس كامطالبه كرنے كے لئے عاص كے یاس گئے اس نے کہا تمہارے میے جب ملے گے جب تم محد (ﷺ ) کی نبوت کا انکار کردو، خبابؓ نے فرمایا میں ر سول الله ﷺ کی نبوت کا انکار ہر گز نہیں کر سکتاخواہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ❷ عاص نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حضرت خبابؓ نے فرمایا الکل،اس نے کہاکہ مجراس وقت میرے یاس بہت سامال و دولت اور آل اولاد ہوگی میں ای وقت تمہارے قرض کی ادائیگی کروں گا۔اس برسور ہو میم کی کی آیتیں افر أیت الذی کفر بایاتنا ہے لے کر و نرثہ ما یقول و یاتینا فرداً کک آیات نمبر ۷۵، نمبر ٨٥، نمبر ٩٥، نمبر ٨٠ نازل مو كين ٩ جن مين عاص كياس بهوده قول پر سخت كير فرمائي كئ ب،ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔" محلا آپ نے دیکھااس محض کو جو ہماری آیتوں (قدرت کی نشانیوں اور ر سول الله ﷺ کی نبوت کی دلیلوں کا منکر ہوااور اس نے کہا مجھ کو ( دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں ) مال اور اولاد ضرور ملے گا کیااس نے (آئندہ کی) غیب کی باتوں کو دکھ لیا ہے یااللہ سے کوئی عہد و پیان لے رکھا ہے۔ہر گز نہیں (یعنی مال اولاد کچھ نہیں ملے گا۔)بلکہ ہم اس کی اس بات کو جووہ کہہ رہاہے لکھ رتھیں گے اوراس کے لئے عذاب کو طویل تر کرتے رہیں گے۔اور جس منال واولاد کادوذ کر کررہاہے وہ سب بھی ہمارا ہی ہو گا( لیعنی اس کو وہاں کچھ نہ طعے گا)ااور وہ ہمارے حضور میں تنبا حاضر ہو گا۔

فضاكل

جیساکہ ابھی گزرادہ ادلین اسلام لانے والوں میں ہیں اور اسلام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، چونکہ وہ فلام تھے اس لئے ان کے لئے ہر طرح کی ایڈاءر سانیاں جائز تھیں اور کوئی بھی ان کا حمایت نہ تھا۔ ایک بار مشر کین مکہ نے آگ جلائی اور اس کے دیکتے ہوئے انگاروں پر حفرت خباب کو لئادیا ان کی کمر دکھ چرکی ہے جب تک انگارے بچھ نہ گئے ان کو اٹھنے نہ دیا۔ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کی کمر دکھ کر فرمایا تھا، میں نے آج تک الی کمر نہیں دیکھی۔ جلنے کے نشانات کی وجہ سے ان کی کمر پر برص کی طرح سفید داغ ہوگئے تھے۔ ان تکلیفوں سے نگ آگر ایک دن انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے شکوہ شکایت اور دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا بھی جلدی نہ کر و پہلے لوگوں نے تودین کے سلسلہ میں بہت سخت آزما تشیں

اصابہ ج ۳ ص ۲۸ و مجمح الزوائد ج و ص ۳۲۰ .
 اصابہ ج ۳ ص ۲۸ و مجمح الزوائد ج و ص ۳۲۰ .

<sup>•</sup> میخ بناری باب ذکر القین دالیداد و تغییر سوره مر یم و جامع ترندی تغییر سوره مریم { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

برداشت کی تقصی۔(اور آپ ﷺ نےان آزمائشوں کاذ کر بھی کیا)اور پھر فرمایاواللہ بید دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ ●

حفرت على في الله على المراع على قرمايا تقال " رحم الله خباباً لقد اسلم واغباً وها جرطا نعا وعاش مجاهداً وابتلى في جسمه احولااً ولن يضيع الله اجرمن احسن عملاً.

الله خباب پر رحم فرمائی می دوانی رضاور غبت سے ایمان لائے اور انہوں نے خود اپی خوشی سے بجرت کی، عبار انداز ندگی بسر کی، برطرح کی جسمانی تکالیف برداشت کیس اور الله اعمال صالحہ کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گادہ رسول الله بھی کے ساتھ غزو و کہ بر راور اس کے بعد کے جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔ ©

وفات

کے میں وفات یائی۔ <sup>4</sup>رضی الله عند وارضی الله عند او

#### حضرت سعدبن معاذرشي الأونه

حفزت معدین معافر کا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ اوس کی ایک شاخ قبیلہ بی عبدالاشہل سے ، دور سول اللہ ہے کے مدینہ طیب تشریف لانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پرایمان الا بھے تتے جنہیں رسول اللہ ہے نے اہل مدینہ کودین کی دعوت دینے کے لئے جمرت سے پہلے ہی مدینہ طیب بھی جا تھے جنہیں رسول اللہ ہے نے اہل مدینہ کودین کی دعوت دینے کے لئے جمرت سے پہلے ہی مدینہ طیب میں میں اس نے ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان بی عبد الاشہل کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا سے میں بلند مقام ہیں ، یہ جواب من کر حضرت سعد نے فرمایا میر سے فیلہ آپ ہمارے سر دار ہیں، اور ہم سب میں بلند مقام ہیں ، یہ جواب من کر حضرت سعد نے فرمایا میر سے لئے تم لوگوں سے بات کرنا حرام ہے عور توں نے ان کی دعوت پر لیک کہا اور سب بی لوگ ان کے کہنے پر مسلمان ہوگئے۔ پورے قبیلہ میں ایک میں دار تھے ہی اصل قبیلہ بی عبدالاشہل .... (جواوس کی شاخ ہوادر جوادر سے ان کا تعلق تھا۔ ) کے سر دار تھے ہی اصل قبیلہ اوس جو انصار مدینہ کا ایک بہت براقبیلہ تھا اس کے میں ماسلم آجانے کے بعد بھی ان کا یہ مبت براقبیلہ تھا اس کے مرول اللہ بینے نے ان کو اہل مدینہ طیب میں اسلام آجانے کے بعد بھی ان کا یہ متام اہل مدینہ میں مشاخول رسول اللہ بینے نے ان کو اہل مدینہ طیب مسلم رہا، خود مور اور سول اللہ بینے نے ان کو اہل مدینہ طیب مسلم رہا، خود میں اسلام آجانے کے بعد بھی ان کا یہ مقام اہل مدینہ میں مشاخول رسے ، غردہ بدر سے ہی غردہ بدر سے ہی غروات میں شرکت شروع کوت اور رسول اللہ بینے کی تھر سے میں مشاخول رہے ، غردہ بدر سے ہی غردہ بدر سے ہی غروات میں شرکت شروع کر دی تھی ، غردہ خدرت میں ایک مشرک کے تیر سے رہے۔

صحیح بخاری جام ۱۰۵ باب علامات النبوق .

اصابه ج۲ ص ۱۰ او مجع الزوائدج ۵ ص ۱۳۹۹ می اصابه ج۲ ص ۱۰ او مجع الزوائدج ۵ ص ۱۳۹۹ می

<sup>•</sup> اصابہ خ ۳ ص ۸۸ وثیر اعلام النبواج آص ۴۸۰ وصحح بناری یا تحروج النبی آنی فرط وصحح مسلم ہا تبو از قرم رفق العبد Telegram } >> https://t.me/pasbanehag 1

زخی ہوئے، تیرہاتھ کی ایک الی نس میں لگاجس ہے کی طرح بھی خون ندر کیاتھا، رسول اللہ ﷺ نے کئی باراس زخم پرگرم کوہے ہے داغ لکوائے ،اس وقت خون کورو کئے کے لئے یہ بھی ایک طریق علاج تھا، کی بار کے بعد خون کا بہنا بند ہواجب ان کاخون کسی طرح ندر کتا تھا توانہوں نے دعا کی تھی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی چیز بھی تیرے راستہ میں جہاد کرنے اور ان لوگوں ہے جنگ اور قبال کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جنہوں نے تیرے نبی ﷺ کی تکذیب کی ہے اور ان کو ان کے گھر ( کمہ ) سے نکالا ہے،الٰبی اُگر قریش ہے ا بھی کوئی اور جنگ ہونا باتی ہو تو مجھے ابھی مزید زندگی عطافرما تاکہ ان ہے تیرے راستہ میں جہاد کروں ، برور گار، کیکن میں سے سمجھتا ہوں کہ بظاہر اب قریش سے مزید کوئی جنگ نہیں ہونی،اگر ابیابی ہے تو مجھے اس ز خم میں شہادت عطافر مادے۔ <sup>© بع</sup>ض رولیات میں سے بھی اضافہ ہے کہ انہوں نے پیہ بھی دعا کی تھی کہ اے الله میرے موت ہے پہلے بنو قریظہ کوان کی دھو کہ د ہی اور عبد ھئنی کی سز ادے کر میری آ تکھیں شنڈی کر دے، 🔑 بنو قریظہ کا قصہ یہ تھا کہ یہ یدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ تھا،ان لوگوں نے رسول اللہ 🕾 ہے عہد و بیان کیا تھا کہ ہم نہ آپ لوگوں ہے جنگ کریں گے نہ آپ کے د شمنوں کی مدد کریں گے ،لیکن دوسرے بہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی عہد تھئی کی اور مشرکین مکہ اور عرب کے بعض د میر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیاانہیں کی ساز شوں کے بتیجہ میں غزوہَ خندق پیش آیا،اس لئے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ غزو و خند ق سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے ہیں ، فوڑ اہی اللہ کا تھم آگیا کہ بی قریظہ پر ملد كرنے كے لئے چلا جائے آپ صحابہ كرام كى ايك جمعيت لے كر وہاں تشريف لے مجئے اور رتقريباً ا یک مادان کے قلعہ کا محاصرہ کیاان لوگوں نے اپنے اس مسئلہ میں حضور ﴿ مَی کو تھم بنانا جاہا لیکن آگ نے ان کی رضامندی سے حضرت سُعدین معاذر منی اللہ عنه کو تھم بنادیا، حضرت سعدین معاد اوران کے قبیلہ اوس سے زمانہ کا المیت میں بنو قریظ سے حلف یعنی نصرت و حمایت کا معامرہ تھا لیکن حضرت سعد کو اپنے ان حلیفوں کی عبد مھنی اور رسول اللہ ﷺ ہے بغاوت انتہائی تا گوار گذری تھی اس لئے حضرت سعد ؓ نے ان لوٹوں ا کے مقاتلین کے قتل کئے جانے اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کا فیصلہ فرمایا، حالا نکہ ان لوگوں نے بار بار اپنے پرانے عہد ومعاہدہ کی یاد دہانی کرائی اور نرم فیصلہ کرانے کی کو ششیں کیس بلکہ بعض لوگوں نے توان کوایے حليفول كى حفاظت وحمايت ندكر كيخ پربهت عار مجى دلائى، ليكن حضرت معادٌ نَّ يمي فيصله بر قرار ركھا، ر سول الله ﷺ نے ان کے فیصلے کی تصویب فرمائی۔ © حضرت سعد ؓ نے زخمی ہونے کے بعد جود عاکی تھی وہ مقبول ہوئی اور اللہ نے انہیں کے ذریعہ ان کی زندگی میں ہی بنو قریظہ کو کیفر کر دار تک پینچایااور جیسے ہی وہ بنوقر ظ کے قضیہ سے فارغ ہوئے ،زخم کامنہ کھل عمیااور وہی وجہ شہادت ہوا۔

صحیح بخاری باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب مخرجه الی نئی قریظة و صحیح مسلم باب جواز قتل من نقض العهد.

فضائل

حضرت سعد بن معادٌ نہایت حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تھے ظاہری حسن ووجاہت کے ساتھ اللہ نے ان کو دین و دنیوی عزت وو قار بھی عطا فرمایا تھااہل مدینہ میں ان کا بہت بلند مقام تھاان کے اسلام لانے ہے مدینہ میں اسلام کو بری تقویت ملی، ان کا بورا قبیلہ بنی عبدالا هبل ان کے اسلام لانے بر مسلمان ہو گیاتھار سول اللہ ﷺ جھی ان کے مقام کا اعتراف و لحاظ فرماتے تھے۔جب غزوہ خندت میں ووزخی ہو ، بیں تو آپ نے ان کے لئے معجد نبوی کے صحن میں بی خیمہ لگوادیا تھا تاکہ ان کی تیار داری اور علاج و معالجہ آپ کی مگرانی میں ہو تارہے اور وہ ہمہ وقت آپ ﷺ کی نظر میں رہیں پھر جب آپﷺ نے ان کو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے قبیلہ بنو قریظہ بلوایا ہے اور وہ سواری پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا فوموا الی سیسد کھانے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ، بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے فرمایا تھااس فیصلہ کو آپ چھے نے اللہ کا فیصلہ قرار دیا تھااور ای کے مطابق عمل بھی کرایا تھا۔ جب ان کی وفات کاونت قریب آیا تو آپ ﷺ نے اللہ کے حضور عرض كيار اللَّهم ان سعدا قد جساهد في سبيلك و صدق رسسولك و قض المذي عليمه فتقسل وحسه بحسر ما تقبلت به روحاً البي معدنة آب كراسته من جهادكيا، آب كرسول کی تصدیق کی اوراین تمام دینی ذمه داریوں کو پورا کیا، میں آپ ہے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کی روح کا بہتر ہے بہتر استقبال فرمائیں حصرت سعدر منی اللہ عند نے رسول اللہ ﷺ کی بید بات من کر آتھ میں کھول دیں اور عرض كيا السلسلام عليك، يسسا رسسول الله مين آپ كى رسالت كى كوايى ديتا ہوں وفات ہوجائے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسزاك اللہ خسيراً فقسد انجسزت مسا وعسدتـــه وليسنجونك الله مسا وعسدك الله تم كوبهترين جزادب، تم في جووعد الله سي كي سب بورب كرد كھائے اب يقينااللہ بھى تم سے كئے ہوئے اپ وعد بورے فرمائے گا۔ آپ نے ان كى وفات كے بعد فرمایا کہ سعد ،اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی آمد کی خوشی پر عرشِ البی جموم اٹھا، آسان کے در وازے کھول دیے گئے اور ستر ہز ار فرشے آسان سے ان کے جنازے میں شرکت کے لئے اتر آئے جو مجھی پیلے زمیں میں نہیں اترے تھے۔ صحابہ کرام کوان کی وفات پر اتناصد مہ ہواتھا کہ ایساصد مہ شاذ و نادر ہی کسی کی وفات پر ہواتھا، حضرت ابو بکر و عمر جیسے صحابہ کرامؓ بھی رور ہے تھے رسول اللہ ﷺ نے ضبط غم کے لئے اپنی داڑھی پکڑر کھی تھی۔ ●رسول اللہﷺ کی خدمت میں دومۃ الجندل کے امیر نے ایک ریشی جبہ بھیجا تھا، صحابہ کرامؓ نے ایسا قیتی اور شاندار جبه بھی ند دیکھاتھا، صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا ظہار کرتے تھے، آپ نے صحابہ کرامؓ کے اس عمل کود کھ کر فرمایا کیا تم کویہ بہت اچھامعلوم ہورہاہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔

• مَتْحُ مَلَمُ فِي لِنَوْ اللَّهِ وَمِا ثِمُ اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِا ثُمَّ الرَّبْرِي فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِا ثُمَّ الرَّبْرِي فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّبْعِيلِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ

بير اعلام النيلاء من ٢٩٨٣ م ٢٩٦٥ ومحج مسلم فضائل سعد بن معاذ وسنن نسائى في البغائز ...

ان کی والدہ حضرت کبھہ رضی اللہ عنها بھی صحابیہ ہیں، بینے کی وفات پر بہت رنجیدہ تھیں، بڑادرد بجر مرثیہ کہاہے، رسول اللہ ہی نے اٹکامر ثیبہ س کران کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا واللہ وہ دین میں بہت پختہ اور اللہ کے کام میں بہت تو کی تھے۔

وفات

غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندت میں زخمی ہونے کی چنددن کے بعد ہی وفات ہو گئی اور وہی زخم شہادت کا سبب بناقما، غزوۂ خندتی کاواقعہ ھے کا ہے وفات کے وقت ان کی عمر کا سسسال تھی۔

### حفن عبدالله بن سلام ضي الليعنه

مدينه كے مشہور يبودى قبيله بن قيقاع سے تعلق ب،ان كاسلسله نب حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام سے مل جاتاہے ، وہ يموديوں كے ايك بوے عالم تھے ،اسلام لانے سے يبلے ان كانام الحصين تھا، آپ ع جرت فراكر دين طيب تشريف لا عاور مي نے بيلى بار آپ ك كے چرومبارك كود كما تود كيا ہیرہ کیااورول نے قطعی طور پریہ فیصلہ کرلیا کہ یہ چرو کی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا بہلی بات جویس نے آپے کو وہ یہ تھی افشہوا السسلام و اطعمهوا الطعبام و صلموا والنباس نیسام تمدخل المجنسة بسسلام \_ ● لوگول سلام كوعام كرواور غريول كو كھانا كھلاؤاوررات كوجب لوگ سور بے ہول تو نماز پڑھواور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیاجائے خوادوہ مخض جان پیچان کا ہویانہ ہو،اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے چند سوالات کے آپ نے ان کے معجم معجم جوابات دے دیے، جوابات س کر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھااور ایمان لے آئے، سوالات وجوابات کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ • اس کے بعد آپ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ بہود بہت جھوٹی قوم ہے، آپ ابھی میرے ایمان لانے کا ظہار نہ فرمائیں پہلے ان لوگوں سے میرے بارے میں معلوم فرمائیں کہ میر امقام ان کے نزدیک کیاہے، آپﷺ نے یہودیوں کی ا بی جماعت کو بلا کر ان او کول سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند کے متعلق معلوم کیا کہ وہ کیے فخف ہیں سب نے بیک زبان کہا خیسرنا و ابسن خیسرنا و افضلنا و ابن افضلنا و اعلمنا و ابس اعلمنا، وہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم ہیں اور ان کے والد بھی ا نے زماند میں سب سے افصار ، بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم تھے اس کے بعد آپ ای نے فرمایایہ بتلاؤ کہ اگروہ مسلمان ہو جائیں تواسلام بر ربارے میں تمہاری رائے کیا ہوگی؟ کہااللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ 🕰 نے کی باریہ سوال دہر لیااور بہود نے ہر اریمی جواب دیا۔ اس گفتگو کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام

• منج خاری پ نشاکل عبراندین سلام Telegram } >>> https://t.me/pasbanehag

<sup>•</sup> ميراعلام النلاه ج اص ا اصابيج من الدمند احدوجام الترذيج من الدمند احدوجام الترذيج من الدوي

رضی اللہ عنہ کہیں قریب ہی جیب کے تھے۔ جب یہود نے بار باران کے صاحب علم و فضل ہونے کا قرار کر اللہ عنہ کہیں قریب ہی جیب کے تھے۔ جب یہود نے بار باران کے صاحب علم و فضل ہونے کا اقرار کرلیا تو وہ نکل آئے اور فرایل اشغید ان لا اللہ الا الله و اشغید ان محسد اور اس کا باپ بھی ایسانی مخف تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جھے ان لوگوں سے اس کا خطرہ تھا۔ 0 فضا کل فضا کل

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کاسلسله نسب جیسا که ابھی گزراالله تعالی کے جلیل القدر پنجبر حضرت یوسف علیه الصلوة والسلام تک پہنچا ہے پھر وہ یہود کے جلیل القدر عالم بھی تھے ، انہوں نے مہود یت کو ترک کر کے دین اسلام کو افقیار کیا، ایسے لوگوں کے لئے رسول الله بھی نے دوہر سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ وسول الله بھی نے نہ نہ ن اب فرمایا ہے۔ وسول الله بھی مصرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک بادر سول الله بھی نے پھر کھانا تناول فرمایا ، آپ نے تناول فرمانے کے بعد جو نی را اس کے متعلق فرمایا بھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے جو اس کو کھائے گا۔ پچھ و ہر کے بعد عبدالله بن سلام اس کے متعلق فرمایا بھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے جو اس کو کھائے گا۔ پچھ و ہر کے بعد عبدالله بن سلام اس کو کھائے۔ وہ بیا تک متعدد آیات میں نام لئے بغیر اس کا ذکر ہے ، آیت کر ہر و شبید شاھد من بنی اسر آئیل علی مشله عامن و است کسو تسمید اسینی و شاھد من بنی اسر آئیل علی مشله عامن و است کسو تسمید اسینی و شاھد من بنی اسر آئیل علی مشله عامن و است کسو تسمید اسینی و شاھد من بنی اسر آئیل کا مصداتی عبدالله بن میں الله شهید اسینی و آتیوں میں الله تعالی نے کافروں کے کفر کے مقابلے میں حضرت عبدالله بن سلام کے اسلام لانے کو اسلام آتیوں میں الله تعالی نے کافروں کے کفر کے مقابلے میں حضرت عبدالله بن سلام کے اسلام لانے کو اسلام اوراس کے پیغیر کی حقابیت کی دلیل اور شاہد عدل ہونے کے طور پر ذکر کیا ہے۔

ام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی و قاص کا قول من سبعت رسول الله بخت و سول الله بخت و سبعت رسول الله بخت و لئے اللہ علیہ اللہ فق کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول الله بخت کی زبان مبارک سے زندہ لوگوں میں صرف عبداللہ بن سلام کے متعلق بی جنتی ہونے کی بشارت کی ہے۔ صحیحین بی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ بخت نے عبداللہ بن سلام کے متعلق متعلق فرمایا انت علی الا سلام حتی تصویت تم مرتے دم تک دین اسلام پر جابت قدم رہو گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنے مرص وفات میں اپنے فاص شاگر بزید بن عمیرہ کو اپنے بعد جن چار محالی محالیہ کرام ہے تحصیل علم کی وصیت فرمائی تھی ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں جن کے متعلق حضرت معاذ نے یہ بھی فرمائی تھی اس عشرہ کی اس کے متعلق حضرت معاذ نے یہ بھی فرمائی تھی اس عشرہ کی است عشرہ عاشرہ کی الحسة بعنی یہ ان عشرہ کی طرح ہیں

محیح بخاری فی المناقب • جامع ترخدی کتاب انگاح و محیح بخاری باب تعلیم الرجل امة وابلد -

مجمع الزوائدج ٩ص ٣٢٦ ٥ سور واحقاف آیت نمبر ١٠٥ ٥ سور وعدایت ٣٦٠ .

و جامع ترغی مناقب عبدالله بن سلام و فی تغییر سور قالاحقاف و صحح ابخاری مناتب عبدالله بن سلام و کذافی صحح مسلم۔

و منج بخاری پاپ مناقب عبدالله بن سلام و صحح مسلم پاپ من فضائل عبدالله بن سلام ضی الله عند . Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

جن کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔

وفات

۳۳ هدينه طيبه مين وفات پائي - ۵ رضي الله عنه وارضاه '

# حضرت مصعب بن ميسر رشي اللهونه

رسول الله عنی بعث کا بعث کا پہلا ہی سال تھااور ابھی صرف چند خاصان خدا ہی اسلام کی دولت ہے سر فراز ہوئے تھے کہ اللہ خصوب بن عمیر کو بھی دولت ایمان ہوئے ۔ پچھ مدت تک تواپن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوگئے ۔ پچھ مدت تک تواپن اسلام کو چھپائے رکھا لیکن زیادہ دن تک میں بات راز ندرہ سکی اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کے گھر کے لوگوں نے انہیں گھر میں مقید کر دیااور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذبتیں انہیں دی جانے لگیں۔ ایڈار سانیوں اور قید و بند کا بد سلمہ ان کی بجرت عبشہ تک بر قرار رہا۔ کہ کے چند ستم زدہ مسلمانوں نے ۵ نبوی میں پہلی اور جیٹ کی طرف جرت کی تھی، ان بی حضرات میں حضرت مصعب بن عمیر جمی تھے۔ پھر جب ان بار حبشہ کی طرف جرت کی تھی۔ ان میں میں حضرات میں حضرات میں سے بار حبشہ کو کہ کے حالات کے پچھ سازگار ہونے کی اطلاع کی (جو در حقیقت غلط تھی) توان میں سے بہر حضرات کہ والات بالکل و لیے بی تھے۔ پہاں آگر دیکھا تو حالات بالکل و لیے بی تھے۔ بہاں آگر دیکھا تو حالات بالکل و لیے بی تھے جن کی بناء پر جرت کرنی پڑی تھی اور مصاب و شدائد بھی پہلے بی کی طرح ان حضرات کے استقبال کے جن کی بناء پر جرت کرنی پڑی تھی جن بنا میں خطرت مصعب بن عمیر پہلے محفی جی جنہوں نے مدید طیب بھیج دیا۔ و حضرت مصعب بن عمیر پہلے محفی جی جنہوں نے مدید طیب کی طرح ان حضرت کھی۔ و حضرت مصعب بن عمیر پہلے محفی جی جنہوں نے مدید طیب کی طرف جرت کھی۔ و خطرت مصعب بن عمیر پہلے محفی جی جنہوں نے مدید طیب کی طرف جرت کھی۔ و خطرت مصعب بن عمیر پہلے محفی جی جنہوں نے مدید طیب کی طرف جرت کھی۔

جامح ترندى فى المناقب وطبقات بن سعدج عص عدد التذكرة الحفاظ جاص ٣٦٥ .

اصابه ن۲۶ ص۱۰۱ ه صحیح بخاری باب مقدم النبی چینوازی و الدینة و سر اعلام النبلاء جماص ۱۳۵۵ [Telegram ] >>> https://t.me/pasbanehaq 1

پرامیان لانے والوں اور ان سے علم دین حاصل کرنے والے کی تھی۔ 🍑

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ان کواس حال میں دیکھاکہ ان کے جسم پرایک بوسیدہ جادر تھی جس میں چڑے کے پیوند لگے ہوئے تھی۔ آپ کوان کے اسلام لانے سے پہلے کے ناز د تعمیاد آگئے اور ان کی اس خت حالی کود کھے کررونے لگے۔ ان کا ثار اکا ہر اور اہل فضل صحابہ کرام میں ہوتاہے۔وہ اولین ایمان لانے والے اور حبشہ کی طرف پہلی جمرت کرنے والے مہاجرین محابہ کرامٌ میں ہیں۔رسول اللہ 🕾 نے ان کو دین کی تعلیم اور قر آن مجید برهانے کے لئے ججرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ جھیج دیا تھااور انہوں نے مدینہ آ كرسب سے پہلے جعد كى نماز كے قيام كا انظام كيا تعال ان كو غزوہ بدر ميں شريك ہونے كى فضيلت بھى حاصل ہے۔ غردہ احد میں رسول اللہ ﷺ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جمند ادیا تھا۔ وہ غردہ احد میں آپ 🕾 کے بالکل قریب کھڑے ہو کر جباد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ای حال میں شہادت سے سر فراز ہو گئے۔ ● بوقت شہادت ان کے پاس مرف چھوٹی سی ایک مادر تمتی اس میں کفن دیا گیا، دوا تن جیوٹی تمتی که اگر سر ڈھکتے توپاؤں کھل جائے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جادر سے سر ڈھک دواور یاؤ پر اؤ خر کھاس ڈال دو۔ حضرت خباب مضرت مصعب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مباجرین نے لوجہ الله رسول اللہ عظم سے ساتھ ججرت کی تھی جس کی وجہ ہے ہمارا جرو ثواب اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا تھا۔ پھر ہم میں کے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے دنیا میں اس اجر سے بچھ بھی حاصل نہیں کیااور یونہی تکالیف ومصائب کے ساتھ دنیا ہے ر خصت ہو گئے ،ایسے ہی لوگوں میں حفرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ 🗨 حفرت خبابؓ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جودین کے لئے قربانیاں دی تھیں اللہ نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں دنیاو آخرت میں اینے انعامات ہے نوازا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی شہادت یا و فات ان د نیوی انعامات کے دور ہے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ان کوان قربانیوں کا کوئی بدلہ د نیامیں نہیں ملاان کا پوراپورا بدلہ اور اجرو ثواب ان کو انشاء اللہ آخرت میں ہی لے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عميرٌ تھے كدان كى شہادت الى تك دى كے زماند ميں ہوئى تقى كە كفن كے لئے ايك كال و كمل جادر بھی نعیب نہ ہوسکی تھی جس جادر میں ان کو کفن دیا گیا تھادہ اتن چھوٹی اور ناکانی تھی کہ سر ذھکتے تھے تو پاؤل كمل جاتے تے اور ياؤں ڈ كے تے تو سر كمل جاتا تھا۔ بالآخر سركو تو چادر ے ڈھك ديا اور پاؤل پر اذ خرناى گھاس ڈال دی۔

عراعلام العملاء ج اص ۱۳۸ ● جامع ترزى ابواب صغد القيام ... ● اكمال مصاحب المشكوة ...

<sup>●</sup> سير اعلام العبلاء جام ٨٣٨ متح المعالم العبلاء جام ٨٣٨

تا بخاری باب س ک سن استین پومامد و باب انقن س بنج المال فی کتاب: بخایر۔ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

## حضرت خالدبن الولميد رضى اللّهءنيه

حضرت خالد بن الولید کے والد کانام ولید بن المغیر ہے اور والدہ لبابہ بنت الحارث ہیں یہ ام المؤمنین حضرت میں یہ بن ہیں ہیں۔ اسلام لانے سے بہلے بھی وہ اشر اف قریش میں شار کئے جاتے ہے ، شجاعت و بہاوری کے بیکر تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اہل کمہ کی جانب سے جنگوں میں شریک رہے اورا پی بہاوری کے جو ہر دکھلاتے تھے۔ کیا ۸ ہجری میں اسلام لانے کے ادادہ سے کمہ معظمہ سے مدینہ طیب کے روانہ ہوئے ہیں۔ راستے میں حضرت عمرہ بن العاص طلح انہوں نے دریافت کیا کہاں کا قصد ہے کہنے گئے اسلام لانے کے ادادہ بی کے ادادہ سے مدینہ جارہا ہوں اب کب تک کفریر قائم ہوں۔ حضرت عمرہ بن العاص نے کہا میں مارک بیک سے دونوں ایک ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ بینی کی خدمت میں حاضر ہوکر بہلے حضرت خالد ایمان لائے اور دست مبارک بکڑ کر بیعت علی الاسلام سے مشرف ہوئے بھی میں کیا۔ ص

فضاكل

کفری حمایت پی جمس جو شرو جذبہ کے ساتھ میدان جنگ پی شریک ہوتے تھے اسلام لانے کے بعد
اس ہے بہت زیادہ جوش وجذبہ اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں ذید گ

بحر کیااور رسول اللہ بھے اثناء سفر ایک جگہ قیام فرما تھے میں قریب ہی بیضا ہوا تھالوگ آپ کے سامنے گزر
ایک دن رسول اللہ بھے اثناء سفر ایک جگہ قیام فرما تھے میں قریب ہی بیضا ہوا تھالوگ آپ کے سامنے گزر
رہے تھے آپ آنے جانے والوں کے متعلق وریافت فرماتے تھے یہ کون ہے۔ میں عرض کر تا فلاں ہے۔
آپ ہر ایک کے متعلق اپنی رائے کا ظہار فرماتے رہے۔ جب خالد بن الولید گزرے تب بھی آپ نے من
سیوف اللہ کے متعلق اپنی رائے کا ظہار فرماتے رہے۔ جب خالد بن الولید گار میں الولید سیف من
سیوف اللہ ۔ ہم حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عند نے مر قدین ہے قبال کرنے کے لئے خالد بن الولید کو
سیوف اللہ ۔ ہم حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عند نے مر قدین ہے قبال کرنے کے لئے خالد بن الولید اللہ واحو اللہ اللہ علی الکفار و المنافقین والم الدین الولید اپنی من الولید اللہ علی الکفار و المنافقین والد بن الولید الین جس کو خالد بن الولید اللہ کے بہت ہی الجمع بندے ہیں وہ اللہ کی گواروں میں ہے ایک گوار ہیں جس کو خالد بن کوار ہیں جس کو اللہ نے کادادور مشر کین کے لئے نیام ہے نکال رکھا ہے۔

ان کے ایمان لانے اور مدینہ طیب آنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد غزوہ موتہ کے لئے رسول اللہ عظم نے حضرت ذید بن حارثہ کی سر کردگی میں ایک افکر ملک شام روانہ کیا تھااور یہ فرملیاکہ اگر زید شہید ہو جا کیں

<sup>•</sup> إصابة عمم ٩٨ وسير اعلام العلامة الم ٣٦٦ • جامع ترزى في المناقب.

<sup>•</sup> مجمع الزوائد بحواله منداح في المناقب. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

تو جعفر بن ابی طالب امیر بول کے اور ان کی بھی شبادت کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کیا جائے۔ اللہ کا کرنا کے بعد دیگرے تینول شہید ہوگئے پھر لوگوں نے حضرت خالد بن الولید کو امیر بنالیا۔ اس سول اللہ وی کے احدالو ایع سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیه یاں انتیوں کی شہادت کی اطلاع صحابہ کرائم کو کو ی اور فرایا حتی احدالو ایع سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیه یاں تینوں کی شہادت ہو جس سے ایک موار نے (یعنی خالد بن الولید نے) جمنڈ الب ہاتھ میں لے لیا جا ور اب اللہ کی تھی کہ اس دن ان کے ہاتھ میں نو تلوارین نوئی تھیں بالا تراک مینی تمواد نے آخر تک ساتھ شمشیر زنی کی تھی کہ اس دن ان کے ہاتھ میں نو تلوارین نوئی تھیں بالا تراک مینی تمواد نے آخر تک ساتھ دیا ویا کہ خروہ موجہ میں مسلمان پورے علاقہ کو فتح نہیں کر سے تھے بلکہ کچھ جزوی فتح کی بعد حضرت خالد بن الولید مسلمانوں کے لشکر کو کسی بڑے نقصان کے بغیر بحفاظت واپس لے آئے تھے ای کو آپ نے فتح سے الولید مسلمانوں کے کشکر کو کسی بڑے نقصان کے بغیر بحفاظت واپس لے آئے تھے ای کو آپ نے فتح سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس فتح کاذکر صحیح مسلم اور ابوداؤد کی ایک روایت میں بھی ہے۔ پھر اس پورے علاقہ کو جیش اہمامہ نے جاکر فتح کیا ہے۔ بس کاذکر حضر ت اسامہ کے تذکر و میں گزر چکا ہے۔

فق کم کے موقع پر بھی آپ نے فالڈ بن الولید کو لشکر کے ایک حصہ کا امیر بنایا تھا۔ پیر فقی کمہ سے فراغت کے بعد آپ نے حضرت فالڈ کی مرکردگی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قبیلہ بنی جذیرہ کی طرف بھجا۔ حضرت فالڈ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی دو بیچار سلمنا (ہم اسلام لے آئے) کہنے کے بحارے صبانا صبانا کہنے گلے جس کا مطلب ان کے نزدیک اسلام لانا بی تھا، سلمانوں کے نزدیک یہ تعبیر صحیح نہیں تھی ای وجہ سے حضرت فالڈ نے بوش جہادش چندلوگوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمل اسلام اللہ بنی میں فالد کے اسلام اللہ بھی اس جماعت میں شریک تھے انہوں نے حضرت فالڈ کو مزید قتل کرنے سے بازر کھاوا ہی کے بعد جس مول اللہ بھی کو اس کا علم ہواتو آپ نے اللہ ہم انی ابوا البلا مما صنع خالد الہی میں فالد کے اس عمل سے بری ہوں، میر ااس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو ضرور فرمایا لیکن اس واقعہ کے بعد بھی آپ ان کو امیر بنا کر بھی ایک ایک جماعت کا امیر بنا کر بھی ای ایک بہا تی نے حضرت فالڈ کی شجاعت کا امیر بنا کر بھی آپ نے حضرت فالڈ بی کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ کمہ کے قریب عزی نام کا بت تھا جو کمہ اور اور مہوں میں آپ نے حضرت فالڈ بی کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ کمہ کے قریب عزی نام کا بت تھا جو کمہ اور اطراف کے لوگوں میں بڑا معزز اور محرّم سمجھا جا تا تھا اس کو توز نے کے لئے بھی حضرت فالڈ بی کا ایک ایک انتخاب اطراف کے لوگوں میں بڑا معزز اور محرّم سمجھا جا تا تھا اس کو توز نے کے لئے بھی حضرت فالڈ بی کا است تھا جو کمیا تھا۔

آسے نے فرملیا تھا۔

{ Telegram

<sup>🗨</sup> فیخ الباری بی کے ص ۵۱۲۔

صحیح بخاری باب غزوه موته۔
 صحیح بخاری باب مناقب خالد بن الولید و باب غزوه موته۔

مسيح بخارى باب غزوه موند -مسيح مسلم باب استحقاق القاتل سلب القتبل

<sup>)</sup> فخ البارى ح ٧ص ١٥٣-وابوداؤد باب في الا حام يعنع القاتل السلب.

صحیح بخارگ پاب این رکز النبی الرابه یوم صحیح بخارگ پاب بعث فالدالی نی جزیر۔

الفتع وصحح مسلم باب فتحكد وسير اعلام النبلاءج اص٢٦٦ -

ال عار ن باب بحث عالد ال بل

<sup>•</sup> جناري باب بعث خالدو هي الي اليمن ـ الله عن ـ اله عن ـ الله عن

آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکڑنے بھی آپ ہی کی طرح حضرت خالد پر اعتاد فرمایااور اپنے عبد کے غزوات میں بھی انہوں نے بہت کار ہائے نمایاں انجام دینے جیں۔ فتح رہے انجام دینے جیں۔ فتح رم وم وفارس میں بھی حضرت خالد کو بہت دخل رہاہے۔

حضرت ابو بکر نے کہ فی نبوت مسیلہ کذاب ہے جہاد کرنے کے لئے بھی حضرت خالد بن الولید کی سر

کردگی میں ایک لشکر بھیجاجس نے مسیلہ کواوراس کے بزاروں ساتھیوں کو قتل کیا، ہر مز کو قتل کرناور

اکیدردومہ کو قید کرتا بھی انہیں کے کارناموں میں ٹار ہو تاہے۔ان کے جنگی کارنا ہے ہے حدو ہے ٹار ہیں۔ حضرت

ابو بکر ٹنے آخر میں ملک شام کا گور نر بنا کر بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر نے بعض انتظامی وجوہات ہے ان کو

معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ این الجراح کو امیر بنایا۔ ابو عبیدہ بن الجراح جب حضرت عمر کا گرائی نامہ لے

کر حضرت خالد کے پاس بہنچ ہیں جس میں حضرت خالد کو یہ تھم تھا کہ تم معزول کئے جاتے ہو اور تمباری

جگہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو گور نرمقرر کیا جاتا ہے تب بھی اس ٹیر دل کی بہادری قابل دید تھی گرائی نامہ پڑھ

کر فرماتے ہیں ان عمر بعث علیم المین ھذہ اللمۃ عمر نے اہل شام کے لئے اس مخف کو امیر بناکر بھیجا ہے جس کو

رسول القد ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ خالد کے بارے میں فرمایا میں نے رسول القد ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ خالد

مضرت ابو عبیدہ نے بھی حضرت خالد کے بارے میں فرمایا میں نے رسول القد ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ خالد

سیف میں مسید سے وف اللہ ہیں۔ ●

حضرت عرِّن ان کو معزول توکر دیا تھا کیکن ان کے قلب میں پھر بھی ان کی اتی عظمت تھی کہ اپنی وفات کے وقت کہنے گئے" لو ادر کت خالد بن الولید نہ ولیتہ فقد مت علی ربی لقلت سمعت عبدك و خلیلك يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله علی المشر كين اگراس وقت فالد بن الوليد زنده ہوتے اور میں ان کو خليفه بناديتا پھر اپناللہ کے حضور حاضر ہو تا توعر ض كر تاميں نے آپ ك بندے اور مجوب يعنی رسول اللہ الله علی سے اتھا وہ فرماتے تھے كہ فالد اللہ كی محواروں میں سے ایک محوار ہیں جس كوالہ میں کے لئے سونتا ہے۔

ا پی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن کہنے گئے جھےا پی زندگی کی دہ رات سب را توں سے زیادہ محبوب اور عندالله مقبول معلوم ہوتی ہے جس میں سخت سر دی تھی اور بارش بھی ہور ہی تھی اور میں بارش سے نیچنٹ کے لئے اپنی ڈھال کو (بطور چھتری کے )استعال کرتا تھاادر صبح کودشمن سے مقابلہ تھا۔

وفات

الله میں ممس میں وفات ہوئی آگر چہ بعض مور خین نے مدینہ طیبہ میں وفات ذکر کی ہے۔وفت کے وقت افسوس کے ساتھ کہنے گئے فلال فلال معرکوں میں شرکت کی اور زندگی بھر شہادت کی حلاش وجتجو میں رہا، جسم پرا کیک بالشت بھر جگہ الیک نہیں ہے جبال تکوار نیزےیا تیر کاز خم نہ ہولیکن شبادت مقدر میں نہ

ا الجمع الزوائد بحواله منداحمه الصابه بن عاص ۹۹ من مرا المام النبلا، بن اص ۳۷۲ ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

معادف الحديث – مقتم

تمی اور آج بستر پر موت آر بی ہے۔ وفات ہے کچھ پہلے فرمایا: "میرے مرنے کے بعد میر انگھوڑ ااور میرے اسلح وقف فی سبیل اللہ ہیں "اور یہ مجمی معلوم ہوناچاہئے کہ کل تر کہ بس یہی تھا۔ <sup>0</sup>

### حضرت عمروبن العاص ضي اللهءنه

اسلام لانے سے مملے ان کا شار سر داران قریش میں ہو تا تھانہایت جری اور ذہانت و فطانت میں ضرب المثل تھے۔ حضرت خالد بن الوليد کے ساتھ مدينہ طيبہ حاضر ہو کر مھے ميں ايمان لائے ہيں۔ کيكن خودا پنے ایمان لانے کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں اس تومعلوم ہوتا ہے کہ وہ دینظیبہ آنے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تصالبتہ آپ کی خدمت میں حاضری اور بیعت علی الاسلام حضرت خالد کے ساتھ ہی ہو گی۔ <sup>©</sup> ووانے اسلام لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کتے ہیں کہ غزوہ خندق سے واپسی کے بعد مکہ آگر میں نے خاندان قریش کے کچھ ایسے لوگوں کو جمع کیاجو مجھ سے قریبی تعلق رکھتے تھے اور میرا احترام بھی کرتے تھے میں نے ان سے کہاکہ میراخیال یہ ہے کہ اب توبظاہر محمد (ﷺ) کے دین کا بول بالا ہی ہو کررہے گامیری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ ملک حبشہ چلے جا کیں اور بادشاہ نجا تی کی حمایت میں رہیں اگر محمد ( ﷺ) اٹل مکہ پر غالب آبھی جائیں گے تب بھی ہم وہاں محفوظ رہیں گے۔ محمد (ﷺ) کی ماتحتی میں رہنے کے مقابلہ میں نجاثی کی ماتحتی میں رہنا پیند ہے اور اگر اہل مکہ غالب آگئے تو اہل مکہ میں ہمار امقام تو معروف ہی ہے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کی اور میں بہت ہے بدایا لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حفرت عمرو بن امیہ ضمر کا کود کھاجور سول اللہ ع کے قاصد کی حیثیت سے نجاشی کے پاس آئے تھے میں نے نجاثی ہے کہایہ مخص ہارے دشمن (محمد) کا قاصد ہے آپ اس کو ہاے حوالہ کردیں تاکہ ہم اس کو تل كردي- نجاشى نے ميرىاس بات پربهت ناكوارى كا ظهار كيااور كهاتم جانے نہيں يہ هخص جس كا قاصد ہے وہ ای طرح الله کار سول ہے جس طرح حضرت موی الله کے رسول تھے۔ میں نے کہا کیا واقعی ؟ نجاشی نے کہا تمہارا براہوتم میری اطاعت اور ان نی ( ﷺ) کی اتباع کروواللہ وہ بالکل برحق ہیں اور واللہ وہ اپنے مخالفین پرایسے بی غالب آئیں مے جیسے موی (علیہ السلام) فرعون اور اس کے انتکر پرغالب آگئے تھے اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے نجاثی کے ہاتھ پر بیعت علی الاسلام کر لی وہیں سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی راستہ میں حضرت خالد طبے ہیں اور ان کے ساتھ مدینہ طبیبہ جاکر آپ کے وست . مبارک پر بیعت کی ہے اور اسلام کا اظہار کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنے کی مزید تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ دیکی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ م تھ بڑھائے میں آپ سے بیعت کرناچاہا ہوں جب آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپناہا تھ کھنچ لیا آپ نے فرمایا عمرو کیا ہوا میں نے عرض کیاا یک شرط پر بیت کر تاہوں آپ نے فرملیا کیاشرط ہے

سير اعلام النبلاء جام ٢٣ م ٢٠ جاج اص ٣٨٠ و مجمع الزوائد جهم ٢٥٠ بحواله طبر اني واصابه ج٢٠ ص٠٠١٠.

میں نے غرض کیا میرے ماضی کے جملہ گناہ معاف ہونے چاہئیں آپ نے فرملیا کیا تنہیں معلوم نہیں کہ ایمان لانے ہے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ •

نضائل

حضرت عمرو بن العاص برے بہادر، نہایت ذبین و فطین اور میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے صحابی بیں ان کے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ عینے نے ان کی ان صلاحیتوں کو خوب استعال فرمایا ہے۔ خود فرمائے بیں " ما عدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم و بعالد منذ اسلما من اصحابه فی حوبه " پینی میرے اور فالد کے ایمان لانے کے بعد میدان جنگ کے لئے آپ نے کی کو بھی ہم دونوں کے مساوی نمیس سمجھا۔ انہیں آپ نے بڑے بڑے سحابہ کرام کی موجود گی میں نشکر کاامیر بناکر بھیجا ہے غزوہ ذات السلاسل کے لئے جانے والے لشکر میں حضرت ابو بر ﴿ وَعَرْ بَعِی موجود ہیں بین امیر لشکر حضرت عمرو بن العاص گو بنایا۔ ﴿ فَحَى مَدَ عَمْ اللهِ عَلَى بِعَالَمَ بِعَالَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

رسول الله عضان کے ایمان لانے کی بڑی قدر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں" اسلم الناس و امن عمرو بن العاص" ●جس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو بن العاص دل سے ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ایمان لانے العاص" ●جس کا مطلب یہ ہے تھے معروی محبت اور تعلق ہو گیا تھا۔ میچے مسلم کی وہ روایت جس کا کچھ حصہ ابھی گزرا ہے ای میں یہ بھی نہ کور ہے کہ "ماکان احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا اجل فی عینی منه وماکنت اطبق ان املا عینی منه اجلا لا له و لو سئلت ان اصفه اطفت لانی لم اکن املا عینی منه اجلا لا له و لو سئلت ان اصفه اطفت لانی لم اکن املا عینی منه "بینی ایمان لانے کے بعد میرکی یہ حالت ہوگئی کہ میرک نظر میں آپ کے بعد میرکی یہ حالت ہوگئی کہ میرک نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب و محترم نہ تھا اور میرے دل میں آپ کی عظمت و جلالت کا یہ حال تھا کہ میں نظر مجرکر دیے ہی بیان نہ کود کھے بھی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی جھے سے آپ کا حلیہ بھی بیان نہ کو سکھی آپ کو نظر بھرکر کو کھے بی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی جھے نے سکتا تھا۔ اگر کوئی جھے نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی جھی بیان نہ کا حلیہ بھی بیان نہ کر سکوں گاس لئے کہ میں کبھی آپ کو نظر بھرکر کو کھے بی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی جھی اپ کا خلیہ بھی بیان نہ کر سکوں گاس لئے کہ میں کبھی آپ کو نظر بھرکر کوئی جی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی جھی اپ کوئی میں دیا تھا۔ اس کے کہ میں کبھی آپ کو نظر بھرکر کوئی جی نہ سکتا تھا۔

رسول الله ﷺ بھی انگی اس محبت کااعتراف فرمائے تھے ایک بار آپ نے ان کے لئے دعاکی اور الله تعالیٰ عمرو بن سے ہوں ع سے بول عرض کیا۔ "اللّٰهم صل علی عمرو بن العاص فانه بحبك و بحب رسولك" وللى عمرو بن العاص برر حميّں نازل فرمائے اس لئے كہ وہ آپ سے اور آپ كے رسول سے محبت كرتے ہيں۔ ایك بار

<sup>•</sup> محج مسلم باب كون الا سلام يهدم ماكان قبله \_ • سر اعلام النيااء ج م م ١٦٥ س

<sup>●</sup> فق البارى ج 2 ص ٢٦ و مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٥٠ بحواله طبر اني داصابه ج٥ ص ١ وسير اعلام العبلاءج ٣ ص ٥٥

<sup>•</sup> جامع ترخى فى المناقب. • • يراعلام العيارج على ١٥٠٥. { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

آپ نے ان کے لئے تین باریر حم اللہ عمر و الاللہ عمر و بن العاص پرر حم فرمائے ) وعافر مائی ، کی صحافی نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو فرمایا وہ اللہ کے راستہ میں بے دریغ فرج کرتے ہیں۔ ف جامع ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ عصو و بن العاص من صالحی قویش ف عمر و بن العاص قریش کے بہترین لو گوں میں ہے ہیں ) ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کو اطلاع کرائی کہ کپڑے بہن کر اور ہتھار لگا کر (یعنی جباد کے لئے تیار ہوکر) چلے آؤ۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ان سے فرمایا میں تم کو ایک لشکر کا امیر بناکر بھیجناچا ہتا ہوں جبال سے انشاء اللہ تم سالم غانم اوائی آؤگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس اللہ کے دسول میں مال کی خاطر اسلام خبیں لایا۔ میر احتصود تو اسلام بی ہے آپ نے فرمایا" نعم الممال اللہ کے دسول میں مال کی خاطر اسلام خبیں لایا۔ میر احتصود تو اسلام بی ہے آپ نے فرمایا" نعم الممال اللہ کے درسول میں مال کی خاطر اسلام خبیں بندہ کے لئے کی کسل مبترین چزے۔ ف

وفات

سسم میں عید کی رات میں مصرمیں وفات پائی اور عید الفطر کے دن دفن کئے گئے آپ کے صاحبزاو د حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؒ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

# حضرت عبدالله بنعمرو بن العاص صنى اللّه عنه

عابد، زابد، شب بیدار، بکشرت روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، علم کے گویا صحابی بن صحابی حضرت عبدالقد بن عمرو بن العاص کے اپنے والد حضرت عمرو بن العاص کے پہلے ایمان الائے جیں۔ وہ السنے والد کے سب سے بڑے جین الن کی پیدائش کے وقت عمرو بن العاص کی عمر زیادہ سے زیادہ اکیس سال ذکر کی جاتی ہے۔ •

فضائل

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص م رہے اسحاب الفطائل صحابہ کرام میں شار ہوتے ہیں۔ نہایت عابدو زاہد اور شب بیدار تھے۔ سیح بخاری کی ایک روایت کے حوالہ سے ان کی ان صفات کا تذکرہ پڑھئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص گہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری شادی ایک شریف خاندان کی لائی ہے کر دی تھی وہ اپنی بہو کا بہت خیال کرتے اور میرے طرز عمل کے بارے میں اس سے دریافت کرتے رہتے تھے ان کے سوال کے جواب میں ایک دن میری ہوی نے کہامیرے شوہر بہت نیک، متق ، پر بیزگار آدی ہیں لیکن جھے ہے کی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ والد صاحب نے میری اس بات کی شکایت رسوال میں کہتے ہے کردی آپ نے فرمایا عبداللہ کو ہمارے پاس بھیح دیتا والد صاحب نے آپ کا فرمان مجھ تک بہنچادیا۔ میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو فرمایاروزے رکھنے کا تمہارا معمول کیا ہے۔ میں نے عرض کیا

مجمع الزوائدة وص ٣٥٢ . و جامع ترفدى في المناقب. و مجمع الزوائدة وص ٣٥٣.

و بيرامام العبل عص العبل ا Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

روزاندروزور کھتاہوں۔ پھر آپ نے فرمایاختم قر آن کے سلسلہ میں کیا معمول ہے بیس نے عرض کیا ہررات ایک قر آن ختم کر تاہوں۔ آپ نے فرمایا مہینہ میں صرف تمن روزے رکھا کر واور ایک ماہ میں ایک قر آن ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتاہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرو کہ دودن چھوڑ کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرو کہ دودن چھوڑ کر ایک دوزہ رکھ لیا کرومیں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تب آپ نے فرمایا روزے رکھنے میں سب سے بہتر طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے بینی ایک دن افطار ایک

دن روزہ۔ تم بھی ایبابی کیا کرواور قر آن مجید کاایک ختم سات را توں میں کیا کرو۔ اس روایت ہے ان کے روزوں اور تلاوت قران کا حال معلوم ہوا، روایت کے آخری حصہ میں یہ بھی ہے کہ بڑھا ہے تک ان کا معمول یمی رہابلکہ بڑھا ہے میں قر آن مجید کا جو ساتواں حصہ رات کو پڑھنا ہو تاتھا وودن میں بھی گھر کے کسی فرد کو سنالیا کرتے تھے تاکہ رات کو پڑھنے میں سہولت ہواور روزوں کے معمول میں اگر بھی خلل پڑھ جایا کر تاتھا تو اس کا حساب رکھتے تھے اور بعد میں اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے۔ ©

وہ رات کو اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتے ، چراغ گل کر دیتے اور ساری رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے تھے روتے روتے ان کی آنکھیں ورم کر آئیں تھیں۔ ●

رسول الله ﷺ کے علاوہ اکا ہر صحابہ کرائم ہے بھی روایت کرتے ہیں، ان کے شاگردوں میں بہت سارے جلیل القدر تابعین ہیں ان کے اور ان کے والدین کے متعلق ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا" نعم اهل البیت عبدالله وابو عبدالله وام عبدالله" یعنی عبدالله ،ان کے والداوران کی والدہ یہ سب اللہ بیت کیابی خوب اللہ بیت ہیں۔

وفات

ہے مصر میں و فات پائی اور وہیں و فن کئے گئے۔ ●

محج بخار ی باب فی کم یقر اُلقر آن و باب صوم یوم و افطار یوم ۔ ﴿ بِیر اطلام النبواء ج عص ١٩٠٨

<sup>●</sup> خلاصه تهذیب الکمال ـ مجمع الزوائدج ۹ ص ۳۵۳

<sup>•</sup> بىر اعلام النيلاه نى تىم مى ٩٠ داسد الغايد نى تىم مى تام ترزكرة الحفلان مى مى مى النيلاه نى تام مى والمدالغايد نى تام دالغايد كالمن كالمن تام دالغايد كالمن كا

### حضرت عبدالله بن عمرو بن حزام رضى الله عنه

حضرت عبدالله بن عمرو مشہور صحالی حضرت جابڑ کے والدین رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طبیبہ جمرت فرمانے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں مکہ معظمہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شر یک ہوئے۔ آپ نے ان کوایے قبیلہ کانتیب بنا کر مدینہ طیبہ واپس کردیا۔ رسول اللہ ع کے مدینہ طیب تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ غزوہ بدر واحد دونوں میں شریک ہوئے ہیں اور غزوہ احد ہی میں شہید ہو مکتے۔ ان کو غزو واحد میں اپنی شہادت ہے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھاای لئے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جاراً ، فرمایا میراخیال ہے کہ میں کل سب سے پہلے شہید ہونے والے لوگوں میں ہوں گاتم میرے بعد ا پی بہنوں کاخیال رکھنااور میرے ذمہ جو قرض ہے اس کی اوا نیگی کر دینا۔ 🖷

فضائل

وہ بڑے صاحب فضیلت محالی ہیں مکہ جاکر اسلام لائے اور پھر مدینہ طبیبہ میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر واحد میں شریک ہوئے۔غرو واحد میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔مشر کین نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعصاء جم کاٹ کر مثلہ کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت جابر ابھی بالکل نو عمر ہی تھے ان پر اور ان کی پھو پھی لینی حضرت عبداللہ کی بہن فاطمہ بنت حزام پراس حادثہ کا بہت اثر تھاجس کی وجہ ہے بید دونوں بہت زیادہ رور ہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کی تسلی کے لئے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو کی شہادت کے بعد سے اللہ کے مقرب فرشتے منگسل ان پر سامیہ کئے ہوئے ہیں۔ <sup>©</sup>حضرت جابر اور ان کے خاندان کے دیگر افراد حضرت عبدالله کواینے خاندانی قبرستان میں وفن کرنے کے لئے میدان احدے مدینہ طیبہ لے آئے تھے آپ نے ان کے جنازہ کو مدینے ہے میدان احد منگوالیا، اور پھر دہ دہ ہیں دیگر شہدائے احد کے ساتھ و فن کئے گئے۔ فخزو وَاحد میں شہداء کی تعداد زیادہ تھی۔جولوگ زندہ نے رہے تھے ان میں بھی خاصی تعداد زخمیوں کی تھی۔خودر سول اللہ ﷺ بھی زخمی تھے۔اس لئے آپ نے ایک قبر میں دودو، تین تمن شہداء کود فن کرنے کی ا جازت دے دی تھی اور جو محف ان میں قرآن کازیادہ حافظ دعالم ہو تااس کو مقدم الی القبلہ رکھتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمرةٌ کو بھی ایک یاد و شهیدوں کی ساتھ د فن کیااور ان کو مقدم ر کھا گیا۔ان کی شہادت کے بعدایک دن رسول اللہ ﷺ خ حفرت جابر ے فرمایا اللہ تعالی کی سے بھی بالشاف تکلم نہیں فرماتا ب لیکن تمبارے والدے بالشافہ مختکو فرمائی ہے اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بندے جو چاہو مانگومیں تمہاری ہر خواہش یوری کروں گا۔اس پر تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے میرے رب جمعے دوبارہ دنیا میں بھیج و بیخ تاکہ دوبارہ چر آپ کے راستہ میں شہادت نصیب ہو۔اللہ

<sup>🛭</sup> محیح بخاری باب هل یخرج ۱ لمیت من القبر إصابه ص ١١٠ مير اعلام النيلاوص ٣٢٥ \_

صحح بخارى باب الدحول على الميت وصحح مسلم باب من فضائل عبدالله بن عمرةٌ

ام مالک نے اپنی کتاب مو طامی ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عبداللہ بن عرق کی قبر کے متعلق ذکر کیا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عرواور حضرت عرق بن جوح کی قبروں کو پانی کے بہاؤ نے کھول ویا تھا لوگوں نے ان وونوں صحابہ کرام کی مبارک نعشوں کو وہاں ہے نتقل کرنے کے لئے ان کی قبروں کو کھودا تو دیکھا کہ دونوں کے جسم بالکل صحیح سلامت اور ترو تازہ میں جیسے کل بی انتقال ہوا ہے۔ حالا نکہ ان حضرات کی شہادت کو چھالیس سال ہو کا کا ذکر کیا شہادت کو چھالیس سال ہو کا ذکر کیا شہادت کو چھالیس سال بود کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے میں کہ میرے والد کو یو ماصد میں مجبور آئیک اور صحابی کے ساتھ و فن کیا گیا تھا۔ مجھی نہ لگتی تھی میں نے شہادت کے چھالا کہ و فن کیا گیا تھا۔ اس کا کر دوسری قبر میں و فن کر دیا اور ان کا جسم مبارک بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ و فن کیا گیا تھا۔ اس کا معدور دوسری قبر میں دفن کر دیا اور ان کا جسم مبارک بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ و فن کیا گیا تھا۔ کہ جھالیس سال بعد۔ اس طرح کا واقعہ بعض دوسرے شہداء کرام کے ساتھ بعد اور دوسری بار شہادت کے چھالیس سال بعد۔ اس طرح کا واقعہ بعض دوسرے شہداء کرام کے ساتھ بعد اور دوسری بار شہادت کے چھیالیس سال بعد۔ اس طرح کا واقعہ بعض دوسرے شہداء کرام کے ساتھ بعی چیش آیا۔ پہلی بار شہادت کے چھیالیس سال بعد۔ اس طرح کا واقعہ بعض دوسرے شہداء کرام کیا گیا ہے۔

## حضرت جابربن عبدالله بنعمر ورضى التعنه

مدیند طیبہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچپن ہی ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر ڈکے ساتھ جن کا تذکرہ ابھی گذرا ہے کد معظمہ جاکر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ جب آپ جبرت فرماکر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تواس وقت سے آپ سے قریبی تعلق رہا ہے لیکن چو نکہ کم عمر بھی متح اور اپنے والد کے اکلوتے بھا ور نو بہنوں کے اکلوتے بھائی تتے اس لئے غزوہ بدرواحد میں شریک نہ ہوسکے۔اس کے بعد مستقل غزوات میں شریک رہے ہیں۔

فضائل

حضرت جابرٌ باعتبار عمر اگرچ اکا بر صحابہ کرامؓ کی صف میں شار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ان کا شار جلیل القدر صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے وہ جس طرح غزوات میں بکثرت شر یک ہونے والے ہیں ای طرح مکثرین فی الحدیث صحابہ کرام میں بھی ان کا شار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہیں نے رسولؓ میں اس سے کہ والد میں غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوا بدر واحد میں شریک نہیں ہو سکا تھا اس لئے کہ والد صاحب خود جاتے تھے۔ اور مجھے منع کرتے تھے لیکن جب غزوا واحد میں والد صاحب شہید ہوگئے تو چھر کسی

<sup>●</sup> چامع *ترفد*ی باب حاجاء فی دفن الشهداء۔ 💮 🔍 مؤطالام الک باب الدفن فی قبرو احد من ضرورة۔

المت من القبر ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

بھی غزوہ میں، میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہونے سے محروم نہیں رہا۔ $^{f O}$  وہ مکٹرین فی المحدیث بھی جیں ان کی روایت کر دہ احادیث کی تعداد • ۱۵۴ ہے رسول القدﷺ کے علاوہ اکا ہر صحابہ کرام ہے بھی ر وامات نقل کرتے ہیں۔اور ای طرح بہت ہے اکا ہر صحابّہ اور بڑی تعداد میں تابعین کرام بھی ان ہے۔ احادیث کی روایت کرنے والوں میں شامل میں 🖰 چونکہ ان کے والدرسول اللہ 🕾 کے ساتھ غزو ؤاحد میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے نولڑ کیاں حچوڑی تھیں اور صاحبزادہ صرف حضرت حابرٌ بی تھے اور وہ بھی بہت نوعمر ہی تھے۔ نیزان کے ذمہ کافی قرض بھی تھاجو حضرت حابرٌ ہی کوادا کر ناتھا۔اس لئے آپ حضرت جابز کے ساتھ بڑا محبت وشفقت کا معاملہ کرتے تھے اور ان کی بہت فکر رکھتے تھے۔ جب حضرت جابز ک شادی ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کسی کنواری سے شادی کی ہے یا بیو دیا مطلقہ سے انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواری تو نہیں ہیں۔ آپ نے چھر دریافت فرمایا کس کنواری لڑکی ہے شادی کیوں نہیں گ۔ حضرت جابر کاجواب ان کی نوعمر ک کے باوجو دیڑا سمجھدار ک کاجواب تھااورا سی جواب کوذکر کرنے کے لئے بیہ واقعہ ذکر کیا ہے۔انہوں نے ذکر کیااےاللہ کے رسول والد صاحب کا انقال ہو گیاہے اور انہوں نے نوینیاں جیوژ کی ہیں۔ میں نے من رسیدہ عورت ہے اس لئے شادی کی ہے کہ وہ میر کی مبنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ 🏵 ان کی ای خته حالی کی وجہ ہے آپ ان کے ساتھ مختلف صور توں ہے دادود بش کامعاملہ کرتے رہتے تھے۔ ا یک بار سفر سے واپسی میں آپ نے ان کا اونٹ خرید ااور جب دہا ہے اونٹ سے اتر نے لگے تو آپ نے ان کو اتر نے ہے منع فرمادیااور مدینہ طیب آگر اونٹ بھی ان کو دے دیا۔اور اس کی قیت بھی سفر کی اس رات کے متعلق جس میں آپ نے ان کااونٹ فریدا تھا حضرت جابر فرمایا کرتے تھے آپ نے اس رات میرے لئے یجیس بارد عائے مغفرت فرمانی تھی۔ <del>°</del>

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سننے اور روایت کرنے کا جو شوق بچین میں شروع ہواتھا بڑھا ہے تک باتی رہا۔ وواحادیث کی تحصیل کے لئے دور در از کاسفر کرتے تھے۔رسول اللہ ﷺ کی بعض احادیث ہو سی کی صحابہ کے علم میں تھیں ان کی تحصیل کے لئے کمہ کاسفر کیا۔ ایک بار تو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے مدینہ طیب ہے معر تشریف لے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد مسجد نبو می میں حضرت جابر ؓ کا ایک بڑا حلقہ در س قائم ہو تا تھا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ علم حدیث میں شر کیک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے۔ <mark>®</mark>

وفات

حضرت جابرنے خاصی طویل عمرپائی۔ان کی وفات ۸ سے دیمیں ہوئی ہے۔وہان صحابہ کرامُ میں جو مدینہ سے مکہ آگر اسلام لائے اور آپ سے عقبہ (جو منیٰ کا ایک حصہ ہے) میں بیعت کی۔ سب سے آخر میں

صحیح مسلم باب عدد غزوات النبی هیشه و جامع تر ندی باب کید غزالنبی هیشد.

اصاب ن اص ۱۲ اوسیر اعلام النبلاء ن ۳ ص ۱۹۱۵ جامع ترندی باب ما جاء فی تزویج الابکار

<sup>•</sup> اصابہ نیاص ۲۲۲۔ • اصابہ نیاص ۲۲۲۔ | Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq

و فات پانے والے صحابی ہیں۔

## حضرت زيدبن ثابت رضى التدعنه

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند ، مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے ہیں قبیلہ خزرج سے تعلق ہے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے وقت وہ بہت ہی کم عمر تھے۔ان کی عمراس وقت صرف گیارہ سال تھی۔ لیکن پہلے ہی ہے مسلمان ہو چکے تھے اور قرآن مجید کی ستر ہ سور تیں بھی حفظ کر چکے تھے۔جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تولوگوں نے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا اس بچہ کو قرآن مجید کی ستر ہ سور تمی یاد ہیں۔ آپ نے ان سے وہ سور تمی سنیں اور اس کم عمری میں ان کے ان سور توں کو حفظ کر لینے پر تعجب کا اظہار فرمایا۔

فضائل

وہ اگرچہ صحابہ کرام میں کم عمر صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کی وجہ سے خصوصا قر آن سے خصوص تعلق کی بناء پران کا شار اہل علم واصحاب فوئی صحابہ کرام میں ہو تاہدوہ نہایت ذہین اور قوی الحفظ تھے، جیسا کہ ابھی گزراا نہوں نے بالکل بچپن ہی میں قر آن مجید کی ستر ہ صور تیں یاد کرلی تھیں، حالا نکہ اس وقت تک رسول اللہ ہی گزراا نہوں نے بالکل بچپن ہی تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ ہی نے ان کی ذہانت اور قوت حفظ ہی کی وجہ سے سریانی زبان سیصفے کے لئے ان کا انتخاب فر ہلاتھا۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے کے بعد رسول اللہ ہی کو قرب وجوار کے یہودیوں سے خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں کی خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں کی خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں کی خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں کی خط و کتابت کی نبان سریانی کھی اگر آپ کو خط لکھنا ہو تا تو کسی یہود کی صرورت پڑتی، آپ کو مدینہ کے یہود پراعتاد نہ تھا کہ وہ خط کسنا ہو دی خط و کتابت نے خرابان سریانی کھنا پڑھنا سکے لو۔ حضرت زید بن شابت تے فرمایا تم یہود کی خوا و کتابت کی ذمہ داری ان می سریانی کے کسنا ور پڑھنے ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا ان میں حضرت زید بن شابت تھی ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا ان میں حضرت زید بن شابت تھی ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا ان میں حضرت زید بن شابت تھی ہی ہوں اللہ ہی کی کرنہ گی ہی جبل و ابو زید بن شابت تھی ہی ول اللہ ہی کی کرنہ گی ہی جبل و ابو زید بن شابت کی بین کو بٹ معاذ بن جبل آبانوز پڑاورزید بن شابت ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، کے زمانہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر یمن کے علاقہ بیمامہ میں مسیلمہ کذاب سے جہاد کے لئے گیا تھا، اس لشکر کو اگر چہ فتح حاصل ہوگئی تھی اور مسیلمہ کذاب مارا گیا تھا لیکن

مراعلام النيلارج عن ٢٢٨ ﴿ اصابِهِ جَسَّ ٢٣ مَيْ بَعَارِي نَى الْمَاتَبِ ﴿ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

مسلمانوں کی بھی ایک بزی تعداد شہید ہوئی تھی۔ جن میں بہت ہے قر آن مجید کے حافظ بھی شامل تھے، ا اس واقعہ ہے متاثر ہو کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ ہے در خواست کی تھی کہ ای طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے توخطرہ ہے کہ کہیں قرآن مجید ہی لوگوں کے درمیان باقی ندر ہے۔اس لئے آپ قرآن مجید کی كآب كا اہتمام كرادي (اس وقت تك الگ الگ سور تيس توصحابه كرامٌ كے پاس لكھي ہو كي تحص ليكن يوراً قر آن يج المصحف كي شكل مي لكها موانه تعار) حضرت ابو بكرائے حضرت مرات عراف فرماياكه جوكام رسول الله ع نے نہیں کیامیں کیے کر سکتا ہوں۔ کافی افہام و تفہیم کے بعد بلآ خر حضرت ابو بکڑ قر آن کو یکجا تکھوانے اور جمع کرانے کے لئے تیار ہو گئے۔اس کام کے لئے دونوں بزرگوں کی نگاہ انتخاب حضرت زید ابت پر پڑی۔ ان كوبلواياً كيااور حضرت ابو بكر في الخام عال ك سامن ركها، اور فرمايا" انك رجل شاب عقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحى لوسول الله عليه فتتبع القرآن واجمعه" تم ايك عاقل نوجوان بواس كام ك لے ہم لوگوں کو تم پر پورااعماد ہے۔ پھر تم قور سول اللہ على كاند ميں بھى كاتب و كى رہے ہو، لبذا قر آن کو تلاش کر کر کے ایک جگہ جمع کر لو حضرت زید کو بھی وہی اشکال ہو اجو حضرت ابو بکڑ کو ہو اتھا، کہ جو کام ر سول الله ﷺ ننہیں کیادہ کام آپ دونوں حضرات کیے کرناچاہتے ہیں۔لیکن حضرات شخین نے انکو سمجھایا۔ بالآخر دہاس کام کیلئے راضی ہو گئے اور صحابہ کرائم سے مختلف سور تیں جمع کر کر کے یور المصحف بججالکھ کر تیار کردیا۔ ●وہ خود بھی حافظ قر آن تھے اور ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ کرامٌ پورے قر آن کے حافظ تھے۔ الگ الگ سور تیش توبہت سے صحابہ کرام او متھیں، لیکن دہ ہر جگہ ہے لکھی ہو کی سور تیس جمع کررہے تھے۔ وہ علم فرائض بعنی ترکہ کی تقتیم کے مسائل واحکام ہے بھی بہت واقف تھے رسول اللہ دی نے ان کے بارے میں فرایا۔" افرض امنی زید بن نابت" قمیریامت میں علم فرائض سے سب سے زیادوواقف زيد بن ثابتً ہيں۔

غزوہ تبوک میں قبیلہ بنو نجار کا جمنڈ احضرت ممادہ بن حزیمؒ کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ بینیان ہے لے .
کر حضرت زید بن ثابت کو دے دیا۔ حضرت ممارہؒ نے عرض کیایار سول اللہ میرے بارے میں کوئی شکایت
آپ کو پینچی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ زید بن ثابتُ کو جمنڈ ادیے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، صحابہ کرام بھی ان کے علمی مقام کی بہت معترف تتے۔ حضرت عمر فارونؓ اپنے زمانہ خلافت میں ان کو اپنے پاس مدینہ طیبہ بی میں رکھتے تھے۔ کہیں نہ جانے دیتے تھے، وہ ان کی موجود گی میں مدینہ طیبہ میں فتو کی دیتے تھے۔ کو ان کو اپنے تھے۔ کو ان کو اپنے تھے۔ کو ان کو اپنے تھے۔ کو ان کی موجود گی میں مدینہ طیبہ میں نہ جانے دیتے تھے، وہ ان کی موجود گی میں مدینہ طیبہ میں فتو کی دیتے تھے۔ کو ان کو اپنے تھے۔ ک

ان کی وفات پر صحابہ کرام نے جو کچھ ان کے بارے میں کہااس سے صحابہ کرام کی نظر میں ان کی بلند مقامی اور قدرو منزلت کا پید چلتا ہے حضرت ابو ہر بر ہ فرماتے ہیں۔ "مات حبر الامد" آج اس امت کا ایک بڑا عالم وفات پا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا "دفن اليوم علم کئير" آج بڑا علم و فن ہو گيا۔ حضرت

<sup>•</sup> محجى بخارى باب جم القرآن وجامع ترمذى في المناقب. • ترمذى في المناقب.

و تراعلامالنیاه جام ۱۳۳۳ (Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

عبدالله بن عباس کے دل میں ان کا مقام کتنا بلند تھااس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک دن حفرت زید بن ثابت گھوڑے دھزت زید بن ثابت گھوڑے حضرت زید بن ثابت گھوڑے کے ابن العم ہیں، میرے لئے نہایت محترم ہیں، کیر کاب پکڑلی۔حضرت زید نے کہا آپ رسول اللہ ﷺ کے ابن العم ہیں، میرے لئے نہایت محترم ہیں، آپ یہ کیا کررہے ہیں ابن عباس نے کہا ہم اپنے علاء کاای طرح اکرام کرتے ہیں۔اور بھی بعض صحابہ کرام میں مروی ہیں حضرت عرشے قبی باد اپنے ججایا عرہ کے سفر کے موقع پران کو مدینہ میں اپنانائب مقرر کیا ہے۔ ان کی وفات پر حضرت حسان نے جو مرشہ کہا تھا اس کا ایک موقع پر ان کو مدینہ میں اپنانائب مقرر کیا ہے۔ ان کی وفات پر حضرت حسان نے جو مرشہ کہا تھا اس کا ایک شعریہ تھا۔

و من اللقوا في بعد حسان و ابنه و من للمعانى بعد زيد بن شابت "حان اوران كري اللقوا في بعد قر آن وحديث ك معانى كا تبخير و الأكون و من الله عنه الله كا تبخير و الأكون و كا تبخير و كا تبخير

وفات

اکثر مؤر خین کے نزد یک وفات ۱۳۹۸ھ میں ہو کی ہے۔

# حضرت جربرين عبدالله البحبلى رضى اللءنه

حضرت جریرین عبداللہ کا تعلق قبیلہ انمارے ہے۔ یہ قبیلہ نجد کے علاقہ کاہے۔والد کانام عبداللہ اور والدہ کا بجیلہ ہے۔والدہ کی نبست ہی ہے بجل کہلاتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں •اھ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ ●

فضاكل

<sup>•</sup> سراعلام النیاه ج م ۲۳ دامیا به چ م ۳۳ ف ۳۳ ف ۱۳۳ وامیا به ج ح ( Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq l

ہو۔ای مجلس میں حفزت جریز اسلام لے آئے۔اس واقعہ کی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرائم نے آپ کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اذا اتا کم کو م قوم فاکوموہ 🗨 یعنی کی قوم کامر دار اگر تمہارے پاس آئے تواس کا کرام کرنا جاہے۔ بعد میں بھی رسول ع ﷺ كاطرز عمل ان كے اكرام واغزاز بى كارباب\_ خود حضرت جريز فرماتے ہيں۔ ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت والاراني الا تسمم في العن الله ملاف كيعدجب بهي من حاضر خدمت ہو تااور آپ ہے اندر حاضر ہونے کی اجازت جا بتا آپ ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیے اور ہمیشہ مجھے دکھے کر تعبیم فرماتے زمانہ جا لمیت میں اہل یمن نے اپنے یہاں ایک نقلی کعبہ بنالیا تھا۔ جس كانام ذوالخلصة تفااس كووولوگ كعبه يمانيه كتب تقيراس ميس يجي بت ركه چهوڙے تقي جن كى يو جاكرت تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اسکی طرف میے کسل خلش رہتی تھی۔ آپﷺ نے حفرت جریزٌ ے فرمایا تم اس جھوٹے اور تعلی کعبہ کو منہدم کردو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ حضرت جریزً فرماتے ہیں میں نے آپ کے تھم کی تھیل میں ایک مو بچاس طاقتور شد مواروں کو لے کر ممن کے سفر کا ارادہ کر لیالیکن میر احال میہ تھا کہ میں گھوڑے سواری ہے واقف نہ تھاادر گھوڑے پر ہے گر جایا کر تا تھا میں ف ابنام حال آپ سے عرض کردیا۔ آپ ف ابنادست مبارک میرے سینے پرمار ااور دعاکی اللهم شته واجعله هادياً مهدياً الماللة جريرً كو كهورت كى كرير جماد يجاوران كوبدايت يافت اوربدايت وين والا بناد بجئے۔ حضرت جریزٌ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت ہے میں ایساشہ سوار ہو گیا کہ پھر مجھی بھی گھوڑے ہے نہیں گرا۔اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جاکراس ذوالخلصہ یعنی نقلی کعبہ کو منبد م کر دیااوراس میں آگ لگا کراس کو خاک کردیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے میرے لئے اور میرے ساتھیوں کے لئے یانچ مرتبہ برکت کی دعافر مائی۔ 🍑

حضرت جریر جیت الوداع میں بھی آپ کی ساتھ شریک ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کروو۔ ®حضرت عرر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو عراق کی جنگوں میں شرکت کے لئے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

فتح قادسیہ میں بھی ان کو بڑاد خل تھا۔ان جنگوں سے فارغ ہو کر وہ کو فیہ میں بی قیام پذیر ہو گئے تھے۔ <del>س</del>ا اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔

حفرت جری اُ آوائل مدینہ خصوصاً انصاری صحابہ کرام ہے بری محبت تھی، حفرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں حفرت جریز کے ساتھ تھاوہ راستہ میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے گئے ہیں میں نے حضرات انصار صحابہ کرام گاجو طرز عمل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ویکھا ہے اس کے

<sup>🛭</sup> سيراعلام النبلاءج ٢ ص ٥٣٢ و مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٥٣ 🕒 🔞 محميح بغاري وصحيح مسلم المناقب

حصیح مسلم فی المناقب.
 مصیح بخاری فی المناقب والمغازی و مصیح میلم باب من فضائل جریر بن عبد ...

بعدے میں نے قتم کھالی ہے کہ جب بھی جھے کی انصاری صحابی کی صحبت کا موقع نصیب ہو گامیں ان کی ضحدت ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن المثنی اور محمد بن بشار نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت جریرٌ حضرت انس ؓ ہے عمر میں بڑے تھے۔ • •

باطنی کمالات کے ساتھ اللہ بے حسن ظاہری ہے بھی بہت نوازاتھا۔ وہانتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضرت عمر فاروق ان کو یوسف هذه الامة کتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس امت میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰة والسلام کی طرح حسین و جمیل ہیں۔ •

#### حضرت حسان بن ثابت رضى التدعنه

حضرت حسان من فرز جی صحابی ہیں۔ ان کے والد کانام ثابت اور والدہ کانام فریعہ ہے۔ حضرت فریعہ بھی صحابیہ ہیں۔ عربی کے بہت بلند پاییہ شاعر وں میں ان کا شار ہو تا ہے۔ زمانہ جاہیت میں اپنے قبیلہ کے شاعر تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی شاعر کی کا موضوع رسول اللہ ہے، صحابہ کرام اور دین اسلام کا دفاع ہو گیا تھا۔ اس کے لئے ان کا لقب سید شعر اءالمو منین اور شاعر رسول اللہ ہے ہو گیا تھا۔ ©

فضائل

جیساکہ ابھی گذراہ انہوں نے اپی شاعری کو اسلام اور پیغبر اسلام کے دفاع کے لئے وقف کر دیا تھا۔
ان کے اشعاد میں نیزوں اور تیروں ہے زیادہ چہن اور کو ارہ نیادہ کاٹ ہوتی تھی۔ وہ رسول اللہ ہیں ہے دفاع اور مشر کین کمہ کے بچو کے جواب میں ایسے تیزو تند اور سر لیج الآثیر اشعار کہتے تھے جن کی تیزی اور قوت تاثیر ہے مشر کین کملہ بالمجاتے تھے صحیح مسلم کی ایک روایت میں خود انہوں نے اپنا شعاد کی اس تاثیر کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو اللہ یا بعث بالمحق لا فوید ہم بلسانی فوی الا دیم۔ اساللہ کی تیم اللہ کیا ہے واللہ یا بعث بالمحق لا فوید ہم معرف فریا ہے میں اپنی زبان (یعنی میں اساللہ کی قتل کی اللہ کیا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اپنی زبان (یعنی اشعاد) ہے ان کی کھال پھاڑد دوں گا۔ رسول اللہ ہی محرف خرات جاتے یا حمان اجب میں اشعار پڑھتے تھے اور آپ ان سے فرماتے جاتے یا حمان اجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حمان اللہ کی در فرمات ہم جواب دہی کرواور یہ دعا بھی رسول اللہ حلی موجود گائی ہے اس نے اللہ جبر ائیل کے ذریعہ ان کی مدد فرماد اس دعا میں بذریعہ جبر ائیل کے ذریعہ ان کی مدد فرماد اس دعا میں بذریعہ جبر ائیل میں سول اللہ حقی کی طرف ہے کہ جب تک حمان اللہ کے دریعہ ان اللہ کی مددی کر دو ای میں ایک تھی کی ایک دریعہ ان کی مدد کی دروہ ای ہو کہ جب تک حمان اللہ کے دریعہ ان کی مددی کی دی جب تک حمان اللہ کے دریعہ ان کی دریعہ تیں اللہ تعالی جبر ائیل کے ذریعہ ان کی دریعہ تیں اللہ تعالی جبر ائیل کے ذریعہ ان کی دریعہ ان کی جب تک حمان اللہ کے دریعہ ان کی دریعہ ان کی جب تک حمان اللہ کیا کہ دورا کی جب تک حمان اللہ کی دریعہ ان کی دی دریعہ ان کی جب تک حمان اللہ کے دریعہ ان کی دریعہ دی کی دریعہ ان کی دیا ہو کی دی دریا ہو کی دریعہ ان کی دریعہ ان کی دریعہ کی دریعہ ان کی دریعہ ان کی دریعہ دریا ہو کی دی دری دریا ہو کی دی

<sup>•</sup> صحیح مسلم باب فضا کل انصار . ● اصابه ج اس ۳۰۰ . ● اصابه ج ۲ ص ۸وسیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۱۲،

<sup>•</sup> تیج سلمنی این تب. Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq {

مدد بھی کر تارہتا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ان اللہ یو ید حسان ہو و ح القدس ما یفا حو ا وینا فح عند رسول اللہ ہے۔ اکا کے مرتبہ حفرت حمان مجد نبوی ہیں شعر پڑھ رہے تھے حفرت عمر کا گزر ہوااور انہوں نے حفرت حمان کی جانب ذرا گھور کرد کھا حفرت حمان نے کہا آپ گھور کیارہ ہیں۔ ہیں رسوالتہ کھی کی موجود گی ہیں مجد ہیں شعر پڑھا کر تا تھا۔ ام المو منین حفرت عاکشہ صدیقہ و منی اللہ عنہا کواگر چہ حفرت حمان سے ایک شکایت تھی کہ وہ فت ایک میں شریک ہوگئے تھے لیکن رسول اللہ ہی کی طرف سے حفرت حمان سے ایک شکایت تھی کہ طرف سے ایک باروہ آئے اور ام المو منین نے ای طرح ان کا اگر ام کیا اور بیضے کیلئے گذے کا اہتمام کیا تو ان کے بھائی تھیں۔ ایک باروہ آئے اور ام المو منین نے ای طرح ان کا اگر ام کیا اور بیضے کیلئے گذے کا اہتمام کیا تو ان کے بھائی تھی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ رسول اللہ ہی کی طرف سے مشرکین کی بچو کے جواب دیے تھے اور آئے سے اب مشرکین کی بچو کے جواب دیے تھے اور آئے سے اب مشرکین کی بچو کے جواب دیے تھے اور آئے تھے۔ اب یہ ناجری ہیں بہت کی اللہ قائل ان کی غلطی کو معاف فرمادے گا اور آئے تھے۔ اب یہ ناجرا ہی بہت کیا تھی بہت معادی شعراء میں بہت ہیں۔ پچھ جاتے ہیں۔ پچھ اشعار اور ان کا اشعار اسلامی عبد کی شاعری ہیں بہت معادی سے مشارک کے اشعار اسلامی عبد کی شاعری ہیں بہت معادی سے مشاعر کی ہیں بہت ہیں۔ پھو شعراء میں ہو تا ہے اور ان کے اشعار اسلامی عبد کی شاعری ہیں بہت معادی سے اخور سے مشرکی ہیں۔ بہت معادی سے مشارکی عبد کی شاعری ہیں بہت معادی سے مشارکی ہیں۔ بہت معادی سے اسے اسے میں۔ پھو سے ہیں۔ پچھ اشعار اور ان کا ترجمہ ہیں ضدہ ہے۔

قصہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے حقیقی پچازاد بھائی حضرت ابوسفیان بن الحارث عبد المطلب جو بہت دیر میں مسلمان ہوئے ہیں اپنے کفر کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کی جو کرتے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حضرت حسان ؓ نے اپنے اشعار میں ان کو جو کا جو اب دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی شان میں ایک بہتر میں قصیدہ بھی کہد دیا ہے۔ ان اشعار میں یہ بھی ذکر ہے کہ تم، آپ ﷺ کے خاندان کے ہوتے ہوئے آپ کی جو کرتے ہو اور میں غیر ہوتے ہوئے دفاع کر رہا ہوں۔

ھجوت محمداً فساجت عسه و عسد الله في ذاك الجسزاء "تم حفرت محمداً فساجت عسه آپ كى طرف سے اس كا برواب ديتا ہوں اور مجھ الله كے يہال اس كا اجراعے گا"۔

هجوت محمداً براً تقياً دسول الله شهمته الوااء "تم في محمداً برائد على الله الله شهمته الوااء "تم في محمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المحم

فسان ابسی و والسلتی و عِسوشی کستون مستحسد منکم وقساء • " "بیرسالباپ، بیری عزت و آبره تمهارے محمد (ﷺ) پر قربان"۔

و صحح بخارى باب ذكر الملاتكة وسح مسلم في المناقب وجامع ترندى باب ماجاء في انشاد الشعر

و جامع تذى باب ما جاء هي انشاد الشعر . • بير اعلام النياء ت٢ ص١٥٠ . { Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq 1

صیح مسلم میں عزید اشعار ہیں اور حضرت حسان بن خابت کے دیوان میں آپ کی مدر آو توصیف کا ایسا بیش بہافزاند ہے جو شاید بی کس شاعر کے یہاں ہوگا۔

#### حضرت ابوسفيان رنبى التدعنه

حضرت ابوسفیان کانام صحر بن حرب بے لیکن اپنی کنیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور ہیں، ان کی ایک کنیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور ہیں، ان کی ایک کنیت ابوسفیا ہی سی سی مقر ہوتہ ہے۔ رسول اللہ کا میں میں میں ہوتہ ہے۔ رسول اللہ کا میں ہوتہ کے دور ایمان لانے میں بہت تاخیر کی، غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے براے سر دار تبد سی محمد کے تعے، اس لئے غزوہ امداور غزوہ خدل میں انہوں نے بی مشر کین مکہ کے لشکروں کی قیادت کی ۔ فی میں کہ کے تعے، اس لئے جب رسول اللہ اللہ کا اور می ہوگی مکہ کے دن کا ایمان لائے ہیں۔ حاضر خدمت ہوئے اور ای وقت یا مجردوسرے دن (فی مکہ کے دن) ایمان لائے ہیں۔ فضا کل

حضرت ابوسفیان نے اپنے کفر کے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خوب خوب خالفت کی تھی لیکن اسلام لانے کے بعداسلام کی جمایت میں غیر معمولی قربانیاں دے کراس کی حال کی روی و ہے بھی آپ کا فرمان ہے "الا سلام یہ ہے۔ ہم مساک فی قبل نے بعد ماضی کے سارے گناہ اور قصور معاف ہو جاتے ہیں۔ کفر کے زمانہ میں بھی انہوں نے ابو جہل اور ابولہب کی طرح رسول اللہ جنہ اور عام مسلمانوں کو تکلیفیں نہیں بہنچا کی تھی ایمان لانے کے معابعد غزوہ خین اور غزوه طائف میں شرکت ک ہے، غزوہ کو تکلیفیں نہیں بہنچا کی تھی جاتی ہی ہی اس موقع پر رسول اللہ جنہ نان سے فرمایا تھا تم جابو تو میں اللہ کا نف میں توان کی ایک آگھ جاتی ہی ہی اس موقع پر رسول اللہ جنہ نان سے فرمایا تھا تم جابو تو میں اللہ جنہ عطافر مائے گاہ دور نہ اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنہ عطافر مائے گاہ دھرت ابو سفیان نے عرض کیا جمھے جنت چاہے اور آئی کی آگھ نے اور اس کے خوات جو میں اللہ علیان ہونے کو برداشت کر لیا۔ ان کی دوسر کی آئی مجھی الئہ کے اور جود مسلمانوں کو خابت قد مر بنے اور جم کو المحرت خداوندی قریب آجاہ اور پوری طرح نا بینا ہوجانے کے باوجود مسلمانوں کو خابت قد مر بنے اور جم کر دشنوں کا مقابلہ کرنے کی گھین و نصیحت کررہے تھے۔ و

صحیح مسلم و غیرہ کی روایت میں ہے کہ فتح مکد کے موقع پر رسول اللہ فیڈنے اہل مکد سے فرمایا تھا معن دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ فلمشہور تابعی حضرت ٹابت بنانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیسی جانب سے دارانی سفیان کو یہ شرف اسلئے عطاکیا گیا تھا کہ مکہ کے زمانہ قیام میں آپ نجمی اس گھر میں مشرکین مکہ

<sup>•</sup> سير اعلام الغيلاء ن ٢٥ م ٥٠ اواصابي ن ٣٥ ص ٢٣٨ -

کا ایڈا۔ سانیوں سے بچنے کے لئے پناہ کی تھی۔ 10س حدیث کی شرح میں امام نووی نے تحریر فرمایا ہے فیہ تالیف لاہی سفیان کی تالیف قلب کے علاوہ ان کی فضیات کا بھی اظہار ہے۔ سیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی نہ کور ہے کہ حضرت ابو سفیان کی تالیف قلب کے علاوہ ان کی فضیات کا بھی اظہار ہے۔ سیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی نہ کور ہے کہ حضرت ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد رسون اللہ بیجے عرض کیا، اے اللہ کے کرسول جس طرح زمانہ کفر میں، میں نے عاد چو نکہ ان کی قیادت کروں (رسول اللہ بیج نکہ دان کی قیادت کروں (رسول اللہ بیج نوع نہ ان کی تی اسمائی لشکر کی بھی قیادت کروہ ل رسول اللہ بیج امام مومنین حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنبا آپ کی بی صاحبزادی ہیں، ان کے تذکرہ میں یہ بات ترریکی ہے کہ جب ابو سفیان کو اس کا ملم ہوا کہ ان کی بغی ام جبیب ہے (جواس وقت حبشہ میں تھیں) رسول اللہ بیج کے بارے میں بڑے بلنہ تحریفی کلمات کیے۔ ان کے صاحبزادی حضرت بزید بن افی سفیان اور حضرت معاویہ بھی ایمان لانے کے بعد اس میں شرکت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بعد ایمان لانے کے بعد بہت سے معرکوں میں شرکت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بہت سے عاد قوں کے فتح کرنے میں ان کی حق کہ دن ایمان بہت ہے۔ ایمان لانے کے بعد بہت سے معرکوں میں شرکت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بہت سے عاد قوں کے فتح کرنے میں ان کی حربی صلاحیتوں کو کانی دخل رہا ہے۔

و فات حضہ ت ابو سفیان کر وفات خلافت عثمانی کے زمانہ میں ہو ٹی ہے۔

#### حضرت معاوبه رمنى التدعنه

المن سامعاه یا گی و دو سامول الله بینی بعث سی فی سال پہلے ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان السے جین، اپنی ایسان السنی السی بیان السے جین، اپنی ایسان السنی السی بیان السی جین، اپنی السی بیان السی جین، اپنی السی بیان السی بین کہ جب اہل مک نے رسیال اللہ بین کو عمره السی سام من کر دیا ور آپ کے اور مک واول کے در میان صلح نامہ کیجے جانے کے بعد آپ مدید طیب والی جانے سے تو جین آپ عمره کرنے کے والی جانے ہیں تو جس مسلمان ہوچھا تھا، کیکن والدین کے خوف سے اپنی اسلام کوچھا ہے رکھا اور فتح ملک کے بعد اس مدید اس بیان ہوگھا تو میں نے بھی اپنی اسلام کا ظہار کر دیا۔ موقع مکم کے بعد اس خوان کے نامہ بین جین مسلمان ہوگئے تو میں نے بھی اپنی اسلام کا ظہار کر دیا۔ موقع مکم کے بعد اس خوان کے نامہ بین بین کو تو ہیں۔

فضائل

مست معاوید کوامند اتعالی ف ظاہری و باطنی کمالات سے حصد وافر عطافرمایا تھا۔ وہ بہت ہی حسین و المستن معالی مناسب تمیس موٹی القامت ، به قدر صیم و برد بور، نہایت فین اور معاملہ فہم شخص تھے۔رسول القد جینے کا بت

Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

و حی اور خط و کتابت کی خدمت بھی ان کے سپر د کر دی تھی۔ 🗨 پ نے ان کے لئے متعدد بار دعائیں  $oldsymbol{\epsilon}$  فرمائيس-ايك باران كيليح آپ ﷺ فرعا فرمائی اللّهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب اے اللہ معاویہ کو کتابت اور فن حساب سکھاد ہیجئے اور ان کو آخرت کے عذاب سے بچائیے۔ای روایت کی بعض سندول کے ساتھ اس کے متن میں و مکن له فی البلاد کااضافہ بھی ذکر کیا گیاہے، جس کا ترجمہ "اور مکول ملکول ان کواقتہ ار نصیب فرمایتے "ہو تاہے۔ جامع ترندی کی ایک روایت میں ان کے لئے آپ ك وعاك الفاظ ال طرح تقل كے مح بين اللهم اجعله هاديا مهديا و اهدبه السابة معاويه كوات بندوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور خود ہدایت یافتہ بناد بچئے اور ان سے ہدایت کا کام بھی لے لیجے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی بید فد کورہ و عائمیں سب ہی قبول ہو کیں۔ وہ بہترین کا تب تھے، حتی کہ آپ ﷺ نے ان کو کتابت و حی اور اپنی خط و کتابت کے لئے بھی منتخب فرمایا تھا، حساب کتاب کے ہاہ تھے امند نے ان کو دور دراز علاقوں تک اسلامی سلطنت کے وسیع کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور املہ ہی جانتاہے کتنے بندگان خداان کی وجہ سے دولت ایمان سے سر فراز ہوئے اور رہا آخرت کا معامد سودوار حم الراحمين كے ہاتھ ميں ہى ہے۔وہرسول اللہ فيئے عبد ہى ميں اسائى فوج كے ايك بہترين سيانى تھے، كجر خلفاء ثلثہ کے عبد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترتی کرتے رہے ، انکو حضرت عمر نے ملک شام کا ور نر بنایا تھا۔ اور حضرت عثان کے عبد خلافت میں بھی وہ ای منصب برفائزرے۔ معضرت عثان کی شبادت کے بعدان کے اور حضرت علیٰ کے مابین اختلاف اور جنگ و جدال رہالیکن جب حضرت میں خلافت ہے ان کے حق میں دست بردار ہو گئے تو وہ خلیفة المسلمین ہو گئے اور ایک طویل مدت تک باتفاق عام صحابہ و تابعین وہ امیر المؤمنين رہے ہيں۔اس زماند ميں انہوں نے اسلام كے خلاف ساز شوں اور شور شوں كو يكسم ختم كرديا تھا اور مملکت اسلامی میں ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا تھااس لئے اسلامی فوجوں کوغیر اسلامی علا توں تک دین ک دعوت پہنچانے اور ان کو مفتوح کرنے کا خوب موقع ملا۔ اس کی تفصیل البدایہ واکنہایہ میں دیکھی جاسکتی ے۔وہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ میں بھی اسلامی اصولوں اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایات کی بہت پایندی كرتے تھے۔ صرف اس كى ايك مثال بى سے اس سلسله ميں بھى ان كے متبع سنت ہونے كا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں حضرت معاویہ ٌ اور اہل روم کے در میان ناجنگ معاہدہ تھا۔ جب اس کی مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت معادیہ نے اسلامی فوجوں کوروم کی سر حد کے قریب بھیجنا شروع کردیا تاکہ جیسے بی مدت ختم ہو ملک روم پر حملہ کردیا جائے۔ بظاہر تو یہ حملہ چو نکہ ناجنگ معاہدہ ک مدت ختم ہونے کے بعد ہو تااس لئے کوئی عہد شکنی کی بات نہ تھی لیکن ایک صحالی حضرت عمرو بن عبسہ " محوزاد وراتے ہوئے آئے اور قرمائے لگ الله اكبر و فاء لا عدادی اللہ اكبر بم لوگوں كے لئے عبد كوبورا کرنالازی ہے، بدعبدی جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے ان کی اس بات کامطلب در بافت کیا توانبوں نے سول اللہ عظی بد حدیث سائی کہ جس محض کا کس قوم سے کوئی عبد و بیان ہو تواس محض کواس عبد و

پیان میں کوئی تبدیلی اور تغیرنہ کرناچاہئے حتی کہ اس عبد کی مدت بوری ہو جائے، یاس کواس حال میں ختم کیا جائے کہ فریقین بالکل مساوی حیثیت میں ہوں۔ حضرت عمرو بن عبیہ کا مطلب یہ تھاکہ رومیوں کی غفلت میں فوجوں کو وہاں لیے جاکر جمع کرنا تاکہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے یہ بھی بد عبدی ہی ہے۔ حضرت و وریائے فوج کو فور اواپسی کا تھم دے دیا۔ 🍳

ان کے تقوی اور خوف خدا کا ایک واقعہ اور بڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہر برہ نے ایک طویل صدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاکار شہید ،ریاکار عالم ،ریاکار مال خرج کرنے والا، یہ تینوں تخص سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حدیث جب حصرت ابو ہریرہؓ کے کسی شاگرد نے حضرت معاویہؓ کو سالگ تو حضرت معادية كاروتے روتے به حال ہو گياكہ وہاں پر موجو دلوگوں كويہ خطرہ ہونے لگاكہ كہيں اُن كى موت واقع نه ہو جائے۔ 🏻

ا تباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے ،رسول اللہ ﷺ کاار شاد ہے کہ عور توں کو اپنے بالوں میں دوسرے بال شامل نہ کرنے جا بئیں، حضرت معاویہؓ کے علم میں بیات آئی کہ مدینہ کی بعض عور تیں ایبا کرنے لگی ہیں توا یک دن خطبہ میں فرمایا کہ علاء مدینہ کہاں چلے گئے ہیں۔ عور توں کوابیا کرنے ہے کیوں نہیں منع کرتے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرملاہے۔ 🍳

ستھے قول کے مطابق حضرت معادییے کی وفات رجب والتھے میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

"معارف الحديث "كامبارك سلسله اس جلدير تمام موار بفضله تعالى

م جامع رتذى في باب ماجاء في الغدر

<sup>۾</sup> ترند کافي ابواب الزهد.

سلم باب تجريم فعل الواصلة\_